



| BAA.                                       | 政政政政政策:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                     | DAMA.                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                            | نسيراردوبإره سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن لا     | ت عنوانات أساا                                      | Sago<br>Sago                                |
| صفحه 🗴                                     | عنوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفي      | عنواب ات                                            | <u>\</u>                                    |
| Ö r                                        | مشرکین و ب کے ایک علامطالبہ کی تردید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۴        | کے تھوٹے عذر                                        | مانقين 🛱                                    |
| 8 6                                        | سب ہے بلوا نطالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | د        | نقین کی حرثیں<br>نقین کی حرثیں                      | - X                                         |
|                                            | زائنی معی ویور نگرنے کی عکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •        | i e                                                 | و میں ہو۔<br>ان میں ہو۔                     |
|                                            | د نیوی رندگ کی شال<br>تر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | اسسام وسمنی                                         | - ' <b>&gt;</b>                             |
| ۲^)<br>۵                                   | منترکین سے سوالات<br>منترکین سے سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | اِرک مثال<br>سر د                                   | · 💉                                         |
| 800                                        | قرآ ن کریم انترکا کلام ہے<br>حث برکا : کے منظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | ار کو ڈھا دینا                                      | ﴿ صبحد صبحد صبحد صبحد صبحد صبحد صبحد صبحد   |
| 0 20                                       | ا مذاب کب آئے گا؟<br>اعذاب کب آئے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 72     | ي<br>با <i>ن نر: ول</i>                             | . 3                                         |
| 171                                        | ر فران نسخ شفاہے<br>اور ان نسخ شفاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | •                                                   | ۵ بنسراً<br>۵ نفسراً                        |
| - 10<br>  10   10   10   10   10   10   10 | ا دیاً . شرکیتے نوشنجری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 ~      | <br>ئا تىھ صفات                                     | (* <b>O</b>                                 |
| ממ:מממממ                                   | اوليارا لتُركون بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     | واقعرُسا                                    |
| ***                                        | ا وبیارامنری پهچان<br>در برون میران میران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                     | 🔅 ایک سوا                                   |
| יון אָלָּ<br>אָלָּ                         | ُ اونبار الشرص محبت كا فائدہ<br>ولات عاصل كرنے كاظريقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       | فضیلت<br>پاکف یہ ہے                                 | <del>-</del> •                              |
|                                            | رايت ما حوال الك مث ما الك |          | ں طف یہ ہے<br>ترتیب کیا ہو ؟                        |                                             |
| - <del>33</del> 11                         | ت<br>قوم نوت برعد ب خدادندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | لو برایت                                            | 💆 مجاہدین                                   |
| 8 4 r                                      | ، حصرت موسی کافر عونیول کیلئے برد عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74       | يه مي غو روند کر اايان مِن ترقی کا ديع <sup>و</sup> |                                             |
| ַ <b>છે</b> ડા                             | وْعُون کَ مَامِ دونت کوتیمر ښاد باگیا<br>کا کا کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | l • -                                               |                                             |
| Ø 4 8                                      | رعون کی ہائت<br>کیا فرعون کی لائٹس اب مک محفوظ ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲9<br>ت. | لی رخسری آبیں ادرائی نضینت<br>ایئر میرون ایک اور    | الله الشر<br>* الله الشر                    |
| (C)                                        | یا فرخون کا مساب من محفوظ ہے!<br>دا قعهٔ توم پونسش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                     | بندل کے<br>نبدل کے<br>انسان                 |
| - <b>38</b> - 77                           | ر عنه کوای <sup>ر</sup><br>انجمیت سورهٔ مود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                     | ر بن الله الله الله الله الله الله الله الل |
| XXX                                        | συσοσοσοσοσοσο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Ĭ<br>ŖŎĸŖŖŖĠŖŖŖŖŖ                                   | Ö<br>ÖQ QQQ                                 |

| 英東東京・東京東京は("ノビッジ)東東京 **以这位以为"以为这位的,"为以及** <u>ŢŖŖŖŖŖŖŖŖŖĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ</u>

「英葉ないななななな。」(プレップ)を表は DDD. آ**ب سے حجوثے عذر بیا**ل کے *ہ*۔ مرینہ طیبہ پہونیجے سے پہلے ہی ان آیات کو نا زل فرماکہ حق تعالیٰ بٹانے اپنے یها رے ہی علیہ انصلوہ وانسلام کو ما خر فرا دیا تھا کہ منا فق جوٹے عذر بیش کریں گے آیے اُن کوئٹ میم مت کرنا اورصاف کہ دینا کہ تم حجوثے ، وبزیعہ دی ایٹرنے مجھے محصارے 🐰 گندے خیالات اور بڑے ارا دول سے بانجر کر دیا ہے جن کو تم چیسیائے ہوئے ہو وَسَيَرِي اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يعنى اوراً مُنده اللّٰه اوراس كا رسول تمها رعمل دعیصی*ب گے کرتم نفاق سے تو ہرکرتے* ہویا اس پر قائم بہتے ہو، اس آیت میں منافقین کو ی کئ ہے کراب بھی تو بہ کرلیس نفاق جبوٹر دیں اور سیحے مسلما ن بن جا ہیں اس سے ان کے بچھلے گناہ معان محصائیں گے ۔ اس کے بعد حضورعلیاں سے کویہ ہدایت فرائی گئی کہ جب یہ منافق لوگ قسمیں کھا کہ آ ۔ کو کی دینا چ*اہں کہم وا* قعنًا مجور کھے تو آپ ان کو ان ک قائت پرچیوڑ دیکتے ،ان کوکسی سم کا لعن ور لمامت نرسی کیونکران کے دل میں ایمان تو ہے منیں کر ادمت کرنے آ جانے کی امید ہو لہنوا ان کو ان مکھال ہری حجو ٹر دینا بہتر ہے ۔ وِراگریہ ٹوگ قسمیں کھا کر آ یہ کو *رامنی وخومشس کرناچا میں کر*آ ب بھارے ساتھ بہتے جیسا معالمہ لیجے گواً پ ان سے راصی مہت ہونا اور اگر بالفرض راضی ہو بھی گئے تو آپ کا ۔ ضی ہوجا نا ان کے حق میں سو دمند نہ ہوگا، کیونکم آپ مشعر برا در افران لوگوں سے رافنی نہیں ہوتا ،ا ورجس سے ایند رافنی نہ ہوا کئے رائی و خات کی کوئی راہ نہیں۔ زَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حُكِيدٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حُكِيدٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهُ ز مو جو الشرتعالي نے ایسے رسو **ل برازل فرائے ہیں اورانٹرتعالیٰ پڑھلے کا ط**ری حکمت والے ہیں اوران مَنْ يَتَخِنُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُوالدَّ وَ بعض بعض ایب ہے کہ ہو کیجہ وہ خرین کرتا ہے اس کوج یا نہ تمہیستا ہے او مخت مالوں کےوا<u>سطے گروشوں کا نتظر رہتا</u> 

| 政政政政(「」」は当時の政策(で)」 متِهِ إِنَّ (للَّهُ غَفُورً اب ان آیات میں ان منافقوں کا ذکریے جو بدینہ طبیعیہ **دیما توں میں آباد بھیے ان کے متعلق ارسٹ دے کہ بہ لوگ کفرو نفاق میں سست بی سخت بس مجبر** وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ علم اور علمار سے دور رہتے ہیں،جہالت ان میں کوٹ کوٹ کر تھبری ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کا کفرونفا ق بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ ان دیبا نبوں میں بہت سے ایسے بھی ہ*ں کہ ان میں کفرونفاق کے علادہ بخل بھی ہے* ، ۱ د ر **لما نوں سے دشمنی بھی چنا نچران کا یہ حال ہے کہ جہا دیا زکوۃ کے نام بر جو کچھ دینے ہی اس کوجرا ن ا در ًا وان سمجھتے ہیں جب کو دیتے ہوئے ا** ن کی جان تکلتی ہے کیو ککہ حقیقت میں تو م<sup>م</sup> جوخدا کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان <sup>کر</sup>یا آ سان ہو ملکہ عمرف د کھا دے کے لئے اورا پنے جان و اداکرتے میں ، میں وجہ ہے کہ ان کی دلی خوامہ شر یہ ہوتی ہے کرمسلا نوں پرکوئی مصیبت وا نت آن يرك جس سے يه نياه و برياد بوجائيں ، استرتعالى فراتے ہيں كريہ برا وقت انفى ير أيكامسلانوں برنبیں ، چنا نے روز بروزمسلانوں کو فتح ہوتی مکی اور کفارومنا فق دلیل ورسوا ہوتے گئے . ان دمیا تی منافقوں کے متعلق التر تعالیٰ فراتے ہیں کیمان کے نفاق کی سب آہر جلنے ہیں، لہذا ان کو شخت سزا دیں گے۔ <u>ŢŖĊŢŖŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎŎ</u>Ţ

一次政策政策政策政策(アンリンダ政策 اس کے بعد اللہ یاک نے دیہات کے ان لوگوں کا ذکر بھی فرایا جوسیمے یکے مسلمان ہیں ، ارٹ دہے کران گاؤں دانوں میں بہت سے ایسے حضرات بھی ہیں جو انٹریر اور میامت کے دن ہر یورا بورا ایمان رکھتے ہں ا درجو کھے نیک کاموں پر خرج کرتے ہیں اس کوا بینے رب کی رضا دخوشنود کی ا ورتقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں ادر رسول اسٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی دعا وُں کے حصول کا سبب سمجھتے ہیں ، کیو نکر خضوم کی عادت سارکر تنفی کریاہ مولیٰ میں خرج کرنے والوں کے لئے د عافراتے تھے۔ ان ہوگوں کوالٹدیاک نے خوٹ خبری دی ہے کہ یا د رکھوا ن لوگوں کا جارے سے ال خرج کرنا ہاری رضا و قرب کا در بعہ ہے اور ہم ضرور اپنی فائِس رحمت دجنت، میں واخل کرلیں گے کیونکم ہم بڑی مغفرت درحمت والے ہیں اس لئے ان کے گنا ہ معا ف کرکے انھیں اپنی رحمت کے سائے ہم*ں ڈھانپ لیں گے*۔ ﴿ وَكُونَ مِنَ الْمُهَجِدِيْنَ وَالْأَنْصِ حَسَانِ "رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وُ وَرَضُو اعْنَهُ وَ ىتَجْرِي تَحُتَهَا الْأَنْهُرُ خُلِل يُنَ فِيهَا آكِلًا ان کے بنے ایسے اغ مبیا کرر کھے ہیں جن کے نیچے نبریں جاری ہوں گی جن میں ہمیشہ ہمیشہ ذٰلِكَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ ٠ ستصیریی :۔ اس آیت باک میں ارشا دخداد ندی ہے کرمیں ان مہاجرین وانصار اور تابعین سے راضی ہوں، حبغوں نے میری رضامندی ا درخوسٹ نودی صاصل کرنے میں سبقت کی ہے ا ور میری خوشنودی اس طرح تا مت ہے کہیں نے ان کے لئے ایسے با غات نیار کر رکھے ہیں جن کے نیکھے نبریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس خوسشىخىرى مېں وه تمام مسلمان بھى شال ہىں جو ايمان دعمل صالع مىں ممل صحابۂ كرام رمز سكا ا تباع کریں،نبس ایٹران سب ہے راضی ہوئے بینی ان کی اطاعت وعبادت کو ایٹرنے قبول کرلیااور

אַמְמָלְוֹיוּהְיּיִיהׁ אַמְמָמָמִימִים בּיִמְמָמָמִים בּיִים בּיִמְנִימִים בּיִמְנִים בּיִּמְנִים בּיִּמְנִים בּיִמְנִים בּיִמְנִים בּיִּמְנִים בּיִנִים בּיִים בּיִּמְנִים בּיִים בּיִּמְנִים בּיִּמְנִים בּיִים בּיִּמְנִים בּיִּמְים בּיִּים בּיִּמְנִים בּיִּים בּיִּמְנִים בּיִּים בּיִּמְנִים בּיִּים בּיִּמְים בּיִּים בּיִּמְנִים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיבּים בּיִּים בּיבּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיבּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּים בּיים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיִּים בּיים בּיבּים בּיים בּיבּים בּיים בּיבּים בּיים בּיבּים בּיים בּיים בּיים בּיים בּיבּים בּיים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיבּים בּיים בּיבּים בּיבּ ان کے اعمال کو لیسند فرالیا . اور یہ سب اللہ سے مائنی ہوئے بینی اللہ کا رب اور مالک ہونا اور اسمام 🕱 كادين بونا اورمحمر كارسول بونا المفول في البيندل سے بسند كرليا ، اور الله في ان كے دلوں ميں ابنی اوردین اسلام کی او رمحد عربی م کی محبت و الدی اور جود نبوی واخروی تعمیس استرپاک نے انغيس عبطا فرائيں ان سے دہ رائنی ہوگئے ہس ان سب کے لئے اپندیاک نے ایک اٹسی عالیشان جنت تیار کرر کھی ہے جس میں مرقسم کی نعمت موجود ہے ،اس میں یہ لوگ نمیشہ مبیشہ رہی گے اسٹر تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے پیارے طبیب محمصلی اللّٰہ علیہ وسلم اور آب کے صحابۂ کرام رم کے نفش قدم مريط والا بنائے ،اللم آمن ۔ وَمِتَنْ حُولِكُمُ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وْ وَمِنْ اَهْلِ الْمَلْ يُنَاتِ اور کچھ تمھار سے گردو بیٹ والوں اور کچھ مرینے والوں میں ایسے منانق ہیں کرنفاق کی صد کمال مَرْدُوا عَلَى البِّفَاقِ الْ تَعْلَمُ لُمُ وَ فَعَنْ نَعْلَمُهُمْ مُسْنَعُنِ بُهُ وَ برمینے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں جانے ان کو ہم ہی جانے ہیں ہم ان کو دہری سزا دیں گے مُرْتِينِ ثُوِّيرُ دُونَ إلى عَذَ إلِ عَظِيمٍ ﴿ بیمر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں کے حصے مورے منافق اس کی باتوں اور منافقوں کا تذکرہ آیا ہے جن کانفاق ان کی باتوں اور معصے مورے منافق ان کو اجھی طرح بہجائے ا وَالسَّبِعُونِ الأولونِ برك ايك تغسيرا دبربيان ك گئ ہے كر اس سے تمام اقوال و ميتی صحابۂ كام مراد ہيں، حضرت تھانوی دونے بھی اس كو اختيا رنز بايے . دوسري تغسيہ اکٹر حعزات مفسین نے یہ کی ہے کھوٹ کو تبعیضیہ اناہے اور تھے مہا جرین وانصار کے دو طبقے کئے ہیں ،ایک سابقین اولین کا ، دوسسرا دوس درجه کے صحابہ کام کا . سیراس میں بھی اقوال مختلف ہیں ، حضرت سعید بن مسیب اور تبتادہ یہ نے فرمایا کر سابقین اولین ان صحابرکوتراردیا ہے جنھیں نے دونوں تبوں کی طرف رخ کرکے نماز پڑھی ہے . بعض نے فرایا کرحضرت عطابن الى دا صد فرايا كرمانقين اولين وه صحابًه من جو غروة بدرم شركيه بوسة او شعبيٌّ في فرايا سابقين اولين وه محابّه بي جو مريمير كارميت رضوان من فركي المع جمع جمينون اقوال كے مطابق باق تا كا صحابة الا ورسير و رجه ميں ميں ـ 

対域は(デッド)対域はは対象はは「・~ 」は対象ははは(デッド)が対象 یں ہے کہ یہ منافق ہیں ، اس آیت میں ان منافقوں کا مذکرہ جونن نفاق میں کمال کی حد کو بہونچے ہوئے ستھاور علے کے یہ منافق ہیں ، اس آیت میں ان منافقوں کا مذکرہ جونن نفاق میں کمال کی حد کو بہونچے ہوئے ستھاور اس مدرجالاک موشیار تھے کہ رسول انترصل انترعیہ وسلم بھی ان کو نہیجان سکے کر برمنانق میں ، آپ ان کوسی مسلان ہی سمعتے ہے جناپیراس آیت میں اللہ یاک نے واضح طور پر فرایا ہے کہ اے محد رصلی الشرطيه وسم) آپ بھی ان کونہ سے بہانے لکہ ہم جانتے ہی کریہ منافق ہیں ،ہم ان کو دو بار عذاب دیں سے،ایک عذات ہوگا کر بقتل اور تب کے جائیں گے اور دوسرا عذاب قریس دیا جائے گا.اور بھران کو بڑے مذاب کی طرف ہوٹا یا جائے گا یعنی دوزخ کے عذاب کی طف رجس میں یہ مبیشہ مبیث الشرتعالیٰ فرارہے ہیں یہ چھیے ہوئے منافق جن کوآپ بہجان نہیں یا تے کچھ تو مینہ منورہ ہی مس میں،اس سے تبیلہ اوس و خزرج کے بعض منافق مراد میں،اور کھ دینہ طیبہ کے آس یاس سے موئ مين اس سے قليلة مزينه ، جهينه ، الشجع ، اسلم اور غِفَارْ كے بعض منا فق مراد مين -وَاخُرُونَ اعْتَرَفُوا بِنُ نُوبِهِ مُخَلَطُوا عَمَالُهَا لِحًا وَاخْرَ ادر کچھ اورلوگ ہیں جو اپنی خطاکے مقر ہو گئے جنھوں نے ملے عمل کئے تھے کچھ کھے سَيِّنَا عَسَى اللهُ أَن يَتُوْبَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهُ عَفُومٌ رَّحِيثُونَ اور کھھ بڑے ا متر تعالی سے میدہ کم انکے مال برجت کیا توج فرادیں بلاشائٹرتعالیٰ بڑی مفرق الے بڑی رحمت الے بر اس آیت یاک میں ان حضرات کی توبہ قبول ہونے کا بیان ہے جو حنگ تبوک من الكسى عدرك شرك منس موئے تھے ان كے متعلق ارث و فداد مدى ہے كہ النموں نے اپنی غلطی وقصور کا اعزاف کیا اور الخوں نے معے جلے عمل کئے ، کچھ اچھے جسے ایا ن تبول کرنا، نمازروزہ وغیرہ اداکرنا، جنگ تبوک کے علاوہ سبت سی جنگوں میں شریب ہونا، اورجنگ تبوك میں شرك نه ہونے برنا دم وشرمندہ موكر توبہ واستنففار كرنا ، اور كھ مرے كام بھى كتے جسے بلا عذر حنگ تبوک میں شرک نے ہونا اوراس معالم میں منافقین کے ساتھ علی موافقت کرنا . عسى دستران يتوب عليهم العين استران كومعاف كرے كا، يا ان كى توب قبول كرسكا الفظ عسى كلام اللى مستحقيق كے معنى دنيا ہے اوراس ميں بهرمز بھی ہے كر بندہ كو اپنی ورين ازنيس كنا جامع لكراشد سے تبوليت كى اميد ركھ <u>ZÁKGĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ</u>Ö

は、これで、これははははははは、「 も 」ははははははははははははできません。 مفرت ابن عبامس رهنی استرعنہ سے مردی ہے کہ جنگ میں بلائس عدر کے شریب مونے والے دس حضرات تھے بعدمیں ان کو اپنے اس نعل پرز مامت ہوئی ا در ان میں سے سات حضرات نے اپنے آپ کومسجنبوی کے ستونوں کے ساتھ رستی سے باندھ لیا تھا، رسول استرصلی استعلیہ وسلم نے ان حضرات کے متعلق معلوم کیا تو آپ کو تبلایا گیا کر انھوں نے یا عبد کرکے اپنے آپ کو اندھا ہے کہ جب کے حضورہ ہاری معطی معان فراکر ہم سے رافتی ہوکر اپنے دست مبا یک سے نہ کویں گے تب کسم اس طرح بندھے کھڑے رہیں گے، آپ نے اس کے جواب میں فرایا کرا تفوں نے منا فقوں جیسامہت بڑا جرم کیا ہے، اس سے میں ان کو اس وقت تک بنیں کھوہوں گا جب تک کرحق تعالیٰ ان کے کھوسنے کا مجھے حکم نافرائیں گے، اس پر ہاتیت نازل ہو کی جس میں ان کی تو ہا قبول کرن گئی اور رسول التعصلى الشرعليه وسلم نے ان كو كلو لئے كا حكم ديا، ان حضرات ميس جب حضرت ابوليا برم كو محد لنے لگے تو انھوں نے کہا کہ جب مک رسول فدا مجھ سے راضی وخوش ہوکر ا بنے دست مبارک سے و نکھولیں کے میں اس وفت تک بندھائی رہوں گا، چنانچے جب آمے صبح کی نازے سے تشریف لائے تو حضرت ابولیا برم کو اپنے دست مبارک سے کھولا ، خُذُمِنْ آمُو البِهِ وْصَدَقَةً نُطَهِرُهُ وْوَتُرْكِيْهِمْ مِهَا وَصَلِ آپ ان کے الول میں سے صدقہ نے لیجے جس کے ذریعہ سے آب ان کو ہاک میاف کردیں گے عَلَيْهِ وَإِنَّ صَالُونَكَ سَكُنَّ لَهُ وَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ وَ اورا ن کے لئے دعا مجیجے بلاست برا ہے کی دُعاان کے لئے موجب اطمینان ہے او رائٹرتعالی خوب سنتے ہیں خوب ٱلْمُويَعُلَمُوْ ٱنَّ اللَّهُ هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُلُ جانے ہیں کیاان کو پچر نہیں کر اسٹر ہی اپنے بندوں کی توبہ تبول کرتا ہے اور وہی صرفات کو تبول الصِّرَ قَٰتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِدِيمُ السَّرَ فرا تا ہے۔ اور یہ کہ امتر بی تو بہ قبول کرنے کی صفت اور چمت کرنے کی صفت یں کا ل ہے منان زول جس دقت ان حضرات كوستونون سے كھول ديا گيا تويہ اينا ال كے كر حضور الله الله الله الله الله الله الله ال اقدس میں استعلیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوتے اور عض کیا، آپ ہمارایہ ال بطور صدقہ تسبول 

はな、「「」ななななななな。「・・」ななななな。(」ではなななな。 ورہارے لئے دعارمغفرت کیجے، آم نے فرایا کر مجھے تمحال اللہ کے اجازت ہیں اس ۔.. بریہ آیت نازل ہوئی جس میں رسول النوسلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرائی گئی کہ آپ ان کا مال قبول کرلیجے یں صدقہ ان کو گنا ہوں سے باک کردے گا، اور آب ان کے لئے دعار معفرت بھیے آب کی دعاان کے لئے د لى سكون كاسبب فى -ببرطال آم نے اِن کا مال قبول فرالیا اور اِن کے ساتھ آج کے اور تیام صحابہ کرام من کے بھرسے بہلے صبے خومت گوار تعلقات ہو گئے، یہ دیکھ کر دہ لوگ تعجب کرنے نگے جو جنگ تبوک میں شرکب نہیں ہوئے تھے اور بعد میں انھوں نے نوبہ بھی نہیں کی تھی، کہنے لگے کل توان کے ساتھ ہما ک جیامعالمہ تھا کران سے بائیکاٹ کردیا گیا تھا اور آج یہ تھائی تھا ای بن گئے ایسا انھوں نے کیا کمال کر وكهايا ، اس براسترتعالى نے به آيت نازل فرائ اَلَوْ يَعْلَمُوْا اَنَّ ( لَهُ اله يعن كيا ان كوب خرنبیں کرائٹری اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتاہے اور دہی صدقات کو قبول فراتاہے ۔ بسس الترپاک نے ان حضرات کی توبر تبول کی ا درا بنی رحمت سے حضور م کو بدایت فرائ کرا ن کے لیے دعارمغفرت كريس اس سبب سے صحابہ رمز نے ان حضات كو تھرسے اینا تھائى بناليا -وَقُلِ اعْمَا وُ افْسَارِي اللهُ عَمَلَكُو وَرُسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ \* اور آپ کہدیجئے کر عمل کئے جاوئر سواتھی دیکھے لیتا ہے ۔ تمصارے عمل کو استرتعالی اوراس وَسَنُورَةُونَ إِلَى عُلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُو بِمَا کا رسول ادرال ایمان اور صرورتم کوایسے کے باس جانا ہے جوتام جھیں ادر کھیلی جیزوں کا جانبے والا ہے كُنْتُوْنَعُمَاوُنَ ۞ وَاخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَلِّي بُهُمْ سودہ تم کو تمھاراسب کیا ہوا تبلادے کا اور کھھ اور ہوگ ، ہیں جن کا معالمہ ضراکے مکم آنے تک ملتوی وَإِمَّا يَتُونُ عُلِّيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ وَكُونُونَ ہے کہ ان کو سنرا دے گابان کی نوبر فبول کرے گا اور استرتعالیٰ خوب جاننے والااور حکمت والا ہے مستعمر اس آیت میں ان حصرات کوجن کی تو بر قبول ہو لی اور عام مومنین کوڈرانے کے لئے فرایا گیا ہے كرائ محموسى الشرعليه وسلم آب ان سے يه كهه ديجة كرجو چا موعمل كئے جاؤ الشراوراس كے رسول ادر  اسلانوں کو آپ معلوم ہوجائے گا اور کھر مرنے کے بعد تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤگے جو ہر کی مسلانوں کو آپ معلوم ہوجائے گا اور کھر مرنے کے بعد تم ایسی ذات کی طرف لوٹائے جاؤگے جو ہر کی تسم کی ڈھی جیبی اور طاہری و کھلی بات کو خوب جا تباہے ۔ لبس وہ تم کو تم جا را کیا ہوا سب کھ جو اللادے گا کہ تم دنیا میں ہرا جھا کام کرے آئے ہوا ور بر ہڑا ، اور تم جا رے اعمال ہی کے مطابق تم کو جو دا در سر نے کے جو اور بر گذرا کرا کھوں نے اپنے آپ کو مسجد کے سونوں سے کا ان میں سے سات حصرات کا ذکر تو او پر گذرا کرا کھوں نے اپنے آپ کو مسجد کے سونوں سے گا با نہ اس آیت میں ہے ۔ وَاخُورُونُ کَی قور جُونُ اَبِ بعنی اور کچھے وہ لوگ ہیں جن کا موالہ فارا کا حکم ان کے ملتوی ہے کہ ان کو سنزا دے یا ان کی تو بہ بول کرے ، ان تم بینوں حصرات کے متعلق حضورہ نے صحابہ کرام رمز کو یہ حکم ذیا یا تھا کہ ان سے تو بہ والد موالہ کے ساتھ ان کھوں نے اپنے جم کا عراف کی اور بھر سیچے دل سے حق تعالیٰ سے تو بہ واستعفار کیا تو ان کے ساتھ انھوں نے اپنے جم کا عراف کی اور بھر سیچے دل سے حق تعالیٰ سے تو بہ واستعفار کیا تو ان کے ساتھ انھوں نے اپنے جم کا عراف کی اور بھر سیچے دل سے حق تعالیٰ سے تو بہ واستعفار کیا تو ان کے ساتھ انھوں نے اپنے جم کا عراف کی اور بھر سیچے دل سے حق تعالیٰ سے تو بہ واستعفار کیا تو ان کے ساتھ کھی کھر سے تو بہ واستعفار کیا تو ان کے ساتھ کھی کھر سے تھائی جیسامعالم شروع کر دیا گیا ۔

والدين الخين الخين و المسجد الضرار الوكف الوتفي يقال ين الدين الخين الخين المؤمنية المؤمنية المؤمنية الدين المؤمنية الم

E DE COUNTE DE LA COUNTE DE LA

ייי ושמממימסמים דו يْجِبُونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فَى الْمُطَّلِّمِينَ فَى الْمُطَّلِّمِينَ فَى خدر نے ہیں اور اسرتعالیٰ خوب پاک مونے والوں کو لیسند کرتا ہے أَفَهَنُ آسَّسُ مِنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانِ خَلِيُ ر آیا ایس شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی نبیا د خلاسے ڈرنے برا ور خدا کی خوتنودی رُمْتَنُ استَسَ بُنُكَانَهُ عَلَىٰ شَفَاجُونِ هَا يَهُ فَانْهَارَبِهِ بررکھی مویا وہ شخص جس نے اپنی عارت کی نبیاد کسی گھا تی کے کنا رے برجو کر گرنے ہی کومورکھ في نَارِجَهُنَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُ إِن اللَّهُ لَا يَهُ إِن الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ہو پھروہ اس کو ہے کر آتش دوزخ میں گریڑے اور انشر تعالیٰ ایسے ظالموں کوسمجھے ہی بنیں دیتا ان کی ب يَزَالُ بِنَيَانُهُ وَالَّذِي بَنَوْ إِرِيْبَةً فِي ثَلُو بِهِ وَ إِلَّا أَنْ عمارت جوانھوں نے بنائی ہے ممیشہان کے دلوں میں کا نٹاسا کھٹکتی رہے گی اِں مگے ان کے دل بی اگر فنا تَقَطَّعَ تُلُوبُهُ وَ اللهُ عَلِيهُ وَكَاللهُ وَ اللهُ عَلِيهُ وَ حَصِكُمُ اللهُ عَلِيهُ وَ اللهُ عَلِيهُ وَ موجاویں توخیر اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑی حکمت والے ہیں | ابوعامردابب حضورعیرالسّی لام کامسلما نوں کا ا درخرب اسلام کاسخت **ابوعام کی اسلام دسمنی** مخالف تھا اس نے اپنی دشمنی کا نئے کے بئے ایک مدہریہ افتیار کی کہ . تعبیله غنم بن عوف کو تیار کیا کرتم ایک سجد نباؤ ا دراس میں خوب اسلح جمع کربو .میں ملک منیام قیصر ردم کے یاس جا ر ایموں وہاں سے رومیوں کا ایک سشکر ساتھ لاکر محدا در اس کے ساتھیوں کو یہا ں سے نکال دس گے۔ جنانچہ بارہ منافقوں نے ل کر پیمسجد تبار کی ادرانی یالیسی کو کا میاب نیا نے کے لئے یہ پروگرا<sup>م</sup> بنایا کرایک نا زاس مسجدیں محدعر بی سے پیڑھوائی جائے تاکر محمر کوئی اس مسجد کوکسی مجھی طب رح شک وسٹ به کی نظرسے نہ دیکھ سکے ، جنا بخہ یہ آیٹ کی خدمت میں بہوئے اور اپنی درخوا ست پیش کی آیٹ نے فرایا ایمی تومی تبوک کے سفر کے گئے تیار ہوں انت راستروہاں سے والبسی ہر 🖁 آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا . 

جنا پچرجس وقت آپ تبوکر سے دالیس ہوئے اور راستہ میں مقام دی اوان میں رُکے ہے ر پر جگہ مرسین سے ایک گفتیہ کی مسافت پر داقع ہے) ان آیات کا نزول ہوا جن میں رسول اللہ 🗧 صلی السم علیه وسلم کواس مسجد میں نماز پر مصفے سے منع فرادیا گیا۔ برآیات اوربعض ہوگ آبیے ہیں جنھوں نے ندیب اسلام کو نقصان بہنجانے کے اس میں میں میں میں میں کا میں میں میں بیار کی فات ا ہے مسجد بنائی، ادران کی غرص اس سے برہمی ہے کہ اس میں بدیھ کر کھز کے بین رسول انٹرکی مخالفت کے منصوبے بنائیں اِورا ن کی عرض اس سے پرہی ہے ک<sup>مس</sup>لما ن آلیس میں منتشر ہوجائیں کیو بکہ جب مسجد دوم جائیں گی تو یقینا پہلی مسجد کے کچھ لوگ امسی می مسجد بس صرور آئیں گئے ، اورایک غرص ان کی اس مسجد کے بنانے سے یہ بھی تھی کہ اس سے ص کے قیام **کابند د**نست موجاستے جوا بتدا ہی سے اسٹر ورسول کا مخالف نھا اس سے مر دابوعام *زا*ہب ہے اس مسجد کے بنانے سے ان کی غرضیں تو یہ ہیں جو انجی ذکر ہوئیں ، بیکن اے محدم اگر آب ان سے یو جھیں گے تو یہ سمیں کھا کرکہیں گے کہ اس مسجد کے بنانے سے ہاری غیر ض مرف بھلائی ہے کہ گرمی وسردی اور برسات میں لوگ جین وسکون کے ساتھ نمازا داکر سیس، ا ور کمزور ومرتص لوگ جومسجد نبوی کک منیں مہونے سکتے وہ اس مسجد میں با جا عت نماز پڑھ مکیں **اورمب فرلوگ اس میں تیام کرسکیں وغیرہ ، سکین انٹریٹ برہے کہ یہ لوگ اپنے اس تول**یص الکل حجوتے ہیں، نسبس آب ان کی اس مسجد میں نمار کے لئے تہمی کھڑے نہ ہوں البنہ جس مسجد کی نبیاد روزاول سے تقوی واخلاص بررکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آب اس میں تماز برط صیں ،اور اس مسجد میں ایسے لوگ ناز برقصتے ہی جنھیں طہارت ویاکی کا یورا فیال ہے ، اورا سربھی ایسے پاکیزہ لوگوں کوخوب کے ندفرہا تاہے ۔ اس سے مرا دمسجد نباہے جبا نچے تھی کھی آپ س مسیدیں تستربیف ہے جایا کرتے تھے، بعض روایت میں ہے کہ اس سے مرادمسجدنبوی ہے حس ک بنیاد وجی کے مطابق حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی جس سے اس کی بنیا د کا تقویٰ و اخلاص برمونا ظاہر ہے ، اور یہ مجی واضح ہے کر رسول انتدصلی انتدعلیہ وسلم سے زیادہ یا کیزہ اور 🗗 کون موسکتا ہے۔ الشرتعالیٰ فراتے ہیں جب تمھیں دو نوں مسجدوں کے بنانے والوں کی نیت کاعلم موگیا کرایک کی نیت میں خانص للّہیت ہے اور د وسے کی نیت میں خانص شیطائیت اورا ملنہ ورسول کی مخالفت سس خود لیصد کراوان میں کون بہترہے اور پھرانٹہ باک نے ان منا نقول کی بنائی ہوئی مسجد کی برائی 💆 کوایک مثال سے بیان فرایا 以以,这时以为这位这位的这种,这位这种的,这位的这位的这种的。

ははは、「しっぱ」ははははははは、「して」ははははははははははは、いっち」はははは ارث دہے کو اس مسجد صرار کی مثال الیسی ہے جیسے دریا کے کنارے کی مسجد صرار کی مثال الیسی ہے جیسے دریا کے کنارے کی مسجد صرار کی مثال ایسی کی ایسی کو یا تھے سے کھا لیتا ہے کو اُن عمارت بنا اُن جائے، حبس کا مسجد صرار کی مثال ایسی کو یا تھے سے کھا لیتا ہے کو اُن عمارت بنا اُن جائے، حبس کا انجام یہ موگاکہ وہ نوراً گرجائے گی، انس طرح اِس مسجد صرار کی نبیا دمجھی یا سیدار نہیں حس کا انجام یہ ہواکہ وہ نو آ ہی گریڑی ادرجہنم کی آگ میں گئی،جہنم میں گرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اسکے بنانے والے جہنم رسید ہوئے اور دوسرامطلب یہ ہے کہ جب بیمسجد گرائی گئی تو حقیقت میں اس کا کل ملیہ ومشیریل جہنم میں گرا مسجد ضرار کو دها دینا جب ان آبات میں انٹرپاک نے مسجد عزار کی حقیقت واضح فرادی مسجد ضرار کو دها دینا کر ده مسجد منیں بلکہ مِشوره گھرہے جس پس انٹرورسول ا د مسلانوں کے خلاف منصوبے بنتے ہیں وہ مسجد نہیں لمکہ دین اسسام کے خلاف ایک قلعہ ہے، وہ مسجد منہیں بلکہ ایک ایسی عارت ہے حبس کامقصد کفروشرک کی ترقی اور دین اسلام کو تباہ کرنا ہے ببرحال خبب ان منافقین کی سازسٹس ایٹریاک نے حصورم پر کھول دی تو آپ نے چند صحابُرہ کو حکم د ما که اسی و قدت جا کر اس مسجد کو ڈ دھا د واور اس میں آگ نگا د و ، یہ حضرات تعمیل حکم میں فورا گئے اور اس مسجد کو جلا کر را کھ کر دیا۔ اور ڈھا کر زمین کے ہموارکر دیا۔ ا خِرمِی فرمایا گیا کہ وہ عمارت جوانھوں نےمسجدکے نام سے بنا کی تھی ان کے دِ لوں میں کا ٹٹابن کرکھٹکتی رہے گی کبونکہ حس غرض سے بنا نُ تقی رہ پوری نہیں مونی اور قلعی کھل گئی اور بهراس کوڈھا دیا گیا ،غرص ان کا کوئی ارمان نه ننکل اس سے ساری عمراس کا افسوسس اورارمان ہی رہے گا باں اگران کے دل ہی یارہ پارہ ہوجائیں تواور بات ہے بعنی مرنے سے پہلے اسس کاغم وانسوس انفیں جیوٹرنے والائنیں، مرکرسی اس سے حیط کا راور الشرنعانی راسے علم و حكمت والے بیں،بس ان منافقوں كے تمام حالات كوجانتے بي اور كھراسى كے مطابق ال كو ان آیات سے جنداحکام معلوم ہوتے ہیں . ملے جومسجکسی دوسری مسجد کے مقابلہ فوائد آبات ادر ضدیں بنائی جائے کر وہاں کے کا زی ٹوٹ کر بیاں آجائیں اور اسس طرح مسلمانوں میں تفرقہ بیداکریا مقصد و اور اسی طرح اگرکوئی مسجد ریا ونمود کی بنیاد پر بنائی جائے تواس کے بلنے دائے نواب سے قطعًا محروم اورسخت گنہ گار ہوں گے، البتہ ان کی بنسائی ہوئی تسجد کو خدا کا گھر ہی سمجھا جائے گا اوراس پرمسجد کے نمام احکام جاری ہوں گے اس کا بورایورا واحزام کرنا صروری ہوگا اس کومنہ دم کرنا اور ڈھانا قطعا جائز نہیں ، البتہاس میں نمساز 💆 

10 | 政政政政、政政政政政( つり) 対政政 بڑھنا بہتر نہیں بال نماز ادا ہوجائے گی کیونکہ ان آیات میں حضو علیہ است، م کوبرایت فرائی ب نماز پڑھنے جس ک نبیا د نفوی واضلاص پر رکھی گئی مو،اوراس میں یا کی کوخوب سیندر کھتے ہوں ، طہارت ہے م ، د ظاہ ی طہارت ویا کی ہے اور اطنی بھی کر اخلاق واعتقادات بھی یا کیزہ ہوں۔ شُتَرِي مِنَ الْمُؤْمِزِيْنَ أَنْفُسُهُ مُودَ أَمُو الْهُوْ دِأَتَ ان کی جانوں کو اوران کے مالوں کو اس ما طيقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ جنت عے گی وہ لوگ اللہ کی رہ میں روتے لفرز العظ ا درا یسے مؤمنوں **کو آب خو<sup>ست</sup>** (对文文::文文文文文文文文·文文·文文

جب کم عرب میں العقبہ دکھا ٹی کی رات میں رسول اللہ علیہ وہم نے عرب کا میں میں رسول اللہ علیہ وہم نے عرض کیا ۔

واقعہ سال نزول استرانصارے بیعت کی تو حصرت عبد اللہ بن رواحہ من نے عرض کیا ۔ یا رسوں امتدصلی مندعلیہ وسلم آب جوچا ہمیں اینے رب کے لئے اور اپنے لئے ہم سے مشعولیں منظور کس ہم سب کھھ اننے کے لئے تیار ہیں اس برائید کے رسول نے فرایا کر میں اینے رب ے متعنق پیٹ برطالیتا ہوں کرتم صرف سی کی عبادت و بندگی کرنا اس کے علادہ کسی کی نہیس ا دراینے متعلق بیٹ مطالیتا ہوں کرتم جس طرح اپنے جان وال کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری کرنا. پرسنکرانصارنے عرض کیا . اگریم نے ایساکیا تو ہمیں اس کے برے کیا لیسگا آپ نے فرایا جنت ،انصارنے کہا برسودا توبہت ہی نفع کاہے ہم اس سودے سے نہیں ميري كے اس وقت ان آيات كائر ول موا -... مراد می ان آیات میں فرایا گیا ہے کہ انشریاک نے جنت کے برلے ایمان والوں الصبہ آیا ہ م سیران سے ایک جان وال کوخریر لیا ہے ۔ اسکے بعد وضا حت کرکے فرایا گیا کہ خریر نے سے ہمارامطلب یہ ہے کہ تم ابنے جان ومال سے اپنے مولیٰ کی راہ میں جہاد کرو بہاں مک کہ يا تومركرت مبيد موجا وُ يا ماركر غازى كىسلادُ -اس بات کوخیدو فروخت کے بیرا یہ میں دکر کیا گیا ہے تا کہ معلوم موجائے کہ جنت کا عاب مہو کرجان و مال کو اپنا نہ سمجھے بلکہ یہ جائے کہ اپنے جان و مال کو میں نے النٹر رب العزت کے بالقوں بیج دیا ہے۔ اب وہ جہاں خرچ کرنے کے لئے کہیں گے بے دریغ و بال خرچ کروں گا اس کے بعد فرایا گیا ہے کہ بہ معاہدہ تم نے ایک الیسی دات سے کیا ہے جوعہد کے یوراکرنے میں سب سے زیادہ سیاہے کس تم اپنے اس معاہدہ برجو تم نے اسٹرتعا کی سے کیا ہے حوب خوشیاں مناؤیقینا تم کو ایک روز جنت کے گی اور یہی اصل کامیان ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرایا کہ یہ سس قدر فائدہ کی تجارت ہے جوحی تعالی نے ہرمومن کے لئے کھول دی ہے اور فرایا کہ امٹریاک ہی نے تمھیں مال عطا کیا ہے تم اس میں سے کچھ خرج کر کے جنت اس کے بعد اسٹریاک نے ان مجامرین کی جنھوں نے اپنی اس کے بعد اسٹریاک جنت کا سود اکرلیا ہے آ مجھ صفات ذکر العقد بهاڑے حصر کہا جاتا ہے اس ملکہ وہ عقد مراد ہے جوسی میں بھرق عقبہ سے ساتھ بھاڑ کا حصہ ہے آج کل حاجیوں کی کرت کو جرسے بہاڑ کا یہ حصہ صاف کرکے میدان بناویا گیا ہے عرف جمرہ رو گیا ہے۔ محد معقوب عفر او دوالہ یہ ما۔ 。这位这种政策政策政策政策政策政策政策政策政策政策政策政策的 ( )

14 ) 没資政政・政政政策(アリング政策 東京(一下・小)及政政(公立) ي من مله وه برقسم مح شرك، گناه اوربرائي سے توبركة من منه صوب الله كى بندگى كرتے ہیں ﷺ ہرمال میں اسٹرکی تعریف کرنے ہیں کا اکسٹا ٹے گئوئٹ وہعنی سیرکریا ) حفرت اِبن عبامس مرمن نے فرایا کراس سے مراد روزہ رکھنا ہے ،مفسرحفانی نے لکھاہے کر روزہ کی مالت می جب انسان ابنے سے خواہنات کے دروازے بند کر لیتا ہے تواس پرمعارف کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بھروہ عالم جلال کی سیر کرتاہے ، بعض حضرات مفترین ، فراتے ہیں کر السائعون سے مرا دامٹرکی را ہ میں سفرکرنے والے ہیں جیسے علم حاصل کرنے کے ہے سفرکر نا یا جہا دکے لئے سفرکرنا یا ہجرت کے لئے سفرکرنا ھے یا بخوی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ رکوع و سجود کرنے والے ہں تینی نماز پڑھنے والے ہیں عال اجھی یا توں کی طرف لوگوں کو رغبت دِلاتے ہیں مذہری باتوں سے ڈراتے اور روکتے ہیں مث ہرمعا ماہیں انٹرکے حکم کو رنظر رکھتے من ، قوانین شریعیت کی ممل یا بندی کرتے میں۔ آیت کے اخیر میں فرایا گیا ہے کر ان مومنین کوجن کی صفات ادیر بیان ہوئیں خوشنجری سنادیکے کران سے اسٹرباک جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ الكَانَ لِلنَّبِعَ الَّذِي يُنَ 'امَنُوْأَ أَنْ يَشَنَّعُ فِرُوْا لِلْمُشْرَكِينَ بركو اور دوسكرمسلانوں كوجائز نہيں كرمنسركين كےلئے مغفرت كى د عا ما تحكيل وَلُوْكَ انْوُ آاُولِيْ ثُرْبِيْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ وَ اَنَّهُ مُ رسنستہ دارہی بوں اس ا مرکے ظاہر بوجائے کے بعد کریہ ہوگ حِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغَفَارُ إِبْرُهِيْءَ لِلَّابِثُهِ ادر ابلہ میم کا اپنے باپ کے لئے دعار منفرت انگنا وہ حرف إعَنْ مَتُوعِكَ مِّو وَعَدُهُ أَلِيًّا لَا يَا لَهُ ۚ فَلَمَّا نَبُيُّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُ وُّ ۔ رہ کے سبب سے تھا جو انھوں نے اس سے دعرہ کرلیا تھا پھر جب ان پر یہ بات طام رِلْتُهِ تَبَرَّا مِنْهُ ﴿ إِنَّ إِبْرِهِ يُولِا رَّا لَا حُلِيْهُ ﴿ مو محی کر دہ فداکا رشمن ہے تووہ اس سے محص بے تعلق ہوگئ واقعلی ابہم ارجم لمزاج میم اطبع تھ

はは、「」ながはながははは「「~」」はははながはない。 ا بخاری دمسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حصنورعلیات لام کے چچا ا بوطالب اگرے مسلمان نہیں ہوئے تھے مگرعمر مھرا ہے <u>تھنی</u>ے محرف 💆 سمی حدیت محفاظت کرنے رہے جھنوم کو کبھی ہو قت منہم نکر دامن گیر رمتی تھی کر کسی طرح مجا جان کلمہ ٹرھ لیں اور ایان قبول کرلیں چنانچہ جب آخری وقت آیا توحضورہ اسی فکرمی گئے ہوئے نعے ک كسى طرح كلمه يره ليس تومجه شفاعت كرنے كامو قع ل جائے گا، اور آب جبنم كے عذاب سے کے جائیں گے جنا نچر حضورہ ان کے پاس نت ریف لے گئے ادر کلمہ پیش کیا تو ابوجہل جو <u>سل</u>ے نے دل میتھا ہوا تھا اس نے کہا اے ابوطالب کیا آپ عبدالمطلب کا دین جھوڑ دیں گے حصور م نے کئی مرتبہ اپنے مجاجان کو کلمہ راصانے کی کوشش کی مگر برسخت ابوجیں مرد نعہ میں کمثاکیا آپ عبدالمطلب كا دين جبورٌ ديں گے . بالآ خرا بوطا ب نے آخر ميں يہي كما كەم عبد مطلب كا دين نہيں حيموم وب گا اس حالت مين آپ کا انتقال بوگيا . یسول انٹدھلی انٹرعلیہ وسلم نے قسم کھا کرفرایا اے میرے چیا میں آپ کے لئے اسس وتت ک دعاراستغفارکر'نار ہوںگا، جب نک مجھے اس سے منع پذکر دیا جائے ، اس پریہ آیت 'ما زل ہوئی جس میں حضورعبےائت ہم کواورتهام مسلما نوں کو منع کردیا گیا کہ کفار ومشرکین نے بیتے دعی ا مغفرت نركي اگريه ده تمهارے قريب رئت ته دار بي كيول نر بول -اس يرمعض مسل ول كوير شبه واكر حصرت ابراسيم عليات لام في بهي ا میرور میں میرور کی ہے۔ اور ہور کی ہے۔ اس کے جواب میں یہ آیت اللہ معام اللہ کے جواب میں یہ آیت اللہ میں اللہ کے اللہ کی میں اللہ کے جواب میں یہ آیت اللہ میں اللہ کی میں الل مًا مَكَانَ اسْتِغُغًارُ الإنازل مِونَى جُس مِن يه واضح كرديا كيا ہے كر حصرت ابرا بهيم م نے اپنے والد كے ہتے جود عاکی تھی توان کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ آخر تک کفر ہی ہر قائم رہے گا اسی پرمرےگا اس لتے حضرت ابرامیم نے اپنے باب سے و عدہ کرلیا تھا کہ یں آ ب کے لئے دعار استغفار کروں کا مگرجب حصرت ابرا میم ، کومعلوم مواکر ان کے باپ کا استقال کفر برس موا تو آی نے اس سے بے تعملقی اختیار کرلی اور د عار استعفار کرنا جیوم دیا . حضرت ابراہیم مراینے والد کے لئے جوان کی رندگی میں دعار مغفرت کرتے تھے اسس کا یمطلب تھاکہ اے اللہ ان کو ایمان کی تونیق دے اکر ان کی مغفرت ہو کے . امام ترطبی نے فرا با ہے کہ اس سے نابت ہواکہ زندہ کا فرکے لئے اس نیت سے د عارمغفرن کرنا جا تز ہے کہ اسس کو ایمان کی تونیق ہوا و ریمستحق مغفرت موجائے۔ <u> ZAK CERTEKTER BERKERTEKTER EKENTER EKINE DE</u>

دون الله من قبل و الأنصار کے سوا نکوئی یار ہے کہ مددگار ہے كا فروں كے لئے د عام مغفرت كى مما نعت كا حكم آنے سے يہنے بہت کمان اہنے کا فرمردوں کے لئے دعارمنعفرت کرنے تھے اور کن مغفر*ت کرنے* والول میں سے بھی بہت سے استرکو بیارے مو گئے تھے ، ہرصال جو زیزہ تھے ان کویہ حکم سنگر کرنا بنی اورمسلانوں کے لئے جائز نہیں ، بڑی پرلیٹ نی ہوئی اور ان كويه خوت مواكر مم تو كمراه موسكة بي اس يريه آيات ازل بوئيس. محجه لوگول نے اپنے اپنے قبیلوں سے حصورا قدس صلی استرعلیہ دسیلم کی خدمت میں حاحز بہو کراسسام قبول کیا . اس و قبت یک ش<sub>را</sub>ر حرام ننس ہوئی تھی اور نہ ہی ست المقدس کارخ جھوٹا کرکعیہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھنے کا ن حضرات کے جانبے کے بعد ، رو نوب حکم از ان موئے حس کی اطلاع ھے مدت کے بعد جب یہ حضرات مرمنہ منور ہ آئے اور ان کو دو نوں چیزوں کے مز ل اسٹومسی اسٹرعلیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس درمیانی مدت میں ہم نے آ یہ کے لی مخالفت کی ہم شراب <u>س</u>ے رہے اور میت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز بڑا <u>ج</u>ے رہے لہندا ہم گمراہ موکئے ہیں۔ اس بریہ آیات نازل ہوئیں جن میں فرایا گیا ہے کہ یہ اسٹر کی شان نہیں کہ وہ کسی قوم کو ہرایت کرکے بغیرا ن ما توں کو تبلاے جن سے ان کو بیخیا چاہئے گمراہ ک<del>ر د</del> یعنی چوبکہ تم کو بہت المقدس کی طرف رخ کرنے اورشراب یعنے کی ما بغت نہیں سبلائی گئی اس gy changadanan: Anananangadan

کے لئے تم گراہ نہیں ہو ا دراسی طرح جو نکہ تم نے د عار مغفرت ہماری مانغت سے پہلے کی ہے اس یے تم گراہ نہیں۔ الحاصل ما نغت سے سلے جو غلط کام تم کر چکے ہواس سے تم پر کوئی گناہ 🗬 نہیں اور نہ ہی تم گراہ ہوئے ہو ، إل اس ما نعت كے بعد اگر تم ان میں سے كوئى كام كروگے تو 🧟 حزورگر ه مجمی مبوجا ؤ کے اورگنہ گارکبی ۔ لَقَلْ تَا بَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ لِلَّهِ لِينَ ا شرتعال نے بیغیر کے عال پر توجہ فرائ اور مہاجرہ من اور الفارکے مال پر مجی جنھوں ہے۔ پیرہ و و و و رو و و و و و و و و و العام کا کی دوجہ فرود ہے۔ انبعوی فی ساعم العسر فرمِن بعیل ماکا دیریع قالوب نے ایسی سنگی کے وقت میں بیغبر کا س نفرویا بعداسے کر ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں فُرِيْقِ مِنْكُونُ فَيْ تَابَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ بِلِ مُرْرُونَ رَّحِيْمُ ١ <u>بہے تزلزل ہوجال تھا بھرا مشرنے ان کے صاب، توج فرا نی داشیا شرّعالیٰ ان سبیرمہت بی فیق میزان ہ</u> ا س آیت یاک میں جنگ نبوک سے متعلق بیان ہے کرجس دقت مجا مرین جنگ حر ا تبوک کیئے نکلے تورہ وتت ان کے لئے ہرا عتبا رسے بڑا ہی سخت تھا ۔ مل مقابدالیسی زبردست قوم سے تقا جوطاقت وتوت میں ال سے بہت رہادہ تھی مشم جاہدین صحابہ بے سروساانی کی حالت میں تھے چہ نے حسن بھری و سے منقوں ہے کہ دس دس مجا ہرین كميسلتے صرف اکس سواری کا بندولست موسکا تھا . دس آدمی ایک سواری پر باری باری منطقے تھے -ہے موسم بے پناہ گرم تھا مزید یہ کہ: نی دغیرہ کا بھی ان کے پاس کوئی انتظام نہ تھا حضرت تتادہ سے مردی ہے کراک کھجور لی جاتی او پراس کو ایک آ دی چوسے ناجا آبا دراویر سے ایک آدھ گھو ما نی بی گراین تسلی کرتا ،اس طرح ایک کھجورا د را یک بیاله یا نی پورے نشکر میں تفسیم ہوتا - یہ تھا في ان حضرات كا كھانا ، يىلا -جنگ ہوک ہے والیسی پر حصرت عمر فاروق رمنی اللہ عنہ سے سفرکی پریٹ آنی کی کیفیت معلوم 🥞 (قوال وتعقیق: لقدتاب الله على النبي . رسول الله يرتوم فرانے کا کيا مطلب ہے اس میں کئی اقوال منقول میں بعض کو یہاں لکھا جاتا ہے ملا آپ کو نبون فرامتِ جہار صبی عظیم خوبیاں عطافرائیں 💆 ملا حصور کا ذکر میاں بطور تمہید کے ہے اصل ذکر مجا بدین صحاب کرام روز کا کرنا مقصود ہے۔ <u>ϔϪϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϭϪϔϔϔϔϔ</u>

は、「」」はははははははは、「」」ははははははははない。 لله کا گئ توآپ نے فرایاموسم توہبت سخت گرم تھاہی ہم نے ایک مگر قیام کیا و إِل ہمیں اتنی تیز بیاسس لگی کم ہم نے سوچا اگر ہیں یا نی نه ملا تو ہما را دم حکل جائےگا .اگر سم اپنے کسی ساتھی کو یا فی کی تلاتش کے لئے تھیجیں تو ہیں یقین تھا کہ وہ والیس نہیں آئے گا بلکہ راستہ ہی میں اسکو بیاس کی وجہ سے موتِ آجائے گی ہم لوگ اونٹ ذیج کرتے اور اس کے معدے میں جہاں یا تی کا و خروجم موما ہے اس کو نکال کریں لیتے، اور اسی میں سے کچھ یا بی اینے سینہ بریل لیتے تاکہ محجه تصندك كااثر بو ـ حضرت ابو بجرصدیق رصی امتر عنه سے مجاہرین صحابہ کرام منکی یہ حالت دیکھ کر صبر نہ ہوسکا ورانھوں نے بے تا بی کے عالم میں دسول الٹرصلی الترعلیہ <sup>وس</sup>لم سے درخوا ست کی یا رسول بتد ص<sup>یم</sup> یاک نے آپ کی دعاکو قبولیت کا شرف بخٹ ہے آپ ہارے لئے دیا فراد یجئے حصور مینے ا بنے دونوں ہاتھ دعا کے لئے اکھا دیئے انجی آپ نے دعاختم بھی نہیں کی تھی کہ بادل جھا کے . اورخوب جم كربرسے مجا برين نے اپنے اپنے برتن يا بی سے بھرلنے اوربارش گرک جانے پرجب اینے خیموں اور بڑا و سے مکل کرد کمھا تو معلوم ہوا کہ بایٹ صرف جھاؤ نی میں موئی ہے اس 🚡 کے اس پاس کہیں نہیں ہوئی۔ بہرحال اس پرلیٹ نی کے عالم میں حق تعالیٰ شائہ نے ان پراس طرح توجہ ورحمت فرائی ا درانهی مجا برین مبن سے تمجیمه حضرات و ه تبھی تھے جو گرمی وغیرہ ک پٹ پ کو دیکھ کر حبگ میں شرکت کے لئے آبادہ نہیں ہورہے تھے مگر انتدنے ان کے حال برہمی رحمت وتوج فرائی اوریہ ول جمعی کے ساتھ جنگ کے لئے مکل بڑے ، بلات بدائترتعالی ا ہنے بندوں پر بڑا ہی جیم وسفیق ہے وَعَلَى التَّلْتَةِ الَّذِينَ خُلِفُو الْحَتَّى إِذَا ضَانَتَ عَلَيْ فِهُ اوران مین سخصوں کے حال پر مجھی جن کامعا لمد متوی جھوڑ دیا گیا تھا یہاں کک کہ جب ان کی بریانی کی س الْأَرْضُ بِمَارِحُبَتُ وَضَاتَتُ عَلَيْهِ وَانْفُسُهُمُ وَظَنَّوا اَنْ نومن مینچی کرزمین با وجود اپی *واخی کے ان پرنگی کرنے لگی* اور وہ خود اپنی جان سے ننگ آ گئے اورا کھوں نے سمجھ لیا کر صوا سے کہیں بناہ مہیں ماسکتی بجزائے کراس کی طرف رجوع کیا جادے میمراُن کے حال پر توجہ فرائ تاکردہ آئندہ میں رجوع

وُ كُوُ نُو اصَّالصَّابِ اس سے بہلی آیات میں بیان ہوجے کا ہے کہ جنگ تبوک میں بلاکسی عذر کے شرکم نہ ہونے دالے مومن حضرات دس تھے جن میں سے سات نے توا ہے آپ کومسبی - تونوں سے با ندھ کر اللہ سے اپنی غلظی کی معافی جا ہی اوران کی توبہ قبول کر لی گئی · بقب تین حضرات کعٹ بن مالک شاعر مرازہ بن ربیع ' بلال بی امیہ میں کامعالمہ السر کا حکم آنے کہ۔ ملتوی رہا ، چنا بچراس آیت یاک میں ان حضرات کی بھی تو ہ قبول مونے کا حکم ایرل موا۔ یہ بینوں حضرات انصاری بزرگ تھے جو جنگ تبوک سے میلے بہت سی جنگوں میں شرکیہ **موصے تھے اور سعت لیلۃ العقبہ میں بھی شریک تھے مگرانفا تی طور پر برجنگ تبوک میں شرکی نرموسکے ا** د منافقین جواس جنگ میں شرکینہیں ہوئے انھوں نے بھی ا ن حفرات کو اسی طرح کے مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹے گئی مگر حب حضور عیالت مام اس جنگ سے دالیس تشریف لائے نوان منا فقوں نے تو ح<u>موتے جعے بہانے اور عذر میان کر کے حمو</u> ٹی قسمیں کھا کر حصورم کو را صنی کرنا جا ہا، آھے نے ان کی باطنی حانت کو اسٹر کے سیپردکیا ا ورظاہری قسموں کو قبول کرلیا ، بہ منافق ٹوگ آرام ہے رہنے گئے کچھ لوگول نے ان بینوں انصاری بزرگول کو بھی ہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذربیا ن كرنے اپنی صفائی بیٹس كر كے مصنورعليہ الستلام كوراضى كرلو مگران کے دل اسس برآباد ہ نہیں ہوئے اوران کے نفس نے ان کو الممت کی کرایک گنا ہ توتم نے جہادیں شرکمیٹ ہوکر کمیا ا ور دوسراگنا ہ اب جبومًا عذر پیش کر کے کرنا چاہتے ہو ، اس لئے ان حضرات نے اپنی غلطی وقصور کاصاف صاف اقرار کر الاجس کی سنرا میں ان سے سلام وکلام بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان حضرا برمصيبتوں سے سام ٹوٹ سٹرے اور زمین بادجود اپنی فراخی کے ان پرنگ ہوگئ ۔ سرحال بیجاس دن کی انتہائی سخت مصیبت ویربٹ نی جھیلنے کے بعدیہ آیت بازل ہوئی جس میں ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان کردیاگیا. اس کے بعد جا روں طرف سے ان حضات پرمبارکر بیش کا گئ ا در حضور علیه السلام ادر صحابه کرام م کی نظروں میں باعزت موسے

数数(「「いった)を対象が対象は「「」」とは対象が対象(でして対象数 اس دا قعه سے صاف ظاہر ہے کر صحابہ کرام رم کی محبت د عدادت صرف اللہ کے لئے تھی جب ان حضرات سے الٹر ورسول ناراض بھتے تو تمام نسخابۂ کرام بھی ان سے ناراض مجھے اورجب استرورسول راضی ہوگئے نوصحابہ ہمی ان سے راضی ہوگئے۔ اس کے بعداللّٰہ یاک نے تام مسلانوں کو مِخاطب کرکے فرایا کہ تم ایسے رب سے ڈرو ا ورعمل میں سیحے لوگوں کے ساتھ رہو . ان حضرات کی توبہ قبول ہونے کا راز بھی سیح پر قائم سیج کی فضیلت استح کی فضیلت استرسلی انٹیرعلیہ وسلم سے ارت دفرایا کر مہیٹہ سیج یو بوکیونکہ سیج نیکی ہے اور شب کی جنت بک بینجاتی ہے ، جھوٹ تبھی مت بولو کیو نکہ حبوث ہرائی کی طرف لے جاتا ہے اور بڑائی جہنم میں لے جاتی ہے . جو آدمی سے بولتا رہاہے وہ التر کے دِنریں سنتجا لكه ديا جاتا ہے اور جو آ دمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وہ الشركے دفتر میں حبومالكه ديا مَاكَانَ لِاَهُلِا الْمُكِنِينَةِ وَمَنْحَوْلَهُ وَمِنَ الْأَعْرَابِ ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ دسول انڈم کا سیاتھ نہ دیں ۔ اور نہ یہ کہ اپنی حان کو ان کی جا ن <u>سے</u> نَفْسِهِ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُ وَ لَا يُصِيبُهُ وَظَمَا وَ لَانْصَبُ وَلَا عَجْمَصَةً عزیز سمجیس یہ اس سبب سے ہے کران کو املا کی راہ میں جو بیاسس لگی اور جو اند کی بہبی ور حو بھوک فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَوُّنَ مَوْطِئًا يَعْيِظُ الْكُفَّا مَ وَلَا يَسَالُونَ لگی اورجو چننا جیے جوکفار کے لئے موجب غینط ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خرلی ان مِنْ عَكُ يِرِّنَيْكُ إِلَّا كُتُبَ لَهُ وْبِهِ عَمَلُ صَالِحٌ وَإِنَّاللَهُ لَا سب ہر ان کے نام ایک ایک نیک کام مکھا گیا یقین انٹر تعالیٰ مخلصین

سیسیم اس آیت یاک میں ان بوگوں کو ڈاٹٹا گیاہے جنھوں نے جنگ تبوک میں مشرکت منہیں کی تقی،ارٹ دہے کہ مدینے والوں اور مدمنے کے آسیاس کے دیمات والوں کے لئے یہ بات قطغامناسب ننس کروه رسول الترصل الترعليه دسسلم کاس ته نه ديں تين جهاوم مسترکت ز کرس اور نہ بربیا دیتاہے کر اپنی جان کو رسول اللہ م کی جان سے زیا وہ عزیز ومحبوب رکھیں کر آ ب شقیں برداشت کرنے جہادیر جائیں ادریہ آیام طلبی کی خاطر گھروں میں <u>منط</u>ے رہیں اس بعدالنراک ان لوگوں کومٹ رمندہ کرتے ہوئے فراتے میں کرجہا د میں جس قدرمشقیں اور پریٹ بیاں اٹھا بایڑتی ہیں ہم ان پرا جرعظیم عطا کرتے ہیں اورجہا دیں ہر ہر قدم پر ہم نیکم لکھتے ہیں افسوسس تم لوگ اس قدرعظیم نیکی ہے محروم ہے آ د رجو حضرات جہاد میں گئے ادرانھیں جو کچھ بھی کم یا زیادہ راہِ مولی میں خرچ کیا یا بقتے میدانوں کو اسموں نے طے کیا وہ تمام ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا ناکہ ان کو اس کا سمترین بدلر دے اور جنت کے عیش وآرام ان کو چھوٹی جاعت جایا کرے اک

نبیں ملکہ جہاد فرض کفایہ ہے اور خنگ تبوک کے لئے جوتما سلما نوں کو جہا دیں شرکت کا حکم دے توا' اس آیت میں واضح طور پر فرایا گیا ہے کرمسلمانوں کو ہمیشہ اور ہر حہاد میں یہ ا كرتمام كے تمام بى جهاد كے لئے مكل كھرات مول مكد ان كويہ جا سے كر ہر بڑى جا عت شهریں سے حصوما گروہ جہا دیس علاجائے ور اتی لم کی موجودگ میں آم سے اور آٹ کے بعد علی سے دین ا ا**ت حاصل کرس اور محصر جب** جمادیر جانے والے وگ والیس آئیں توان کو دیں علیات سکھائیں تاکروہ تبھی دنی توائین سننگر ان کی خلاف ورزی سے بجیں اور ا بنے رب سے ڈر کراس کی مرحنی کے خلاف کوئی کام زکریں۔ موے میں ان میں جب وکی ترسب کیا ہوتی جا ہے تعنی کن بہلے جب دکیاجائے ؟ اس آیت یاک میں اس کا جواب دیدیا گیاہے کر جو تم

東京、「」のは、)東京京は東京では、「「「「「東京東京、東京京市(」」では、 زیادہ قریب موسلے اس سے جہاد کرد ، اب جائے وہ قریب سنی کے تحاظ سے ہو یارٹ تہ داری کے لی ظ سے کیونکہ جب و حقیقت میں انہی کی تحطائی کے لئے ہے ، اس لئے جو تمھارے زیادہ قریب ہے اس کا تم برزیادہ حق ہے کر پہلے اس کے ساتھ خیر خوابی اور تھلائی کی جائے اس احوال يرعمل كرتے موتے حصور عليه است لام نے سب سے يہلے اپنے خاندان و ابوں كو كفزو شرك كرنے يرا بشركے عذاب سے ڈرايا،اوراس طرح بستى كے قريب كا لحاظ كرتے ہوئے حضور صف جزیرہ العرب کے مشرکین سے جہاد شروع کیا ا در حب ان سے فراعت مومیکی توکیر رومیوں سے جماد کا حکم مواا دراس کے نتیجہ میں دا قعہ جنگ ہوک بیش آیا۔ اس آیت میں مجابدین کویہ بدایت فرمائی گئی ہے کہ تم دشمن اسلام مجا **ہرین کو ہدایت** کفار کے مقالہ میں سنحتی اور سنتہ تا اُختیار کرد ، ان کوتم میں *کسی طرح* کی نرمی ویزد لی قبطعًامحسوس نربو نی چاہئے اور پریات خوب اچھی طرح سمجھ لوکہ ہماری پر د و نھرت مومنین ومتقین کے ساتھ ہے کا فرین دمت کین کے ساتھ نہیں اس لیے تم ان سے مت گھراؤاور یا ہ مولیٰ میں دین اسٹ ام کو بندکرنے کی خاطر جم کرمقابلہ کردیہ ض منا نفیان کتے ہیں کر اس سورت نے نم میں سے کس <u>سے</u> اورجن کے دلوں میں آزارہے اس سورت نے ان میں ان کی االىببخسِهِ مُومَ یا تھے اور گندگی بڑھیادی <u>اور وہ حالت کعز ہی میں مرکے</u> مسلمانوں کو دکھرمپونیا نا درا ن کا براق اطرانا سانقوں کی عادت تھی ان کی اس طرح کی حرکتوں کو کلام یاک میں سبت سی جگہ بیا ن کیاہے اس آیت میں ا ن کی ایک حرکت بیبیان ویرمانق عزیب مسلمانوں سے بطور خاق کے تویہ منافق عزیب مسلمانوں سے بطور خاق کہتے 

要数数(أبران النايير)数数数数(باره ال ) 「 | 数数数数数数数数数数 ( المران النايير ) پی می کر اس سورت سے تم میں سے کس نے ایمان میں ترقی دنیادِ تی کی . اسس آیت میں انشراک نے ان کے ایمان میں زیاد تی و ترتی کی کیونکر پہلے سے جو اللہ کا کلام بازل ہو چکا تھا اس پر توان کا ایمان وبقین تھا ہی،اب اس سی سورت پر بھی یہ ایمان الائے ،حس سے ان کے ایان میں ترقی ہوئی اور ان کے درجات رط صد گئے ۔ اوریہ مومن مصرات سورت کے ارل م جونے سے خومنٹس میں کیونکہ اس کے ذریعہ سے ان کے ایمان وبقین ا درعلم و کمال میں ا غیاِ فہ موا۔ اورجن لوگوں کے دلوں میں مرص نفاق ہے اس سورت نے آن میں اُن کی پہلی گندگ کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی کیو بحر بہلے ایک حصہ قرآن کا اینکار تھا اور اب اس نی سوت کامجی انکارکیا اور و ہ مرتے دقت تک کا فربی رہے۔ آیات قرآنیه می غوروفکر کرنا ایمان میں ترقی کا فر بعیہ ہے : وَإِذَا مَا أَنُولَتُ سُورَة " اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات تلا دت کرنے ان کے معنی ومطالب میں غور و فکر کرنے اوران کے مقتضی پرعمل کرنے سے ابھان میں ترقی اور زیادتی ہوتی ہے ۔ یہ زیادتی نورا یمان عور ملادت ابان کی موتی ہے حس کا اثر یہ موّا ہے کران ن کو اسّد و رسول ک اطاعت وفرا نبرداری آسان نظراً نے مگتی ہے، عبادت می لذت محتوس ہونے لگتی ہے اور گنا ہوں سے طبعی نفرت ہوجاتی ہے حفرت عمرفاروق رصی الشرعنه صحابهٔ کرام میں سے کسی ایک یا دوکا اِ تقدیح ه کر فراتے تھے آؤم ا بنا ایمان برُصائیں دبینی اگرکوئی نئ آیت یا سورت مازل ہوئی ہو تواس کوجل کر<sup>ست</sup>نیں <sup>ب</sup>اکرہائے' 🙎 ایمان میں اضافرہو) حضرت على مرتضى رض التُّدعنرنے فرايا كر حبب ايان دل مِس آتا ہے توابك سفيدنورا في نقط جیسا ہوتا ہے کھر جیسے جیسے ابا ن میں زباد نی ہوتی ہے تو ہ سفیدی طرصتی جاتی ہے سال ک كريورا دل سفيد نوراني بوجا ناہے .اسى طرح كفز دنفاق شروع بس ايس سيا ه نقط صيبا بوتا ہے اور معرصیے صبے گناہ اور سنسرک و نعاق بطرحتاہے توبر سیابی بھی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کریورا و ل سیاه موجاتا ہے۔ اس نے حصرات صحابۂ کرام ایک دوسے سے کہا کرتے سے کھ کرا و کچھ دیریل کر بیٹیس دین ا ورآخرت کی با توں کا مذاکرہ کریں تاکہ ہارے ایمان میں ترقی وزیا دتی اورا ضافہ ہو۔ 

ٳۘۅڵٳۑڒۅ۫ڹٳؾ۫ۿؙٷؚؽڡؙؾ۫ٷؽڕؽ۬ڪؙؚڷٵ؋۫؆ڗٞ؋ٞٲۅٛڡ سیں و کھلائی دیننا کر یہ لوگ ہرنسال میں ایک باربادد بارکسی ناکسی آفت میں لاهرين كرون ( واذاماً أنزلت سُوري با زیمہیں آئے اور نردہ کچھ سمجھتے ہیں اور جب هُ وَ إِلَىٰ بَعْضِ وَهُلْ يَرْدِيكُونِ مِنْ احْدِينَ قَالْصُرُفُو ۔ در*ے رکو دیجھنے لگتے ہیں کر*تم کو کوئی دیجیت تو نہیں ت<u>بھرج</u>ل دیتے ہیں خدا تعالیٰ صَرَى اللهُ قُانُوبَهُ وْ مَا نَهُ وَ قُوْ مُ اللَّا يَفْقَ هُوْنَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل نهان کا د ل مجھر د باہے اس وجسے کہ و ہ محض ہے سمجھ لوگ ہیں ۔ ا ن دو آیات میں سے بہلی آیت میں یہ تبلایا گیاہے کرمنا نق اس طرح بےحس ہوگئے میرک این کرسم ان کوسال میں ایک د و بار مخلف تسیم کی پریٹ نیول میں مبتلاکتے ہیں کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرکے اپنی اصلاح کرلیس مگراس کے با دخود دہ اپنی گندی حرکتوں سے بازنہیں آتے برابر کفرونفاق کے کام کرتے رہتے ہیں د *دسری آیت میں* ان کی ایک اور حرکت کا ذکرہے ک<sup>و</sup>جس وقت یہ مجلسس نبوی میں ہوتے ہیں ا در کوئی نئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ مناقق آئیس میں ایک دوسے سے آنکھوں کے اشار ہے کرتے یا تواس اترنے والی آیت کا انکار کرتے یا اس مجلس کی ندا قرار اتے یا اینے عصر کا اظہار کرتے -اگراس آیت میں ان کے کسی عیب کو کھول گیاہے تو تھے مجلس نبوی سے تھاگ جانے کا ارادہ کرتے مگر پر بھی دھ رکہ اگرکسی صحابی نے ہم کو مجلس سے بھا گئے ہوئے دیکھ لیا اور حضور م سے شکایت کردی توہاری شامت آئے گی اور ہم لوگوں میں دسوا و ذہیں ہوں گے اس لئے بھا گئے سے پہلے آنکھوں کے اشاروں سے ایک دوسے سے معلوم کرلیتا کہ ہم کوکوئی دیکھ تومنیں را ہے اور جب سمجد لیتے کہ حصورعلال ام کی طرف سب متوصہ میں جمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے توجیکے سے مجلس نبوی سے کھسک جاتے ان کی اس حرکت کے متعلق الٹریاک فرا رہے ہمں کر یہ منافق لوگ مسجد نبوی (مجلس نبوی) سے کیا بھرے کہ ہم نے ان کا دل ہی ایمان سے بھیردیا اس ومِسے کہ یہ لوگ بالکل ہی اسمجھ ہیں کر است فائدہ کی بات بھی نہیں سمجھتے اور اس سے بھاکتے ZZ CZZCZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

ل ثسل الشرعليه وسسم يورمخلوق کو میجان ہے اور اس کی سندگی میں رندگی گذار دے ناکر اس کومرنے کے بعد ششوں کے با وجود ست سے لوگ گراہی برق نم رہے جس کا آپ کو ہج<sub>ید</sub> ن س برا مشرنے آپ کوصبرا ور توکل کی ہرایت فرائی ، بعنی اگر کیجہ لوگ ایما ن بنیں دے تو آپ عمكين نر موجعة اورهبرس كام يسجة ادرم طرح كالحروس يسجة ں کا ذکر اس لئے کیا گیا کرتمام مخلوقا ت میں عرشر ے مطابق قِراً ن کریم کی آخری آ بہیں ہیں ان کے بعد کوئی آیت کا زل نہیں ہوئی احضور ں کے بطرے فضا کل احادیت یا ک میں مرکور میں حصرت ابو در دار مزاتے میں کر جوشخص ان دونوں آیوں کو صبح وست مسات سات سات مرتبہ یر سے گا توا متر یاک اس کے تمام

**《京》、下。小河流流流流流流流流** ] 英東京次・英東京東京 🙀 کام آسان کردیں گے۔ بحمدة سبحانه وتعالى سورة توبه كى تفسير بجسن وغوبى مسكسل هوئى کی آیتیں ہیں . کیا ان <u>لوگوں کو اس بات -</u> لى رُجُلِ مِنْهَ وَأَنْ أَنْهِ رِالِنَّاسُ وَبَشِ ں سے ایک سخص کے پاسس وحی بھیجدی کرسب آ دمیوں کو ڈرا کیے اورجو ایمان لے آ-نُوَااَتَّ لَهُ وَتَكَمَّصِدْ قِي عِنْكَرَبِّهِ وَ ۚ قَالَ الْحَصِٰفِيُ وُنَ کو یہ خوشنجری سسنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورام نبر ملے گل ، کا فرکھنے لگے کر پہنتی اِنَّ هٰذَالسِّحِ مُتَدِينٌ ۞ " تو بلا*ئشبہ صربع* جا دد گر ہے ان آیات میں سے مہلی آیت میں ارمٹ دے کریہ آیتیں جواس سورہ پونس میں ا آگے آرہی ہیں ایک حکمت سے بھر پورکآب قرآن مقدس کی ہیں اور بوجہ حق ہونے کے اس قابل میں کہ ان کی تلاوت کی جائے اور اس کے معانی ومطالب میں غور *کیا جا*ئے ا دراس کے احکامات و قوانین پر بورا پوراعمل کیا جائے۔ ا کان لِلنَّاسِ عَجُبًا او اس آیت کاش ن زول حضرت ابن عباس سے یمنقول ہے کرمٹ کن عرب نے حصورعلیات مام کی نبوت کو نہانا ا ور یہ اعتراض کیا کراہتے من دات تواس سے بہت بلندو بالا ہے کر دہ کسی آن ان کو اینا بیغیر بنا کر تھیے۔ 🕳 حقیقت میں انھوں نے اپنی جمالت کی وجر سے یہ گمان کرر کھا تھا کہ اسٹرجب بھی 

四一次交換点の政策を被決して **克莱森。而"小沙茨克斯·波斯拉拉斯**" اہنے بنبروں کی طریف کوئی بیغیبر و رسول جیمجے ہوگا تووہ انسان نہیں ہوگا بلکہ فرستہ ہوگا،اس لتے ان کو محدعر بی م کے رسول ہونے پر تعجب ہوا ا در انھوں نے آپ کو یسول اپنے ہے صاف سند انکارکردیا ، اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انھی میں سے بعنی انسانوں میں سے ایک شخص کواپنارسول و قاصد بناکر مجیجاگر وہ مہارے نا فرانوں کو مہارے عذاب اور جہنم سے ڈرائے اور ہارے فرا نبرداروں کو ہارے انعام اور جنت کی خوشنجری سائے اس پران کا تعجب کر نا با نکل ہے معنی اور غلط ہے کیونکہ انسانوں کی طرف انسان کو رَسول بناکر کھیجنا ہہ بالسکل عقل کے مطابق ہے اس لئے کر انسان کے مزاج کو انسان ہی پہچان سکتا ہے اور وہی اس کی اصلاح کرسکتا تتول سے پر کام نہیں، ہوسکتاہے کیو بکہ دہ انسانوں کے مزاج کو نہیں بہجائے تو یہ مجمر اصلاح کس طرح کرسکیں گئے ۔ اس آیت کےاخیرمیں ان کا فرین کے متعلق حبھوں نے آپ کی نبوت کو نہ ہا نا ایٹ دہے ِ کرانھوں نے جب محدرسول النیرصلی النیرعلیہ وسلم کے معجزات دیجھے اوران کی 'یا نی کلام یاک بنیں جن کا منفابل وہ با وجود نصیح والمین ہونے کے اپنے سے قاصر ہے توکینے لگ محدعر کی کھلاجا دوگرہے۔ <u>لامِن بعدِ إذن</u>ِهُ ذَلِكُوَّاللَّهُ رَبَّ كوفاعبك ولاءافلاتن كرؤن کم جار ا ہے کر تمھارا رت حقیقی انٹرہے جس سنے آسا نوں و زمین کو حید دن میں سیداکر دیا اور تھیر عرشس بر اپنی سٹ ن کے مطابق جلوہ ا فروز ہوا تاکروہاں سے آسانوں وزمین میں حکام جاری فرائے اوراس کی ذات اتنی عظیم ہے کراسکے 

は、一つのででは、一人・一人ははははは、「して」ははははははははない。 در ارمی کوئی سفارش بھی اس کی اصارت کے بغیر نہیں کرسے گا۔ پس اے لوگو جو زات ایسی عظمت وقدرت والی ہے تم اس کی بندگی کرو اس کا درجیوں كركسى درية مت جفكواس من تمهاري كاميا لى بي كيا تم اتنى موتى إت بهي نيس سمحقة -( دوائے ) اس آیت سے متعلقہ سوال وجواب سورہ بقرہ میں دیکھ لئے جائیں۔ اِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُلَاللَّهِ حَقًّا وَانَّهُ يَهُ لَأُوالْخُلُقَ ثُمَّ تم سب کوانٹر ہی کے پاس جا'ا ہے۔ انٹر نے سبجا دعرہ کر رکھا ہے بیشک و ہی بہلی بار بھی پیدا کرتا ہے لیھ يُعِيْدُهُ وَلِيَجُزِيَ الَّذِينَ 'امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصِّلِحٰتِ بِالْقِسُطِ وَالَّذِينَ و بی دو برہ بھی میداکرے گاتا کہ ایسے ہوگوں کو جوکر ایمان لائے اورا تھوں نے نبک کام کے انھاف کے عَفَ وَاللَّهُ مُشَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وَّعَذَابٌ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُوالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ب تھ جزا دے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھوٹ ہوایا نی بینے کو ہے گا اور ورو ناک عذاب ہوگ ر کشفر کون ۱ ان کے کفر کی دجہ ہے اس آیت میں ایت دے اے لوگو تم غفلت اور ا فرانی کی زندگی مت گذار و سیر اکیونکہ تم سب کو مرکر خدا ہی کے یا س جا ناہے ، یا در کھویہ الٹیر کا و عدہ ہے جوہرصال میں سے ہوکر رہے گا بس اس نے جس طرح تم کو شروع میں سیا کرکے دنیا میں بھیجا تھا اسی طرح دوبا ۔ و قیامت کے دن رندہ کرے گا اور تھے جس نے جسے عمل کئے ہوں گے ویسا ہمان کو بدلر د ما صائے گا جو لوگ اسکی دات برایان لائے اورا معول نے اچھے کام کئے توانصاف کے ساتھ ان کویورا ہورا بدا دیاجائیگا اور دہ ہے ضرائے تعالیٰ کی رضا وخوٹ نودی اور حنت اور حن لوگوں نے کفرد مشرک کیا انتقیس آخت می کعولتا ہوا گرم یا تی بینے کو مایکا اوران کو در دناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی دجہ سے۔ هُوَالَّذِي يَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمْرَ نُوْرًا وَقَلَرُو مَنَازِلَ دہ الشراب ہے جس نے آفتاب کو چیکت ہوا بنایا اور چاند کو نورانی نبایا اوراس کی منزلیں مقرر میں 

ے آئے ہیں اور اسٹرتعالیٰ نے جو کچو سانوں اور زمین میں ہیدا کیا لوگوں کے واسطے دلایل میں جو فررائے بیں ان دونوں آیتول میں سے پہلی آیت میں برٹ رہے کر اینداک کی ذات و ہ علی قدرت والى مے حبس نے سورٹ كوروشنى والا بنايا اور جاندكو نوروالا ، وونوں چیزوں کوا مشر اک ہے اس نور کے بے ریشنی کا دریعہ نیا یا ، سورج کی روشنی **اتنی تیزا در زیادہ ہے کرا**س میں انسیان ' نے تمام کام کریتیا ہے اور جا ند کی روشنی اتن قصیمی اور کمکی ہے کہ ہرانسان کو مجوب ہوتی ہے ور س میں بڑے سکون سے آرم کر تا ہے ۔ <u>جا ندوسورج کی رفتا رکے سے احترات کی نے ق</u>اص مدودمقررفرانی ہیں جن میں سے برا کیے کومنزل کہاجا "باہے ، یہ ایک دن میں ابک منزل طے کرتے ہیں ا ورسی سے بہینے اور د نو*ں کاشا* موتاہے اور تھے مہینوں کے ذریعہ سال کا یہ سب ان نوں کے فائدہ کے لئے ہے تاکہ وہ اہنےمعاملات میں دیوں ،حبینوں اورسال کے حساب کو جان لیں ۔ یا ندی ک رفتا رسے حسابہ لىكاكرروزه، حج. قرباني، عدت وغره احكام ا دا كئے حاسكيں -آ ت کے اخیر میں فرایا گیاہے کہ استرتعال نے یہ جیز بن جا ندسورج و غیرہ ہے فائرہ ر امنس کس ملکہ ان میں سمحد دا ر ہوگول کے لئے انٹرکی قدرت کا لمہ پرنٹ بیاں موجود ہیں ان می عورون کرس اوراس کی قدرت کے قائل بوکر مرت اس کی مبرگ کرس -اوراسی طرح دوسری آیت میں فرایا گیا کہ رات دن کے اختلایں تعنی رات جاتی ہے تودن آجا تاہے دن جا تاہے تورات آجاتی ہے یا سرکر رات تاریک ہوتی ہے اوردن روشن ا وراسي طرح أسمان وزمين مي حس قدر كاكنات الشرف يب إ فرار كمني مي ان سب مي خا 

| Ď,           | ØØ.         | پاره سلا                | )AZ                         | gg:g                          | aga l                     | الهما                         | COCO                                      |                            | لا (أمان الغيار و )                 | YX       |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------|
| ã            | الم کے      | اراس عا<br>سرعا         | مِن كراً                    | ل دنبوت                       | ت بر دلائن                | رو <i>عدا</i> نيا             | ز<br>ز <b>ق</b> درت ا در                  | اور کمال علم د             | معود النائے وجود ا<br>بیداکرنے و ا۔ | Q        |
| 8            | ن ازل       | ہوتا ،لیکن<br>پر        | را قع .<br>-                | م مِس تعلل                    | رراش نيطا                 | تے توصرو                      | والے دومو                                 | ا<br>لے ا ورصلا سے         | مداکرنے وا۔                         | Ö        |
| 8            |             | ے گا۔                   | مح جبليا ر-                 | ی طرح کلیج                    | ام یا سکل اس              | عالم كانط                     | تيامت كك                                  | ورانت رائند                | بیم ارک را<br>ہے آج مک ا            | Ô        |
| Q<br>Q       | المحار      |                         |                             |                               |                           |                               |                                           |                            |                                     |          |
| Q            | <u>'</u> Z  | و ا <b>طب</b> ا         | ں ب <u>ب</u><br>گریمہ       | بوه! لا<br>انذه               | موابا ڪيا                 | باورمه                        | ون لِعاءً ١                               | نالايرجو                   | إِنَّالَّذِي                        | Ö        |
| 8            | <del></del> | . ور <del>ن</del>       | رہے ہیں                     | <u> - بر ساسی م</u>           | د ميوي ر مرک <sub>ي</sub> | بماوروه                       | ر کا کشتگا ہیں۔                           | ا رہے یا س آئ              | جن لوگوں کو ہم                      | Ö        |
| ğ            | _وَ         | باوىھ                   | ك م                         | أولئ                          | رِّنَ 🛈                   | أغفلو                         | عُنُ النِّلِنَا                           | ور هرو<br>این هنو          | بِهَا وَالَّذِ                      | ĝ        |
| ğ            |             | . U 16 E                | نو ل 8 کو <u>د</u><br>ت     | ا بیے لو                      | <u>ىل بىر</u>             | مے با کسکل عاق                | ری آ متوں <u>س</u> ے                      | ا ورجو بوگ ہا              | کا معظے ہیں ا                       | Ö        |
| <b>X</b>     | لوا         | ِعَمِ                   | نوا و                       | بن ٰ اِمَا                    | تَالَّنٰ                  | 100                           | سرد قرد<br>مکساون                         | ائے آنون                   | النَّامُ بِمَ                       | Ö        |
|              | 16          | ں نے نیک                | نے اوراکغو                  | ايما ن لائے                   | منا جولوگ                 | <u>د )</u><br>د               | <del>بر حرد _</del><br>ے                  | سے دوارج<br>سے دوارج       | ا عال کی وجم                        | 8        |
| 쭚            | ه<br>اح     | کخیز                    | <del>ر ۔</del><br>مرن ز     | <del>رو و</del><br>المحتى ي   | أنلث                      | رو<br>م بالح                  | 7 7 7 7 A                                 | -, - <del>, /</del>        | الصّلِعاتِ                          | Ø        |
| 80           | ر<br>گا ان  | وا د ہے گ               | ر<br>یک بینه                | <u>کرت</u><br>کے منصد         | ۱ <u>۷۷</u><br>زیکان      | مر ہے۔<br>مر مر م             |                                           |                            | الصلحة الكار                        | Ä        |
| ğ            | المية       | 111.5                   | و و <sub>ا</sub> م<br>ساح ا | ( c ( )                       | ر و ر و و                 | -                             | 2 7 711                                   | <u>ب ان تو .</u><br>و ر با | مے ان کار                           | Ø.       |
| 8            |             |                         |                             | احتم                          | عوص                       | <u> </u>                      | التعيو                                    | <u> </u>                   | الكنهار                             | Ä        |
| ã            | <u></u>     | - 5                     | <u>مے ی ر</u><br>. و جو     |                               | <u> </u>                  | ں میں ار<br><del>و بر</del> و | م مین کے ہ <sup>ا عو</sup><br>داریج مرارہ | ) جاری ہوں ک <u>ی</u><br>  | ہوں مردو<br>کے بنچے مبرور           | Ö        |
| 8            | بِ          | ربدور                   | عمل                         | بِالِحِ                       | بهوا                      | تردِ عو                       | لموهواح                                   | وُفِيُهَاسَ                | وتخيته                              | ØØ.      |
| X            |             | ئر<br><u>ئە</u>         | الحمدية .                   | <u>ي</u> موگي                 | ، کی خیر بات<br>عرب       | ورا <u>ر</u><br>              | استلام عليكم                              | سام بر ہوگا                | اوران کا <sup>باہم</sup> ی          | Š        |
| \$ 000 miles |             | <u>ب</u><br>-           | _                           |                               | $\overline{\odot}$        | بين                           | العلا                                     |                            |                                     | Ä        |
| 8            |             |                         |                             | <del></del>                   |                           | يتن                           |                                           | - <del></del>              |                                     | ¤ď.      |
| 8            | صرانت       | ت او رور                | وددند                       | نے دینے د                     | <br>اشاک                  | ۱- می                         | <br>س سرمهليآ                             |                            |                                     | <b>~</b> |
| ä            | نانیاں      | له تمام ني <del>ه</del> | ن ہے ک                      | - ' <del>.</del><br>ت میں ہما | سريات<br>اب ان آيار       | ایات<br>سمحصایا .ا            | س سے سلی آ<br>لو د لائل <u>س</u> ے        | ، دوگر <b>وه</b>           | انسانوں کے                          |          |
| ğ            | دتم سے      | بساہےج                  | ـ گرده ا                    | و گئے،ایک                     | دوگرده م                  | ہ .<br>انوں کے                | ر مدران<br>ماوحو دان                      | <br>منرآ جانے کے           | ور و لاکل سارم                      | ğ        |
| Ž,           | ار کے       | ره زنده                 | مر دوبا                     | رنے کے ب                      | س کر میں م                | کا یقین منہ<br>کا پیشین منہ   | کواس مات                                  | ے ہیں۔<br>رکھتا بعنی اس    | ور د لاکل سائے<br>دنے کی امیدنہیں ، | Ž        |
| X)           | XX.9        |                         |                             | o o o o                       | -<br>ממשט                 | renchi<br>Tentah              |                                           | 000000000                  | ~<br>~:*::*::*::*:                  | ~ä       |

אַמָּמָעָ(יְוּיִישִּׁיִי יִי אַמָּמָעָיִמָּמָעָיִמָּמָעָנִי וּ מַאַ אַמָּמָעָיִי אַמָּמָעָנִי אַמָּמָעָנִי אַמַ الشركے سامنے بیشیں ہول گا اور وہاں مجھ سے دیموی زندگی کے اعمال کے متعلق بازیرسس ا در حساب د کتاب موگا لمکه و ه تو د نبوی زندگی می می مثن موگیا ۱ در اسی دنیا میں جی نبگا ہٹھا 🕏 د نیا می کواس نے زندگی کا اصلی مقصد سمجھ لیا اور آخرت کو بانکل بھول کر و ہاں کی تیاری کے لئے 🕏 کوئی اجھاعمل ہنیں کیا بسس ایسے لوگوں کا تھھکا نا ان کے کفرو معانبی کی وہر سے جہنم ہے۔ اور دومسسراگروہ وہ ہے جس نے اللّٰہ کی وحدا نیت کوسمجھا اور ما یا، اور مجرا بمان قبول کے اپنی زندگی ایٹرکے حکم کے مطابق گذاری ،سس ایٹریاک نے ان کو اصلی مقصد (جنت) تک میونجادیا جہاں ان کو ایسے محلات ملیں گے جن کے نیچے ہریں ہتی ہوں گی حب بہ خوش نصیہ لوگ دنیت میں بہونچیں گئے اور وہاں جاکرانسی عجب وغریب چیزیں دیکھیں گئے جو نہ تسجیں ان کی آ نکھوں نے دیکھی اور نہ تعجی ان کے کا نوں نے سنی اور نہ ہی تھی ان کے دما غوں نے سوچی تو اِس وقت ان کے منھ سے یہ کلم سکے گا سبعان الله اور یہ حفزات جب ایک دوسرے کو و کمیسیں گے، لما قات کریں گے توکس گے السیلاہ عدیکہ اور فرنتے ہی مردروا ہے سے واخل موکر اہل جنت کو، سبازم علیکم کہسرگے ، بن اجریں حضرت جابر مزیسے مردی ہے کہ جب جنت کے راحت و آرام میں مشغول ہوجا ئیں گے تواجا کک او برکی طرف سے حق تعالیٰ فرانیں کے السیلام علیہ کم ماا ہدا الجنة دینی اے حنت والوتم یرسیامتی ہو، جب **ابل جنت کو مرقسیم کاعیش دآرام اورسک**ون و یاحت نصیب جوجا ئیگا تو زه حق تعایٰ ک حمدو نمنا! ور تعربین کے لئے کہٹ گے الحسد ملتہ رہالعبالسین ۔ <u>وَكُوْ يَعِجَّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ ا</u>سْنِعْجَ الَهُ مُرْبِالْخَيْرِ لَقُضِي اوراگراںٹہ تعالیٰ **بوگوں پ**ر جدی سے نقصان واقع کردیا کرتا جس طرح ووڈ مُرے کے إِلَيْهِ وَإَجَلَهُ وَ فَنَنَ رُالِّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ جدی مجاتے میں توان کا دعدہ محمی پورا جو چکا ہوآ اسو اس لئے ہم ان لوگوں کوجنگو ہمارے اِس آنے کا کھشکا . نہیں ہے ان کے حال بر حجو طرے رکھتے ہیں کا بی مرکشی میں بھیلتے رہی جو ہوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے تھے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایاجا یا | تھا تو وہ مطور خا ت کہا کرتے ہتھے کہ اگرتم اپنی بات میں سیحے ہو توعذاب انجی <u>ĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸĸ</u>

京政政(「リール」)政政政策は政政政策(アプロス政政政策(ジルル))政政政策(アルルル)) 🛣 بلالویا یہ کرعذاب جلد کیوں ہنیں آتا جیسا کرنصز بن حارث نے کہا تھا 🖟 یا انتراگریہ بات سجی ہے تو م يراسان سے يتمربرساديج باكوئي سخت عذاب تھيجديج ، اس آیت پاک میں اس کا جواب دیا گیاہے کر اسٹر تعالی توم چیز ۔ یوری قدرت رکھتے ہیں 🧟 وہ عناب نوراً تھی بھیج سکتے ہیں مگر و ہ اپنی حکمت ا د ربطف و کرم سے ایب نہیں کرتے ۔ اگران بے عقلو 🧟 کی اس طرح کی برد عادُں کو بھی حق تعالیٰ سٹ نہ اسی طرت جلد قبول فرالیا کرتے جس طرح وہ المجھی د عادُن کواکٹر جندی قبول کر لیتے ہیں تو یہ سب کے سب باک ہوجاتے۔ ا بخاری و کسلم شریف میں مطابعت ایکاری و کسلم شریف میں مصرت مجابر ہوسے مردی ہے اینے لئے بدد عاکرنے کی محالعت کراس عگر بدد عاسے مرادیہ ہے کہ بعض او قات اب ن الخصوصًا عورنیں) غصه کی حالت میں اپنی درا ورمال کے تباہ بونے کی بدد عا کر بیٹھتا ہے اس اللہ پاک ایسی برد عاکو حبد قبول نہیں کرتے بلکہ صلت دیتے ہیں تاکہ منکر کو غور وفکر کرکے اینے ﴾ انكار سے باز آنے كامو قع س جائے اور جوكسى يرٺ ني يا عصه كى وجہ سے اپنے لئے بد ُد عا كررا ہے اس كو اپنے كيلے برے سوچنے كا موتع ل جائے. قربان جائيں الله كے فضل وكرم کے کہ وہ اہنے بندوں پر کس قدر مبر بان ہے . نیکن اس کے با وجود بعض او قات کوئی قبولیت كى تھوى آتى ہے جس میں زبان سے جو كھيد احجهايا بر نكلا وہ قبول ہوجا ناہے اسى لئے جنا ب رسول مقبول صلی استرعلیہ وسلم نے فرایا کر تھجی اپنی او لاد اور مال کے لیتے بعدد عامیت کرواہیا 👺 نه موکر وہ وقت تبولیت دعا کا موجس میں یہ برد عا فوراً تبول موجائے ( اور تمھیں بعد میں ا بحصا بایرے) وَإِذَامَسُ الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِلَ الْوَقَائِمَ الْمُ اورجب انسان کوکئ سکلیف بہنچتی ہے تو ہم کوپیکارے لگتا ہے کیسے مجھی مسطے بھی کھڑے بھی فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّكَانَ لَوْ يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّ مِّسَتَ هُ مجھرجب ہم اس سے وہ تکلیف بٹا دینے ہیں تو ہیرانی بہلی صات پر آجاتا ہے کہ گویا جو تکلیف كُنْ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْ أَيْعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَلُ أَهْلَكُنَا اس کوبہنی تھی اس کو بٹانے کے لئے تھی ہم کو پیکارا ہی نہ تھا ان حدسے تھنے والوں کے اعمال ان کواسی طرح 

فى الْأَرْضِ مِنُ بَعُدِهِ هِ لِنَنْهُ نے دنیامی سجائے ان کے قم کو آباد کیا حاکم سم دیکھ ہیں تم ک اس آیت یاک میں مشدکین کے متعلق ارت دہے کربہ عام عالات میں ضرائے تعالیٰ کو با لکل کھولے رہتے ہیں اور یہ عقیدہ جائے رہتے ہیں کہ جاری نزوریات بور ا الےا وربریشانیاں دورکرنے والے ہا رہے بہ د ہوتا ہیں اٹھی کی وہ یوچاکرتے ہیں منگرا ن ب کوئی سخت مصیبت آگھرتی ہے اوراس سے سی طرح جیشکارا ممکن نہیں ہونا تو پھر بہہ النّدرب العزت سے دعا بَسُ كرتے ہں 'گر گھڑاتے ہیں ان كے گُوا كُوا نے برحق تعالیٰ ان كومصببة سے نجات دیدیتے ہیںا در بہ راحت وآ رام کی زندگی گذارنے لگتے ہیں تو پیراپنی بہلی حالت شرک دبت پرستی پراَجاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قطعابے تعلق ہوءًا تے ہیں گویا کہ انھوں نے لبھی اسٹریسے کوئی دعا ہی نہیں کی ا ورا نٹرنے ان کوکسی مصیبت سے نجات ہی تہیں دی۔ **ں قدر نالائقی اور برنجنی ہے ان کی کرخودتجر برکرنے کے با دِجو د کر حقیفت میں مصبت ہے** نجات دینے والی حرف خدا کی ذات ہے تھے مجھ کھی اسکے علاوہ دوسروں کی چوکھٹ پرسر گرونے ہیںاور ا بنی عاقبت برباد کرتے ہیں۔ اس کے بعدوالی آبت میں مشرکین کو نبیہ کرنے کے لئے فرایا گیاہے کہ ہمنے تم سے کی بات نہیں مانی . ہم بررایما ن نہیں لائے بلکہ کفروٹ رک کرتے رہے ، بس ہم مجرموں کو ا 

**文文 一个个)及文文:文文文文** [ **ドルー 英英東京・英英英語( \*\*だらい)宣政策** الشرتعالیٰ فرما ہے ہیں کہ ہم نے سلی اِمتوں اور توموں کو بلاک کرنے کے بعد اب تم کو آبا د کیا ہے ناکہ ظاہری طور یہ ہم دیکھ لیس کر نمکس طرح اپنی زندگی بسرکرتے ہو ، یکھیلی امتوں کی بلاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے فرما نبردارین کر زندگی گذارتے ہو بانفس وٹیطان کے غلام ، بن کر دنیوی عیش و آرم میں مست ہوکہ ہا ہے نافر مان ہو کہ زندگی گذارنے ہو اگرچرامس امت میں حناب رسول مقبول صلی الشرعلیہ دسے کی وجہ سے النگر تعالیٰ عام عذاب نہیں سیجینیگے جس سے ایک ہی وقت میں تمام 'افران بلاک ہوجائیں لیکن ایک ایک قوم اور ایک ایک تبتی يرابيهي عام عذاب آجانا ممكن ہے، اس لئے نافر مانول كوبے فكر نہيں ہونا چا ہتے بلكر اپنی اصلاح کی فسکر کرنا چاہئے۔ وَ إِذَا تُتْلِيٰ عَكَيْهِ وَ إِيَاتُنَا بَيِنَاتِ 'قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ر اور جب ان کے سامنے ہماری ، شیس پارعی بماتی ہیں جو با لکل صاف صاف ہم تو یہ لوگ جن کو ہما رہے پاس لِقَاءَ نَاانُتِ بِقُرُانِ عَيْرِهِ نَا آوُ بَرِّ لَهُ اللَّهِ عَلَى مَا يَكُونُ رَكَّ آنے کا کھشکا نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی و وسرا قرآن لائے یا اس میں کیجھ ترمیم کردیجئے ٳڹٛٱڹ<u>ڔ</u>ٙڷ؋ؙڡڹ۬ؾڵڡۜٙٳؠؙنفؘڛؗٞٳڹٱۺۜۼؙٳڵٲڡٵؽؙٷ۬ڂؽٳڮٛ آ ب سے سمبر کی کہا ہے کہ مجھ سے سے بہتین ہوسکتا کہ میں بنی حریف سے س میں کچھ ٹرمیم کروں بس میں تو سی کا إِنَّىٰ ٱخَانُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَنَابَ يَوْمٍ عَظِيْرٍ ﴿ قُلْ لُوْ اتباع کروں گا جومے ہے ہاس وحی کے ذریعہ بہنچ ہے گریس پنے رب کی افرانی کروں تومیں یک بڑے بھی ری ون کے شَآءُ اللهُ مَا تَكُونتُهُ عَلَيْكُو وَلا اَدُرْكُوبِهِ فِي فَقَلْ لِبِنْتُ عدب كالديث ركفية بول آب كهريجة كرضر تعالى كومنظور موتا تونه قوش ثم كوية بيره كريسنا تا ورنه الترتم فِيْكُوْعُمُو المِنْ قَبْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلُو مُرِّنِ ا فُكَّرِي منکواس کی اطلاع دیناکیونداس سے بسے تھی تومیل کی جے حصیم کی تم میں رہ میکا ہو تھ تم اتنی عقل نہیں رکھتے سواس شخص عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْكُنَّ بَ بِالْبِيِّمِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۞ سے زیادہ کون طام ہوگا جوانشر پر جھوٹ با مرجعے اِسی کی تیوں کوچھوٹ تبلے دے یقینیا ایسے جرموں کو اصلا فلاح نر ہوگی 

ははは、一つでははははははは「トム」はははははははははははははない。 مشرین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خداد ندی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خداد ندی ایک مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی خدال کی مشرکین عرب جو تیامت کے دن بارگاہ خدال کی خدال کی مشرکین کی خدال کی مشرکین کی مشرکین کی خدال کی خدال کی خدال کی مشرکین کی مشرکین کی خدال کی خدال کی خدال کی مشرکین کی خدال کی مشرکین کی کارٹر کی کی مشرکین کی مشرکین کی مشرکین کی مشرکین کی مشرکین کی مشرکین کی کردند کی کارٹر کی کردند کی کردند کی مشرکین کی کردند کردند کی کردند کی کردند کی کردند کی کردند کردند کی کردند تھاکہ محد عربی م جوکتاب ( قرآن کریم ) ہم کوسٹاتے ہی یہ خود ان کی لکھی ہوئی ہے اس لیے القوں نے بلاجھ کو آئی سے بیمطالبہ کیا کر آپ اس کتاب کے علادہ کوئی اور کتاب جمیں سنائی یا کم زیم اس کتاب میں کھے رو و برل کریں تب ہم اس کوسنیں گے اور ایس گے ان کامطلب پر تھاکہ جو باتیں ہارے اعتقاد کے خلاف ہیں ان کوآپ اس کتاب سے ۔۔۔ نکال دیجئے مثلاً مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کرخدا کے سامنے بیش ہونا اور دیوی زندگی کا حساب وكتاب ميناا ورئيمرا ينے اعمال كے مطابق جنت يا جہنم اس كا ٹھكا نا مونا، اوراسي طرح جن کاموں کو ہم جائز اور ملال سمجھتے ہیں ان پرکسی قسم کی یا بندی پر سگانا. بالخصوص ان بنوں کی پوجا سے روکنا اور ان کواپنا حاجت روا ما نناجن کو ہما رے بطے سسل درسل بوجتے جلے آئے میں، بہرحال اگراس طرح کی نبدیلیاں آپ کردیں توہم آپ کے ساتھ ہیں ان کے اس خام خیال کی تردید کرتے ہوئے استرتعالی نے اپنے بیارے بی کی زبانی جواب ویا کہ آب ان سے فراد کیج کر نرمب نے اپنی طرف سے یہ باتیں تم کو تعلیم کیں اور نہ ہی مجھاس کا اختیارہے کرمیں ان میں کسی طرح کی ئمی و زیاد تی یا ردو بدل کرسکوں میں تواہیے رب کے مکم کا یا سند مہوں وہ مجھ پر جوا حکام وحی کے زید مجینےا ہے یں وسی تم یک بہوسیا دیت موں، ان میں اگر میں نے معمول سی کھی ترمیم کر دی تومیرا شمار سخت گنه گارا و ریا فرا یوں میں ہوجائے گا،لبس میں تو قیامت کے مولناک عذاب سے ڈیٹا موں لہذا تمھارا غلط اورَ بے بنیاد مطالبه کسی صورت میں بھی یو را بہیں کر سکت . لبس انٹدکو اگر برمنظور موتا کہ تمصیں برکام زسایا جائے توزمی تمصیں سناتا اور زائٹرتعالی تم کواس سے باخر کرتے اور جب خدا ئے تعالیٰ کو بہی منظور تھا کر تمھیں یہ کلام سنوایا جائے تو کھرکس کی مجال ہے کہ جواس میں کوئی کی بیٹی کرسے ۔ اس کے بعد قرآن کریم کومن جانب اسٹرا در کلام اللی ہوئے کو ایک واضح دلیل سے سمجھا یا ک تہ م ذرا یہ بھی سوچو کرا س کلام یا ک کے نازل ہونے سے بہلے میں نے تمھارے سامنے جالیس سال 💆 کی عمر گذاری ہے ،اس لمبی عمر میں تم نے مذمجھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے دیکھا نہ کسی عالم وا دیب و کی صحبت میں دیکھاا ور نرہی مجھے کہجی شعروسنی اور ادبی مضامین دمقا ہے لکھتے ہوئے سینا اور 💆 نه ہم تبھی مجھ سے کوئی تصبیح وبلیغ خطبہ سنا ، تھرا جا نک مجھ سے ایس اعلیٰ درجہ کا تصبیح دلبیغ ا ورمعی کلام سننا کراس جیسا کلام کہنے سے پورا عرب جوتمام دنیا برا بنی فصاحت و بلاغت کے 🞖 A A BORDA BARBARA BARB

はは、「しって)はははははは「「人・」ははははななはでははは。 💥 اعتبارے حیمایا ہوا ہے عاجز رہے اور تھریہ کلام قصیح وبلیغ ہونے کے ساتھ ساتھ کذرہے 🕿 موئے ا درآئندہ بیش آنے والے وا قعات کی باسکل صحیح خردیتا ہے .بس یہ سب کیھے مشاہدہ 🔀 کرلینے کے بعد بھی تم میں اتنی عقل نہیں کہ یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام کسی اٹ ن کا نہیں ہو سکتا ، یقیناً سے بطاظ لم اس ان اُخلام الن اس آیت میں مشرکین کو ڈانٹا گیاہے کراس سے بڑھ سنے برطاظ لم اس سال یہ خانق دو عالم استر ص سف نہ کامقدس دیا کیزہ کلام ہے۔ <u>سب برًا طاسم</u> اکرظالم ادرگون ہوگا جو اللّٰہ تعالیٰ بر حبوثی تہمت سگائے یہ عقیدہ رکھ کر کر ایشرکے اولادہے اوراس کاس جھی وشرکی کھی ہے اور اس سے بڑا ظالم کون ،وسکتاہے جو الشركي آيتوں كو حبشلائے اور يہ تقين رکھے كريہ كلام الشركائنس بلك اكسان محد عربی كا ہے بس ایسے سرکش و نافران مجرموں کو تہمی راہ نجات نہیں ہے گی بلکہ وہ ہمیشہ کے عذاب می گرفتا کرد ہے جائیں گے۔ وَيَعْبُلُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضْرَهُ وَ وَلَا يَنْفَعُهُ وَدُبُعُولُونَ اوریه لوگ الشرکوچیوط کرانسی چیزدن کی عبادت کرتے ہیں جونہ ان کوخرر بہنچا سکیں اور زان کو فع بہنچا سکیں اور کھتے هُو لِلا مِشْفَعًا مُنَاعِنُكَ اللَّهِ قُلْ أَنْنَدِو كُنَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعُلُّمُ فِي میں کہ برامٹر کے اس بارے سفارشی میں آپ کہدیجئے کر کیاتم خداتعالیٰ کوالیسی جیز کی جردیتے موجو خداتعالی کو معلوم السَّمَا وَتَ وَكَا فِي الْكُرْضِ سَبُعَنَهُ وَتَعَلَّى عَمَّا يُسْرِكُونَ ۞ نہیں نہ آسانوں میں اور زرمین میں وہ پاک ہے اور برتر ہے ان بوگوں کے ستسرک سے وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوْا ﴿ وَلُولًا كُلِمَةً ا درتمام آ دمی ایک ہی طریقے کے تھے تھرا تھوں نے اختلاف میدا کرلیا ، اوراگرا یک بات نہوتی جو سَبَقَتْ مِنْ سَ بِتِكَ لَقُضِى بَيْنَا لَهُ وَيُمَا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ا آپ کے رب کی طرف سے میں مٹیر چکی ہے وحب رہیے میں بر ہوگ اخلاف کررہے میں ان کا فطعی فیصلہ دنیا وَيَقُولُونَ لَوْلاً الْزِلْ عَلَيْهِ ايَةٌ مِنْ تَرْبِهِ فَقُلْ إِنَّمَا ہی میں ہوجیکا ہو تاا دریہ لوگ ہوں کہتے ہیں ان پرانکے بہ تیطرف کو کی معجزہ کیوں نہیں نا زل ہوا سو آب فرادیجے کہ

ははは(」」ははははははは、「」」はははははははない。 الْعَيْبُ بِللَّهِ فَانْتَظِرُوْا ۚ إِنَّى مَعَكُوْمِنَ الْمُنْتَظِرِينَ عَا غیب کی خبر صرف خدا کو ہے سوتم بھی منتظر ہو ہی بھی تمصایب سے ساتھ منظر ہوں تقصان میمونیاسکتی ہیں، جبکر معبود کی سٹ ن یہ ہوتی ہے کہ اس کوہر چیز ہر بوری بوری ندر ہوتی ہے کراگرتم اس کی مرضی کے مطابق چلو توخوسٹس ہوکر سرطرح کا عیش و آ رام انے ب فرادے اور اگر اس کی مرضی کے خلات جیو توجس طرح کی سنرامی جاہے تم کو بتا اگر دے۔ ان من کین مکر کا بر بھی عقیدہ تھا کہ بہ بت جن کو ہم پوجتے ہیں اسٹرکے بہاں ہم ری سفارش کرکے ہمیں بخشوا دیں گے ،انٹرتعالیٰ فراتے ہیں کر اے محداصل انٹرعیہ وسلم آب ان سے فرا دیجے کیا تم حق تِعالی سٹ نہ کو سیس چیز کی خبردیتے ہوجس کو دہ نہیں جانتے اوراس کا وجود آسمان وزمین میں کہیں نہیں یعنی ضراک شریک وساجھی، اور کھرات ہوا کا تردیرکرتے ہوئے فراتے ہ*یں کہ ہا را کوئی نٹرکی وساجی نہیں دو*نو ں جہان کے صفہ ف ہم مالک ہیں اور ہم ان کے شرک سے یاک د برتر ہیں ۔ اس کے بعد فراتے میں کر سے ہوگ ایک ہی طریقہ پر تھے بعنی تمام کے مام ایک ہی ضری بندکی کرتے تھے، ننرک نام کی کوئی چرنہ تھی تھران میں نفسس پرستی اورخوا مِثات کی بروی ک وجرسے اختلاف ہوگیا کرا ک میں سے ایک گروہ نے شرک وکفریے دس کو تھام بیا اور دوسرا فرقه توحيد برجا را، اوربه زما نه حفزت آدم علي<sup>ا</sup>لسلام سے لے *کر حض*ت نوح عليهات لام کے تشرفیا لانے مک رہا حضرت نوح عرکے رہائے میں شرک وکفرشروع ہوجیکا تھا جس کا انھیں مقابم کرہا پڑا۔ اگراہ شریاک کی طرف سے یہ بات طے نہ ہو جی جو تی کرانسان کے اچھے برے اعمال کی مسنزااً خرت میں دیں گے تو ان کے اختلا ف کا قبصلہ دنیا ہی میں کر دیا جا تا، بت پرستوں کو ہارک : کردیاجا تا اور توحید پرستوں کو <sub>ت</sub>رقسم کا عیش و اَ رام نصیب کردیاجا تا ، کفار کی یہ عادت تھی کر وہ صیرا و رعناد کی و جہسے حضورعلیالسسلام سے مختلف قسم کے عجیب عجیب معجزات کامطالبہ کرتے تھے لہجی کہتے کہ یہ کوہ صغاسونے کا بنا دیکئے اور کہجی کہتے کرمکر 🔀 کے آس پاس جو بیباط ہیں ان کی جگہ ہموا میدان ہو کر اس میں باغ لگ جائیں اور جب ان کا یمطابه نورا ندکیا جا نا تو کیتے که مهارا مطابه اَ خرکیوں پورانہیں کیا جا تا اس کامختصر جواب 

以这位、一个个,)这位这次这位这位(「Mall )这位这位的这位的(1/1/1/1)这位这 یہاں پرانٹریاک نے اپنے بیغیر کی زبانی بر دیا ہے کہ آب فرادیجے کر غیب کا علم صرف خدای کو ہے دہمی بہتر جانتا ہے کرتمھارامطلوبہ معجزہ کیوں نہیں دکھایا جاتا ،سس انتظار کرتے رہو مستجى تمهارے ساتھ انتظار کرر یا ہوں و ماکشمی می از کرنے کی حکمت ان کے تمام مطابعے پورا کردیے مگر حق تعالیٰ کی ہوتا ہے تو ان کے تمام مطابعے پورا کردیے مگر حق تعالیٰ کی ہوا ہے کہ جب کوئی توم فرالٹی معجزہ دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں کرتی تواس پوری توم کو الماكسكرة التے ہيں، اوران كے متعلق يرمعلوم ہوديكا تھا كريرايان قبول كرنے كى غرض سے معجزہ کامطالبہ نہیں کر ہے ہیں کیونکہ معجزہ رسول کی سیائی نابت کرنے کے لئے ہو اے اور آ ہے۔ ک سیجا ئی بہت سے معجزات مثلاً جا ندگا انگل کے اُٹ رے سے دومکڑے ہوھا نا وغیرہ سے ُنابت موجی ہے بسس اگران کی فرائٹس کے مطابق معجزہ دکھا دیا جاتا تو یہ مجم بھی ایمان نہ لاتے اور بالآخران کو بلاک کر دیا جا آیا ا درا منترباک اس امت کو قیامت تک با تی رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ان کا فرائشی مطالبہ یو رانہیں کیا گیا ۔ وَإِذَا آذَ تُنَاالنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْنِ ضَرًّا ءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا ا در جب ہم بوگوں کو بعدا سے کر ان پر کوئی مصیبت پر چکی جو کسی نعمت کامزہ جکھا دیتے ہیں تو فورا ہی ہماری لَهُ وَمَكُرٌ فِي اَيَاتِنَا وَيُلِ اللهُ ٱسْمَعُ مَكُرًا وَإِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُ بُونَ اً بتوں کے بارے میں مترارت کرنے لگتے ہیں آ ب کہدیجئے کرانٹرتعالیٰ اس تسررت کی سزا بہت جدد و سے گابالینعین مَا تَمْنُكُووْنَ ﴿ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّوَ الْبَعْرِ حَتَّى إِذَا ہارے فرشتے تھاری سبٹر آبوں کولکھ ہے ہیں اور الندایب ہے کہتم کوخشکی اورور ایس لئے سے محصریا ہے بہاں كُنْتُونِي الْفُلْكِ، وَجَرِينَ بِهِ وَبِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفُرِحُوا بِهِكَ کے کرجب م کتنتی میں سوار ہوتے ہوا در وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے قریعہ مے کر صبتی میں اور وہ لوگ ان جَآءً تُهَارِجُ عَاصِفٌ وَجَآءُهُ وَالْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُّوْآ سے خوسش ہوتے میں ان ہرایک جمون کا ہوا کا آ "ناہے اور مرطرف سے ان پرموجیں اعظی جلی آتی میں

DE CERTRE CONTRACTOR C

一次ななななななななな。 TOWAR: BERTARE

は、「」「でんり」」(「はははははははは、「」、「はははははははははは、「」」」とははは ان آیات میں کا دوں ہے سسی ارت دہے ہے۔ ہے۔ است کے بارے تعدید میں تو یہ ہماری آیتوں کے بارے تعدید کی اور ان کا خراق اولا آ 🕿 میں خرارت کرنے لکتے ہیں،ان سے روگر دانی کرنے میں ان کو حصلاتے ہیں اوران کا خراق اڑکتے من الشرتعالي فراتے ميں كر ان كى شرارت كو ہمارے فرشنے لكھ رہے ہيں اور مم بہت جلد 💆 ان کوامسکی سزا دیں گے۔ ا سے بعمان کی ایک اور حالت کا ذکر فرایا کر جب وہ کشتی میں سفرکرتے ہیں اور ایما نک موا کا مخالف حبھوں کا آتا ہے اور مرطرف سے موجیس ان پر اکٹی جاں آتی ہیں بس وہ سمجھ لیتے ہیں کے ہم مُری طرح مصیبت میں گھر چکے ہیں اس دقت یہ کا فرلوگ ہورے بقین واعتقاد کیساتھ و مارتے ہیں اس مصیت سے ہیں سرف اسٹر ہی ہجا سکتا ہے و عاکرتے ہیں اے خدا آپ ہم کواس مصیب سے نجات دید سجے تو مجھر ہم عرف آپ کی بندگ کریں گے کسی کو آپ کی دات کے ساتھ شرکب و سہیم نہیں کریں گے اور جب ان کے اس عہدیر استریاک ان کو اس مصیب سے سیالیتا ہے تو یہ زمن پرقدم رکھتے ہیں اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں ا درطرح طرح کی کفرونشرک مبنیی سرشنی سر نے لگتے ہیں ، استرتعالی فراتے ہیں اے افران لوگوسن لوتمعاری یہ سرکشی عبلہ ہی وبال ہونے والی ہے سب کچھ دن دنیا دی زندگ کے مزے نے تو اسکے بعد مھرتم کو مرکہ بارے یاس آنا ہے اس د تبت تمهاری تمام حرکتیں اور ْما فرانیاں تمھا ہے سامنے کھول کر رکھ دیں گے اور انعمی کے ? مطابق تم کو سنرا دیں گے . ادر یادر کھو دنیوی رندگ مہت لمبی نہیں جو تم ہمارے عذابات ونیوی زندگی کی منال سے بیجے ہی مہو گے بلکہ دنیوی رندگ کی مثال ایس سے جسے ہمارے آسان سے پایٹ برسانے پرزمین سے کجدسبزہ (گھانس سبزی دغیرہ) نکلا اورجب وہ خوب سرسبز وسٹ داب موگیا اور ان کے مالکول نے سمجھ 'پیاکراب یہ ممارے استعمال کے قابل موجیکاہے تو ہم یہ تیس یا دن میں ان کی افرائی کی وجہسے ایما نک کوئی آسانی و با و یا لاخشکی دعزہ ) اس پر نازل کر دیتے ہیں جس سے دہ ایس ہوجا تاہے جیسے پہا ر کہمی کمجھ موجود ہی نہیں تھا بسن بہی صال اے ہوگو شمطاری رندگ کا ہے جس میں تم منتی ارتے ہو ا درسرکش کرتے بھرتے ہو اِس تم کو بھی ایک دن اجا نک موت کا فرمشتہ اَ د باکے گا اورتم بھی ا سے ہوجا ؤ کے جسے یہاں تھی تقے بی نہیں اس کے بعداصل زندگی شروع ہوگی و ہا کی تمھیں کا 🥰 مہشہر مہنا ہے اس لئے عقل دسمجد سے کام توا دراس مخقرس زندگی میں ایسے کام کر لوجو ہمیشہ 👺 

「これ」はははははははは、「とく」ははははははははない。 کر ایک نعمت ان کو اور مرحمت کی جائے گی اور دہ ہوگا انٹرجل سٹ نہ کا دیدارو زیارت ۔ سلم شریف میں مصرت صہیبے سے منقول ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو <u>جکے ہوں گ</u>ے توالتریاک ان سے فرائیں گے کیا تمصی ا درکسی چیز کی حزورت ہے ؟ جنتی عرحن کریں گے ا ہے ہارہے برور د گار آیا نے ہمیں جہنم سے بچالیا، ہما ۔ سے جبرے روٹ ن کر دہے اور ہمیں جنت میں داخل ذہاکہ اس کی تمام نعتیں اور را ختیں ہم کو مختص دیں اب ہمیں اور کیا جلسمے اس وقت درمیان سے برد ہ اٹھا دیا جائیگا سب طبتی اللہ تعالیٰ کا دیدا رکرس کے تب ان کومعلوم موگا کرونت کی تمام تعمتوں سے بڑھ کریہ نعمت د زیارت خدا دندی ) ہے جس کا بہیں علم تھی نہ تھا جو خدائے تعالیٰ نے محض اینے فضل وکرم سے بلاطلب کے ہمیں مرحمت اسی آیت میں جنتیوں کے متعلق ارمنیاد ہے کران کے چہروں پر نہ کمبھی ریخ وغم او تکلیف کا اثر موگا ا در نہ ہی ان پر لذت حیصائے گی اوراس کے بالمقابل وہ لوگ حبھو ک نے ایمان تبول نہیں کیا اور برے اعمال کئے ان کو آخرت میں اسکے بدیے جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے چبروں پر ذلت ورسوائی حیائی موئی موگی ، اور ان کے چبروں کوسیا ہی کا یہ عالم موگا کر گویا اندھیری رات کی چا در ان کے چہروں پر لیبیٹ دی گئی ہے . بس یہ لوگ ہمیشہ حہنم میں برطے رہیں گے۔ رُهُوجَهِبُعًا نُهُ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُو امْكَا ا در نمعارے ستریک ابنی جگر تھیرو مجھر ہم ا ن کے آپس میں مجھوط ڈالیں گے اوران کے وہ شرکار کہ تَعْبُدُونَ ﴿ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيْنًا ابْيُنْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ أَ تم ہاری عبادت نہیں کرتے تھے سو ہارے تمعارے ورمیان خوا کا فی گوا ہ ہے کہ سم عَنْ عِمَادَ تِكُو لَعَفِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَمُلُو ۗ ا اس مقام بر مرشخص اینے کئے موٹ کاموں کا امتحال کرلیگا

以及《政府政府政策政策》(1912年) (1912年) (

ממממימממו אן ا در بہ لوگ امنیہ کی طرفِ جوان کا الک حقیقی ہے لوٹا ئے جادیں گے اور ہو کچو معبود تراش کھے تھے۔ محت میں امٹریاک نیک و برتمام مخلوق کو جع کریں گے اور پھرمشرکین کو مخاطب کرکے فرائیں گئے کرتم ا درجن کوتم اینا شریک بناکر یوجنے نظیے اپنی این جگ تھمرے رہو تاکہ اینے معبودان باطل کے متعلق تمھارا جو عقیدہ ہے اس کی حقیقت تم پر کھل ج بعدمشرکین اورا ن کے معبود و ل کے درمیبان جو رہشتہ اتحاد دنیا میں یا یا جا تا تعااس کو قطع کر دیا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے معبود زبت ) بول انٹیس گے کرم ہا ری پوجہا کرتے تھے مطلب یہ کرہم نے اپنی یوجا کا تم کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ اس کام کے ہے تم شیطان نے ابھارا ،اسی کے کہنے یہ تم نے ہاری یوجا کی اورشیطان کو را ننی و فوٹ کیا ہوا تم ماری عبادت قطعًا نہیں کرتے سے اور مصر خدا کوگواہ بناکر کہیں گے کہ بہیں تو نمھاری سس مشرکا نه عبادت کی خرتک بھی نہیں کیونکہ نہ ہم سنتے تھے نہ دیکھتے کھتے نہ سمجھتے تھے ۔ بعض مفسترین ہ نے فرا یا کرٹ کارسے مراد فرشتے اور حفرت صیبی عیڈلسدم دونوں صاف انکارکردیں کے کہم نے ہڑتم سے اپنی یوب کرنے کوئیں کہاتھا ، تم نفس وٹ کے میصندے میں میمینس کر یہ حرکت کرتے تھے ، بس اس وقت برانسان اپنے کئے ہوئے اعمال کو اً زما ہے گا کروہ نغع بخش تھے یا نقصان دہ ۔اس وتت ان مشرکین ک آ نکھیں کھیں گ جن کی ہم نے **یوجا کی وہ ہماری مرد توکیا کرس گ**ے ا ورمہا رے خلاف گواہی دے رہے ہس. سب ہم یا طل اس وقت ا ن سے نما تب ہوجا ئیں گے کوئی بھی ا ن کا حامی د مردگارا درسائتی نہ ہوگا ادرہ ہوگ الک حقیقی انٹرجل شٹ نہ کی طرف لوٹائے جا پُس گئے وہ ا ن کو ا ن کے اعمال کے مطابق سزویگے بَرُزُوْفِكُوْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ بِتَمْلِكُ السَّهُعَ

الشرياك نے اپنى مشفقانہ عادت كے مطابق ان دواً بيوں يم مشكير سے فین دسوالا تے معلوم کئے حضورعلیہ است لام کو مخاطب کرکے فرایا یا ہے کرآپ ان مٹ کیین سے کہتے کرآسان و زمین سے تمسکو رزق کون دیٹا ہے لا کر آ سمان سے بارٹ ہوتی ہے اور *کھرزمن سے تم*ھارے کھانے کورزق میدا ہوتا ہے) اور وہ کون ہے جوتمها رے کا نوں ا درآ نکھوں پر بورا اختیار رکھتا ہے کہ جب پیاہے سننے اور دیکھنے کی تو سنہ ے ادر جب چاہے جیمین نے ، اوٹر وہ کون ہے جومردہ چیز دل سے زندہ کو پریدا کرتا ہے جیبے مِٹی سے دیخت دیودے وغیرہ یا تسطفہ سے انسان وجانور یا انڈے سے برندہ اورجاندا ر چیز د ں سے بے جان پیدا کر<sup>ت</sup>ا ہے جیسے ان ان اورجا نور میں سے تبطفہ بے جان ۔او<sup>ک</sup>ر وہ کون ہے جوتمام کا ئنات کے کاموں کی تدمرکر تا ہے۔ اس کے بعدفرایا اے بھا رے ہی جب آپ ان مشرکین سے پرسوالات کریں گے تو نقسٹ د ہ اسکے جو اب میں لیم کہیں گے کر ا ن تمام جیز د ل کو صرف خدائے تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بس آیہ ان سے کہنے جب بہ حق بات تم کومعلوم ہے کہ ہرچیز کا خالق و مالک اسٹرہے تو مھیرتم نٹرک سے اپنے آپ كوكبول نبس سي تے آخركيوں گرن بى كوا ختيا ركر كے اپنى آخرىن بر باد كر رہے ہو . منترکین وکفار سرطرح سے سمحھانے کے بعد بھی ایا ن فبول نہیں کرتے تھے جس سے نب کے کریم صلی انشرعلیہ وسلم کو بہت عم ہو تا تھا اس لئے آخری آیت میں یہ فراکر آپ کوسٹی دی گئی ہے کے کہ ایسے سرٹش لوگوں کے حق میں یہ بات تابت ہو حکی ہے کہ بیمسی بھی ایمان نہیں رئیں گے ۔ ب ہر آب ان کے عم میں نرگھلئے . ان کامعالمہ الشرکے سیرد کر دیجے کہ 

] 深深深深流流流流流流 ويعبث لأفاأ ُمَّنُ يَّهُدِئَ إِلَى الْحَقِّ قُل اللَّهُ يَهُدِ شرکارمیں کوئی ایس ہے کو امرحق کا راستہاتا ہو آپ کید دیجے کہ متدبی امرحق لى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُّتَبعُ أَنْ يَهُلُكُ فَأَنَّكُ فَكُمَّ الْكُونُونَ كُونًا كُونًا كُونًا كُونًا كُونًا كُونًا مرف بے اصل خیالات پرچل رہے ہیں بقینا ہے اصل خیالات امر حق سے إنَّاللهُ عَلِيْهُ كُمَا يَفْعَ شرکین سے یو جینئے کرجن کوتم نے صداکا شرکیب دساجھی سنا ر کھاہے کیاا ن میں یہ توت بھی ہے کر وہ اس مخلوق کو بہلی د نعہ پیدا کرے او مرجا<u>ن</u> کے بعد پھمر دوبا رہ نہ ندہ کر ہے ، خلا ہرہے ان کے یا س اس کا کو ئی جواب نہیں .لبس آپ ان ہے کیئے کہ یہ قدرت و قوت تو حرف صرائے تعالیٰ کی دات میں ہے ، تمام محلوق کو اس نے مہلی مرتبہ بھی *سدا کیا ہے* اورمرحانے کے بعید قیامت کے دن دوبارہ بھی وہی رندہ کرے گا: نسوس ہے م برکراس حق بات کے سامنے آجانے کے بعد بھی تم گراھی وٹنرک وبت برستی کی طرف بڑھتے مطے محدعر بی دصلی استرعلیہ دسسلم ) آیا ان سے یہ بھی ہو چھتے کر کیا تمھارے معبودان با طل

はなな(「」でではないななななななな」。 ウ・一ななななななななななない。 م من خواہ وہ بت ہوں یا سنسیاطین کوئی ایس بھی ہے جو اسرحق کا راستہ بنلا تام و تمھارے بے نبیاد 💆 عقیدوں پر صحیح د لاکل قائم کرے ، بینمبرورسول بھیج کی محاری اصلاح کرے جمعیں ہدایت کی تونیق دے ا ے منہ کوں خوب غور کر لو تمصارے معبودان باطل میں کوئی ایس کھی تنہیں ہے ، لبس یہ تمام خوبیاں مجی مرف حق تعالی سنانه کی زات اقدس میں میں و ہی ایسا ہے جو لوگوں کو ہدایت برآنے کی تونق دیماہے اور ان کی اصلاح کے لئے اپنے میمبر بیتے اے۔ بس اب تم خود ہی فیصلہ کرو کیا وہ وات عبادت وبندگی کے لائق ہے جس میں یہ تمسام خوبیاں ہیں یا وہ حب کو بغر تبلائے ہوئے خود ہی بات نہ سوچھے اور بغیرا مشدکی موایت کے وہ مجھ نہیں کرسکتے مشرکین کے بڑے بڑے شرکار کا یہی حال ہے جیسے حصرت عیسی محصرت عزیرے اور نرشنے کران کو جب اسٹریاک نے مرابت کی توقیق دی توبہ مرافت یا فتہ ہوئے اورجب ان کے دریعکسی کوا مترنے بدایت دین جا ہی تووہ ہرایت یا ب ہوگیا، عرضیکہ جو خود ہلایت یا نے اور دوسروں کو ہرایت یاب کرنے میں انٹرکامختاج ہووہ معبود کیسے موسکتا ہے ادر اس کے برخلاف دہ جوسیدھار ستہ دیکھنے سے بعد بھی 'س پر نہطے جیسے مشیاطین تو مجھر ان کی بیردِی که ناکس طرح درست موسکتی ہے جب سردِی کرنے ہی کی گنجائنش مہنس تو ان کو معبود بنا لیناکسی طرح بھی قیچے نہیں اور جو با سکل ہی ہے جان مودتی ہوجس کوانسان خود ا پینے ا بقر سے بنائے اور کھراسکو اپنامعبور بنالے یہ توقط فاعقل سے اس چنا نجر حضرت ارائیم نے اینے والد اور این قوم سے کہا تھا کہ تم اندھے ہرے معبود کی جس کوایتے ہی ہاتھوں سے بنانے ہو برستش کیوں کرتے ہو جو تمھارے کسی بھی طرح قطعاً کام نبی آسکی افسوسس تمھاری عقلیں جاتی رہیں تم نے اسٹر کواوراسکی مخلوق کو دونوں کو ہ ابر کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو تعجب کے ساتھ ذکر کیاہے کہ یہ کا فردمشرک لوگ ا نے عقائد میںصر ف گما ک یہ جلیتے ہیں ا ن کے گما ن ک تا ئید نہ عقل دیں کل سے ہو تی ہے نہ تقلی ڈلا کل سے محفن ہے جودہ حبال ت اورغلط قیاس انھوں نے قائم کر رکھے ہیں جو کہ حق کے مقابلہ میں بالکل ے کاراورہے فائرہ وقع میں رقوال منطقيق: - أكَثَوَهُمُ إِن سُوالَ سَجِي كَا زُومُتُرِكُ صُرِفُ كَمِان يرطِيعَ بِي يَعْرَفُواَ ن مَرَمَ نِهُ كُنْرِ ثَمْمُ كِيون استعال كيا، حِوابِهِ ٱكْزُنْمُمْ \_سے نكرونظروا كے و کھراد ہی کہ جب ان دانت مند دل کا یہ حال ہے تو تھر عاکم آ دمی مدح اولی اس میں مبتلا ہے -

والمالي المالي AND NADARA ( ا خیرمیں ان مستہ کین وکا فرین کو فح انتہتے ہوئے فرایا گیا ہے کہ تمھاری حِرکتوں سے الشرتع سخوبی واقف ہیں بس و قت مقررہ پرتم کو اس کی در دناک سنزا دی جائے گی۔ وَمَا كَانَ هَٰذَ الْفُرَآنُ إِنَّ يُفْتَرِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ یہ قرآن افترارکیا ہوا نہیں ہے کم عیرا مشرسے صادر ہوا ہو۔ بلکہ یہ تو ان کیا ول کی تصدیق مَنِيُّ الَّذِي بَايْنَ يَكُ يُهِ وَتَفْضِيلَ الْكِتْلِ لِارْبِيَ فِ الْعَلْمِينُ ﴿ اُمْ يَقُولُونَ انْتَرَابُهُ \* قُ ۔ کی نہیں رب انعلیین کی طرف سے ازل ہواہے کیا یہ ہوگ یوں کہتے ہیں کہ آ ب نے اسس کو بِسُوْرَةٍ مِّتُلِهِ وَادْعُوْ امَنِ اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ افترار کریا ہے آب کہدیجئے کرتو بھرتم اس کےٹ کے ہ كَنْتُوْصْدِوَيْنَ ﴿ بَلْكُنَّا بُوْ (بِمَالَهُ يُجِيُطُوْا ِيلُهُ ۗ كُنْ لِكَ كُنِّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَالُمُ کو اس کا اخر بیتجہ نہیں ملا جو لوگ ان سے پہنے ہوئے ہیں اس طرح انھوں نے بھی حیث لایا فَانَظُوْكُيْفُ كَانَعَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُ وَمِّنْ يَوَأُ سود كمير يسجئے ان ظا لموں كا انجام كيسا ہوا وَمِنْهُ وَمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿ ہے اور میں کے اور معصفے ایسے میں کہ اس برایان نہ لاویں گے اور آب کا رب مفسدوں کو خوب جانتا اس سے یہلی آیات میں ذکر تھا کہ یہمشرکیین و کا فرین محض قرأن كريم التركاكلام قياسات وَكُمَان يرجِينَ مِين السِينَ اب انِ ٱيات مِين ان كو ا کم محقق ومدلل کتاب کی طرف دعوت دی جار ہی ہے کہ اس قرآن کریم میں عور دفکر کرویے میں حق ہے **在西班里安全的政策的。这位政策的政策的政策的政策的政策的** 

以及は(「一」が)ななななななな」って「なななななななな(」」とう)ななな من تم كوسيدهاراسة دكھا سكتا ہے، مشركين دكا فرين كا خيال قرآن كريم كےمتعلق يوساك ہ استرکا کلام نہیں ملکہ محد عربی نے خود بنایا ہے، ان آیات میں استریاک نے آس کی مجمی تردیر فرادی ہے کہ یہ ہمارا کلام ہے، ہم ہی نے اس کے ایک ایک حرف کو اپنے تسغیر محد عربی پر اپنے خساص فرشتہ جرئیں امین کے ذریعہ نازل کیا ہے، اوریہ قرآن کریم ان آسمالی کتابوں کی بھی تصدیق کے کرتا ہے جواس سے پہلے ازل ہو چکی ہیں ادر اس میں قانون اللی کی ممل تفصیلات موجود ہیں اس میں ایک بھی بات ایسی نہیں جس میں شک کی گنجا کش ہو بس بقین رکھو کہ پیمکل کتاب تمھارے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور اگر اس کے باوجود بھی تم کو یقین نہ آ کے توانس جسی ایک سورت ( للکه ایک آیت <sub>ب</sub>ی) بناکر دکھا دو اوراس میں تم کو اس بات کی عمل جھوٹے ہے کراینے دورکے تمام فصحار وبلغار کو بلکہ اپنے معبودان باطل کو اپنی مدد کے لئے جے کراہ اور تم سب مل کراس کا مثل شاکر د کھا دو ۔ ترآن کریم نے دوسری حگراس بات کی بھی بیشین گوئی فرادی کرتم اس جیسا کلام بنا ہی منہیں سکوگے،بالاً خریو را عرب اس جیسی ایک آیت بنانے سے عاجز رہا اورانٹ راہند تعیامت کک 💆 کوئی بھی اس کامثل نہیں لا سے گا۔ الشرتعالیٰ فراتے ہں کرا ن مشرکین د کا فرین نے قرآن کے کلام اللی ہونے کا بغیرغور و تکرا در تحقیق کے ہی انکار کر دیا انہی قرآن کی حقیقت بھی ان کے سامنے نہیں آئی تھی بسس سنتے می کینے لگے کہ یہ محد عربی کا کلام ہے اسٹر کا مہیں -قرآن کریم نے جو عیبی خبریں دی ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے پراعمال کے مطب ہو جزا وسنزا کا بیات کیا ہے اس کے متعلق بہلی آسانی کتابوں کے عالموں سے تحقیقات کرتے جس سے یقیناً ان پر قران کی سیائی واضع ہوجاتی اور آئندہ ہونے والے جن وا تعات کی 🕱 بیشین کو ئی فرآن نے کی تھی اس کا خطار کرتے جنایخہ جب اس طرح کی بے شمار بیشین گوئیار 🙀 یوری ہوتی ہوئی انھوں نے اپنی آ نکھوں سے دبکھی توان میں سے کچھ لوگوں نے تو قرآ ن کے کلام البی ہونے کی تصدیق کی، محدعر بی م کو انتر کا سپچارسو لِ بانا اورایمان کی دولت سے سرفرا ز 👺 مو گئے ،اور کیچہ برنصیب ایسے رہے کرمحض ضدا در دشمنی کی نبیاد پر تصدیق نہیں کی اور کفر پر ی قائم رہے، انھی کے متعلق اسٹرتعالی فراتے ہیں اسی طرح ہمارے بنمبرا در ہماری کتاب 💆 کو ان سے پہلے د ایے توگوں نے بھی حیط لایا تھا نبس دیکھ لوا ن طالموں کا کیا انبیام موا کر دنیا و آخرت میں دنیل درسوا ا درتباہ د برباد ہوئے ، نبس اگریراس تنبیہ کے بعد بھی بازنہ آئے تو <u>ZAKARARAKARAKIRAKIRAKARAKARAKARAKARAKARA</u>

۱۳۵۳ (آسان نوارده) ۱۳۵۳ ( پاره ملا ۱۳۵۳ ( پاره ملا ۱۳۵۳ ( پاره ملا ۱۳۵۳ ( پاره ملا ۱۳۵۰ ( پاره این ۱۳۵۰ ( پاره ملا ۱۳۵۰ ( پاره ملا ۱۳۵۰ ( پاره این ۱۳۵۰ ( پاره ( پاره این ۱۳۵۰ ( پاره ( پاره این ۱۳۵۰ ( پاره ( پاره ( پاره این ۱۳۵۰ ( پاره ( پ وَإِنْ كُنَّ بُونِكَ فَقُلْ لِي عَمِلَى وَلَكُوعَ مَلْكُونَ الْنَوْمَ وَكُونَ وَلَكُوعَ مَلْكُونَ الْنَوْمَ وَيُؤْنَ اوراگرا ب كو حبشلات رمی توبس يركمديج كرميراكيا بوا مجه كوسه كا اورتمها يك بواتم كوليگاتم مِمَّا اَعْمَلُ وَانَا بَرِي وَمِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ يَسْتَمْعُونَ مرے کئے موے کے وابدہ نہیں ہو اور می تمھارے کئے ہوئے کاجوابدہ نہیں ہوں اور ان میں بعض ایسے بیں جو آپ اِلْيُلِكَ اَنْ اَنْتُ تَسُمِعُ الصُّوَّوَ لَوْسَمَا نُوَالَايِعُقِلُونَ ﴿ وَمِنْهَ الْكِيلِكُ الْكَ کی طرف کان لگا نگاکر بیٹھے میں کیا آ ہا بہروں کوسٹاتے ہیں گو ان کو سمجھ کھی نہ ہو ادران میں بعض مَّنْ يَنْظُمُ إِلَيْكَ ﴿ أَنَاكُ مُتَ تَهُ بِي كَالْعُنِي وَلَوْ كَانُوْ الْآ ا یسے بھی ہیں کا ب کو دیکھ رہے ہیں توہیر کیا آپ اندھوں کو راستہ رکھانا جا ہتے ہیں گوا ن کو بھیرت يُبُصِرُونَ ۞ إِنَّ اللهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَا صِحَنَّ یر بقینی بات ہے کہ انٹر تعالی تو گوں بر طلم نہیں کرتا کیکن توگ خود ہی النَّاسَ أَنْفُنَهُ وَيَظُلِّمُونَ ﴿ اینے آپ کو تب ہ کرتے ہیں ان آیات میں رسول انٹدصی انٹرعلیہ وسلم کو نحاطب کرکے فرایا گیا ہے کہ اگر دین اسسلام مستعمر المرحق مونے بر د لائل قائم موجا فے اور اپنے دین کوحق ٹابت کرنے سے لاجو، ب ہونے ت کے بعد بھی یہ مشرکین وکا فرین آپ کو حصلاتے رہی تو آپ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیجئے اور کے کہ دیجے مسے عمل کا برا مجھے ملیگا تمحارے عمل کا برا تمحیس ملیگا، تم میرے عمل کے جواب دہ نهيس مو اورمي تمعارے عمل كا جواب دہ مهيں ہوں بس حبس طريقہ پر چا ہو جيو مركزانجام سامنے آجا ا در ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیظا ہر آپ کی طرف کا ن سگانے ہیں کیغی جب فَقُلُ لِیْ عَسَلِیْ ابِ صاحب منظہری ج نے کلبی اورمقا ل کے حوالہ سے اکھا افوال محقق : ہے کہ آیت ، آیت جہاد سے منسوخ ہے ۔ ĎŘ GŒĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞĞ

はなな、一つではないななななななしって、一次ななななななな。 آیت بلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور حکمت و شریعیت کی بایش کرنے میں تو وہ کان سکا کرسنتے مِن مگردل کے کا بوں سے نہیں سنتے تعنی طلب حق اور قبول ایمان کی نبت سے منہیں سنتے اس الکے ان کا سننا نہ سننا برابر ہے بسس ان کی حالت بہردں جیسی ہوئی تو پھر کیا آپ بہروں کو بی سناکراس سے اپنے کا انتظار کرتے ہیں گرچہ انھیں سمجہ بھی نہ ہو، ہاں اگر سمجھ ہوتی توہیرے ت سے تھی کام ص جاتا، ا دراسی طرح ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی میں جوا بنی آنکھوں سے آ 💆 آپ کی سیجا ئی کی نشا نیاں اور نبوت کی علامات مع معجزات و کما لات کے دیکھ رہے ہیں مگر 🛱 طلب حق ا ورقبول ایمان کی غرض سے نہ دیکھنے کی وجہ سے ا ن کی حالت ا مدھوں جیسی ہے لبس کیا آی اندهوں کو راسته د کھا نا جا ہتے ہم گرجہ ان میں بھیرت و دالشمندی بھی نہمو بسس جن لوگوں نے اپنی آنکھوں اور کا نوں کواس طرح بجو الا یا ہوکہ دیکھ کرا ورسن کر بھی ہے دیکھے اور بے سے موجائیں اور اپنی عقلوں کو تباہ کرایا ہو تو ایسے لوگوں کو ہم برایت کی توقیق نردے کر ان سے موافیزه کریں تویہ ان برکوئی ظلم نہیں، اور با د رکھو ہم کسی برطلم نہیں کرتے کبس لوگ خود ہی ا بنے آپ کو تباہ و بر ماد کرتے ہیں اپنی فطری صلاحیتوں کو ضائع کرکے وَيُوْمَ يَحْشُرُهُ وَكَانَ لَوْ يَلْبَتُو السَّاعَةُ مِنَ النَّهَابِ اوران کو ده دن با د ولا يئے جس يس الله تعالى ان كواس كيفيت سے جع كرے كاكم كو يدو سارے دن يَتَعَارُفِوْنَ بَيْنَهُ مُوْ قَنْ خَسِرَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ أَبِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كى اكمه أدحه كفرى رہے ہوں كے اور آب ميں ايك دوسرے كو بېجانيں كے واقعی خب رهيں يروس وه لوگ كَانُوْ امُهْتَكِينُ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا كَا بَعُضَالَإِن نُعِدُهُ وَأَوْ حبفوں نے انٹرکے یاس بوانے کو حبیثل یا اور وہ ہرایت یا نے والے نہ تھے اور جس کا ہم ان سے وعدہ کرر ہے ہیں نَتُونَيْنَ كَي فَالِينَا مَرْجِعُهُ وَنُونًا اللهُ شَمِيلٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ اس میں سے بجدد مقوط اسا اگر ہم آب کو دکھلارس یا ہم آپ کود فات دیریں سوہمارے باس توان کو آنابی ہے ۞ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُ وَفُضِى بَيْنَهُمْ بھرالسّران سبے افعال کا طلاع رکھتا ہے اور ہر آمت کیئے ایک مکم بہنچا نے دالا ہے سوجب ان کا وہ رسول اَ چکتا ہے ان

מַמָּמָ מַ( וֹשׁישַׁיַבַּ׳)אַמַאַמָּמָימִמָּמָאַ וַ בּבּ וַ מְמַמְמָמָמָמָ בַּמַנְ بِالْفِسْطِ دَهُمْ لِلايُظُلُّمُونِ ۞ <u>کا فیصدانصاف کے ساتھ کیا جا"یا ہے اوران پر طلم نہیں کیا جا"یا</u> ارسٹ د خداوندی ہے کر اے محد رصی اللہ علیہ وسم ، آب ان کافرین مشرکا ایک منظر ومشرکین اور گیز گاروں کو قیامت کادن یاد دلائے عبس میں ہم ان کواس طرح محتے کریں گے کروہ اپنی دنیوی رندگی یا عالم بر رہے میں رہنے کو و ل سمجھیں گے کہ م و إلى ايك أو حكفنظ ره كراً نے بين ان كوايسا اس كئے كگا كر قيامت كے دن بہت ہى سخت اوِربہت ہی بڑا ہوگا اس کی حوث و ہیبت کا سامنے قبرکا عذاب بھی ان کو بلکا میدان متسرمی لوگ ایک دوسے کو بہانی گے کریہ میرایاب ہے ، یہ میرا بٹا ہے ، یہ میری ال ہے مگرا بنے اپنے معاملات میں ایسے تھنے ہوں گے کہ ایک دوسے کی مدد نے کرسکیں گے جس سے ان کو اور مجمی و کھ موگا کر آج مسيے ال باب يا اولا دجن كے لئے مسفے سب تحديا بے ده مجى مسيكرك كيم منين كررب بس . الم بغوی و نے لکھا ہے کہ لوگ قبروں سے اعظیے وقت تو ایک دوسرے کوسحان لیں گے مگرمیدان حست رمی قیامیت کی ہونا کی کی وہرسے نہیں پہچا ن یا ٹیں گے۔بعض روایا ت میں ہے کہ آلیس میں ایک دوسے رکو بہجان تولیں گے مگر ہیںت کی وجہ سے بات نہیں کر عیس کے ا مشرتعالیٰ فراتے ہیں واقعی اس وقت سخت خسارے میں پڑے وہ لوگ جنھوں نے ایٹرکے یا*س جانے کو حجوشلایا اور و* ہ دنیامیں تھی ہرایت پانے والے نہ تھے کبونکہ ایمان ویقین حاصل كرنے كے جو ذرائع ان كو دئے گئے كتھے يہ ان كو كام يس نہيں لائے ۔ تعامت کا انکارکرنے والوں کو حضور علیہ انسیام نے انٹر کے علاب سے ڈرایا انھو نے عذاب کوئھی سیح نرما نا توانشریاک نے اپنے پیٹمبر کوئسٹی دینے کے لئے فرمایا کر عذاب کامل وقت توقیامت کا د ن مقررہے ، مگر بہ کس ہوسکتاہے کہ آیے کی زندگی ہیں ہم ان کو عذاب میں ا متبل*ا کر دیں جس کو آب دیکھ لیں ،* یا آپ کی د فات کے بعد ان کو عذاب دیں اور بازگر ان کو*مرکر تبار* یاسس بی آنا ہے لہنداآ خرت میں ان کو عذاب دے کر آپ کو د کھادیں گے۔ الله تعالی فراتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہاری یہ عادت رہی ہے کہ ہم ہرامت میں ایک رسول 🖁 بھیجتے ہیں جب وہ رسول ان کو ہمارے احکامات بہونچا دیتا ہے اور معجزات د کھا دیتا ہے اور 👺 

京政政政政政政( by 一次政政政(でしょうだが) 教政政政(では政政 بچرکوئی ہارے رسول کو حبشلاتا ہے ہارے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو مجر ہم ہمینہ ے تعظیم اس کا ٹھکانا بنا دیتے ہیں ،اور یہ نیصلہ ہا راانصاف کے ساتھ ہوتا ہے انس میں قرا مین طلم ن بن موتا، ظاہر ہے حجت قائم موصلے کے بعد سزادیناانصاف مے طلم مہیں۔ وَيَقُولُونَ مَثَى هٰنَ الْوَعُلُ إِنْ كُنُتَمُّ صٰدِ قِانِنَ ® تُ إَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لَا نَفْعًا إِلَّامَا شَآءُ اللَّهُ ۚ لِـ كُلِّ أُمَّةِ میں اپنی زات خاص کے بیئے توکسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں مگرجتنا خدا کو منظور ہو ہرا تست إِذَاحَاءَ إَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُدُنَ سَاعَةً وَّ لَايَسْتَقْلِمُونَ فَلْ أَرَءَ يُنْتُو إِنْ أَتْكُوْعَنَ ابُهُ بَيَا تَّا أَوْنَهَا رَّا مَا ذَا يَسْتَعِي بیر خدا کا عذاب رات کو آبرے یا دن کو تو عذاب بِمُونَ ﴿ النَّهُ إِذَامَا وَفَعُ الْمَنْتُوبِهِ \* النَّاكُ وَقَ وہ آی سے دریافت کرتے ہیں کر کیا عذاب وا تعیام ہے آب فرا و یعنے کر إل

以这位: "一"(二)的过程的现在分词一个个一位这位的"这位的是(一)")这位这 عذاب كب أيكا؟ العالى كے عذاب سے ڈراتے سہتے تھے مگر دہ آب كى بات كوسى شہري ا نتے تھے اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا زاق اڑانے اور پہیٹلانے کی غرض سے کہا کرتے تھے آ خروہ عنواب آئے گاکب ؟ اگرتم سے ہو نواس عذاب کوئے آؤ، اِس کا جواب استدیاک ہے اپنے بیارے نبی کی زبانی بردیا ہے کر آپ ان ہے ہودہ اور بے وقوف ہوگوں سے فراد یحتے میں ہو ؟، جان کو میں تفع ونقصان بینجانے کا ما لکے نہیں ہوں، بس صرف اس قدر جننا کہ انتدے بما با مطلب یہ ہے کرانشر جوچا ہنا ہے وہی ہوتا ہے جب مجھے اپنے ہی نفع ونقصان پر تدرت سی تو تھے ا دوسرول کونغ ونقصان کس طرح سونجا سکتا ہوں، بس تمصیل عذاب دینا میرے "ری نہیں، اب رہی یہ بات کرتم پر عذاب کب آئے گا تواس کے متعلق یہ سن لو کر ہر مت کے عذاب کے سے الشرکے علم میں ایک وقت مقررہے ، جاہے دنیامیں ہویا آخرت میں جب ان کا وہ مقررہ وقت آبہونیجا ہے تواس دفت نہ ایک منٹ آ گے بڑھ سکتے ہیں نہ جیھے ہٹ سکتے ہیں بلکہ نورا عِذا ب وا قع موجاتا ہے، نبس اسی طرح تمھارے عذاب کا تھی وقت مقریہے جب وہ وقت آئے گا تو عذاب تم كو آگھيرے گا۔ كافرين عذاب جدراً نے كامطالبه كرتے تھے اس كے متعلق السُّرتِعالیٰ نے فرا اكراك الله اللہ اللہ اللہ اللہ بو حصے یہ توت واکرتم پر عذاب رات میں ا جائے جب تم بیندس مشغول ہویا دن میں ا جائے جب م کاروبارمیں مصروف ہونوکیا کرو گے ،اسٹرتعالی فریاتے میں تعجب ہے ان بے عقل مجرموں پر کرعذا ہے 🗬 مبسی جیز کو جد طلب کر رہے ہی جس میں نقصان ہی نقصان ہے یہ نوینا ہ ا نگنے کی چیز ہے نہ کرجلدی انگنے کی ، آخرتم جو عذاب کوجلد انگ رہے ہو نوکیا جب عذاب اینے مقسرہ و ثنت تیامیت کے دن تم پرمسکط موجائے گا اس وقت اس کی تقیدیق کروگے کرواقعی اس عذاب كى خبروينے و الا الله كاسسيّا رسول مے. با د ركھواس وقت كى تصديق كو كى فائدہ نهسيس رے گی بس اس وقت ان سے کہ دیا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب حکھو برتم کو تمھارے ، ی رسول الشرصلي السرعليه وسسلم كى تعليمات سننے كے بعدمشركين بطور النكار ومذاق كے يوجھنے میں اے محدکیا توحید انبوت، قرآن، تیامت اور عذاب و تواب حق ہے؟ اُپ فرادیج می اِل تیم میرے رب کی بلاٹک وسنبہ وہ حق ہے او میکسی بھی طرح خدا کو عاجز نہیں کرسکتے، میسی وہ عذاب دینا جا ہے اور تم ا

na dinandadadana kaka kakadadadadada

💆 بچ جا دُ ،الڀانهيں ہوسکتا ·

ں بہت سے اُ دی بھیں ہی ہی*ں کرتے و*ہی جان ڈ ا آ ہے اور وہی جان سکا لناہے اور تم سب اسی کے پاس لائے جا دُ گے مٹ کین دکا فرین کوآخرت میں اس فدر سخت اور در د ناک عذاب رہا جائے گا اس سے رہائی کے بئتے دہ زمین کے تمام خز انے دیدیں اگران کے باس ہوں، جب **رہ عذاب** ں گے تومزیر ندامت و رسوائی کے خوف سے شرمندگی کود ل می ول میں جھیائے رکھیں گے کے 'ٹارظا ہر زموے دیں گے تاکہ دیکھنے والے زیادہ نرمنسیں لکن آخر میں بہ صبط دکھل لی ستہ ت کے سلامنے نہ جیے گا اوران کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا ان پر ذرا مجھی س لو، اَسما نول ادر زمن مِن جو کچھ ہے استرہی کاہے اسلتے وہ تواب وعذاب دینے لی وری قدرت رکھناہے ۔ یوری کا ئنات کی کوئی بھی جیزاس کی قدرت سے باہر نہیں ، اور وب سمجہ لوکر تواب وعذاب کا اسٹر کی طف رہے کیا ہوا وعدہ برحق ہے ،اس کی خلاف ورزی مت فنروراً ئے گ ا وربرشخص کواس کے اعمال کے مطابق تواب وعذاب ر ما جا ئے گا. لیکن بہت سے آ دمی یقین ہی نہ*یں کرتے*۔ ا در ضرائے تعالیٰ ہی جان ڈا لیا ہے ادر دہی جان سکا تیاہے، بس اس کے لئے دوبارہ إ

は、一つでは、一つの一位ははははは、「のの一位はははははははは、一つの一つではは بیداکرنا کچھمٹ کل نہیں اور یہ بھی سبحہ لوکر تم سب اسی کے پاس نائے جاو گے ، بینی تمام انسان س بہو تھیں گے، مھروہ انھیں زندہ کرکے ان کے کئے کا حساب و کتاب لے گاا ور ک کے مطابق ان کو برلہ دیے گا ید بیجیے توبس ہوگوں کوخدا کے اس انعام اور رحست پر خوسش مو با چاہئے دواس د نیا سے بدرجہا بہترہے جس کوجع کررہے س **رہ — بچھلی آیا ن** میں کا فرین دمنٹرکین کے متعلق بیان تھا کہ آخرت میں ان کو سخت قسم کے عذابات میں مبتلا کیاجائے گا، ان آیات میں وہ طریقہ بتلایا گیاہے جس کواختیا رکرکے یہ عذاب این د ہے کواے ہوگو تھا کیاس تمھارے رب کی طرف سے ایک عظیم اٹ ن نصیحت آگئ ہے تعینی قران کریم ، جوتم کو اچھی با توں کی طرف دعوتِ دیتا ہے اور بُری با نوں سے منع کر تا ہے اگرتم نے اس نصیحت برعمل کرلها تو کامیاب موجا وُ گے قرآن کریم دیوں کی بیساریوں کے لئے نشفانجشش دوا ہے تر آن کریم کے نزول کا اصل مقصد ان ن کی علبی اور روحالی ہما ربوں کا شفا بخشنا ہے مگرفتمنی طور پرحسسانی ہما ریوں کا ہی سبرین علاج ہے، چنا نجر ابو سعید صدری رہ سے مردی ہے کر حصنو رعلیہ السلام کی خومت میں ایک آدمی ما صربوا اور اس نے عرص کیا کرمیرے سے میں تکلیف ہے ، آپ نے فرایا

政策は、「下・行)政策政策政策は「よ・ 一次政政政(アンジュング)政政政(アンジュンジング) 💥 كر قرآن كريم كى تلادت كياكر كيونكه الشركاارت دى شيفًاءٌ يسّمًا في العشك وُرِيعنى قرآن سينے کی تمام بیاریوں کے لئے شفار ہے۔ دل کی بیماری سے مراد ہے غلط عقیدے شرک و کفرو غیرو، پ و قرآن کریم صبی عقیدوں کی طرف رہنا ان کرتا ہے اور انٹر کے قرب اور جنت کا راستہ بّا تاہے چنا نچہ ترمذی شریف میں جہاب رسول مقبول صلی ۱ تشرعلیہ وسلم کا ایٹ دگرامی ہے کہ قیا و کے دن قرآن برط صفے والے سے کہاجائے گا کریڑ ھناجا اور چڑ ھناجا اور آبوجس طرح دنیامی ترییل ك سائق برصة التقااسى طرح اطبيان سے ترس كيسا تھيباں يرا ھە كيونكه تيرا آخرى درجه و إ ل بے جہاں تک بوآخری آیہ ہے۔ بڑھنے بریہنے گا۔ اوریہ قرآن کریم مومنوں کے لیئے بیمت ہے <sup>او</sup>ر تواب صصر کرنے کا ذریعہ ہے مومنین ہی قرآن پر یقین رکھتے ہیں اوراس کی تعلیمات برعل ارکے ایندی رحمت و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں ۔ ا ہے محداصلی اِنٹرعلیہ دسلم) قرآن کریم کے یہ برکات سے کا کوگوں سے کہنے کہ اس انعام ورحمت کے ملنے برتم کو خوسٹ ہونا چاہئے اور فعا کاسٹ کراد اگرنا چاہئے کراس کے کرم سے یہ نعت تمکویل ہے تمامارے داتی عمل کواس میں کوئی دخل نہیں، اور یہ قرآن کریم براعتبار سے اس جزسے بہتر وافضل ہے حب کو تم حمع کر رہے ہو بعنی دنیا کی چیزوں سے کبونکر دنسیا کا نفع قليل و فاني ہے اور قرآن كا نفع كثير دبا في ہے، افسوس كرآج كانب ن آخرت كو بھول کر دنیوی منا فع حاصب لکرنے کے سیجھے برط ہوا ہے جوسب بہیں رہ جائیں سکے تُلُ اَرْءَيْتُومَا اَنْزَلَ اللهُ لَكُومِنْ رِنْ قِ جَعَلْتُو مِنْهُ حَرَامً یجے کہ یہ توسلا د کر اسٹرتعالیٰ نے تمھارے لئے جو کیحہ رزق بھیجا تھا بھرتم لا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُوْ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَفُتَّرُونَ (٥ مصدحرام ادر کیھ صلال قرار دے یہ آب ہو چھنے کہ کیا تم کو خدانے حکم دیا ہے یا انٹر ہرا فرا بی نَ عَلَى اللهِ الكِيْنِ يَوْمُ الْفِيمُ تُومُ إِنَّ جو لوگ اللَّه بر حجوث افرا باند عقر بن ان كا تباست كى نسبت كى مكان ب ل عَلَىٰ النَّاسِ وُلَكِنَّ أَكْثَرُهُوْ ا مشرکا بڑا ہی فضل ہے ۔ یکن اکڑ آ دمی آئیں ہے تعدر ،میں

一次以及以及以及以及以及 **设设以,下小门及过过过过过过过** ا كفار ومشركين نے كچه جانورا نے لئے صال كر ركھے تھے اور كچه حرام ،اسى طسرح پیاوار میں سے بعض مصہ اپنے ہے وام سمجہتے تھے اور بعض ملال، ان آیات میں مضور علیات لام سے فرایا گیا ہے کر آید ا ن سے یو تھے کہ تم نے اسدکی دی ہوئی نعموں میں بھوا ہے لئے تعف کوحلال ا در مبعن کو حرام قرار دے رکھا ہے یہ حکم واقعی تم کو ضرانے دیا ہے یا اپن طاف رسے خدا کی طرف غلط الزام وبہتان لگاتے ہو، ظاہرہے استدنے ان کویہ حکم نہیں دیا، اکسس سے استرتعالیٰ فراتے ہیں کہ یہ لوگنج ہماری طرف جھوٹ منسوب کررہے ہیں قیامت کے متعلق ان کا کیا گمان ہے کیا یہ سمجھے بامت نہیں آئے گی یا آئے گی مگر ہم سے سوتسم کی بازبرس نہیں ہو گی جو اس طہرت ک **واقعی ایشدا بینے بیٹروں پر بڑا چ**یران ہے کرا ن کی نا فرانی پرفورا سے زانہیں دیٹا بلکہ تو ب ومعانی کی مہلت دیتا ہے مگراس کے باوجود زیادہ تربوگ ما قدرے میں کر اننی ڈھیل دینے بر وَمَا تُكُونُ فِي شَانِ وَمَا تَتُلُو امِنْهُ مِنْ قُرُ انِ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ ب کسی مل میں موں اور منجد ان احوال کے کہیں ہے آپ قرآ ن پڑھتے میرں اور تم جو کام بھی کرے عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَكَيْكُمُ شُهُودٌ ۚ إِإِذْ تَفِيضُونَ نِيُهُ ۚ وَ وسب کی خبررمتی ہے جب تم اس کام کو کڑیا شروع کرتے ہو اور ' ب کے رب سے کوئی چیز ذرّ رُبِيكَ مِنْ مَثَقًا لِي ذَمَّ يَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءُ وَلَا أَصْعَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُبُرُ إِلَّا فِي كِتْبِ مَبِينِ ٠ اور نہ کوئی چیز بڑی ہے مگر یہ سب کتا ہے سبین میں ہے ا اس آبت پاک میں دسول انشرصلی انشرعلیہ وسلم کو مخاطب *کرے فر*ایا گیا ہے کہ ّ ہ سیم احبس حال میں بھی ہوتے ہیں یا تلادت قرآن میں مشغول ہونے ہیں ایٹر اک اس سے بخوبی واقف ہے اور اس طرح تمام انسان جو کھے مجوعمٰ کرتے ہیں ا ن سے بھی اسٹر تعباً لی ہوے 

AND CANDERS OF THE PARTY AND T طور پر واقف ہے اور با خربے ، اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کہ اُسان وزمین کا کوئی بھی ذرّہ مم سے جھیا ہوا مہیں لیکہ مرچیز اوج محفوظ میں مکسی ہوئی ہے یہاں براسے اپی صفت علیم و خبر کو بیان فراکر اپنے بیمبر کونستی دی ہے کہ اگر حرآب کے دشمن بہت ہیں مگر آپ ان سے گھرائیے مت ہم ان سب کو بخوبی جانے ہیں، ہماری حفاظیۃ 🥃 آب کےساتھ ہو گا۔ ٱلْآاِتَ ٱوْلِيآ أَوْلِيا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا اللهِ لَاخُونُ عَلَيْهِ هُوَ لَا -توں بر نہ کوئی اندی<u>ت،</u> ہے اور نہ وہ لَنِينَ الْمَنُو الرَّكَ انُو السَّفَو السَّفَوْنَ اللَّهِ المَنْوُ الرَّفَ اللَّهُ الْمَنْوُنَ اللَّ وہ ہیں جوایان لائے اور پر بیز رکھتے ہیں الْحَيْوِةِ النُّهُ نُهَا وَفِي الْآخِرَةِ وَ لَا تَهْبُرِينِكَ لِكُلَّمْتِ اللَّهُ وَ الله كي باتول مِن كِهِم فرق مِوا نَهِين اور آخرت میں تھی خوٹ بخری ہے ذلِكَ هُوَ الْفُونِ الْعَظِيمُ أَلَّهُ فَالْمُونِ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّالِي الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّه ان أیات میں اولیار اللہ کے متعلق بیٹ دیے کر ندیر نہ دنیا میں خوف وغم موگا 🗝 انه آخرت میں، آخرت کا خون غم مزہو نا تو ظا ہرہے کہ ان کوہر قسم کے علاب سے بیجا کر حنت میں داخل کر دیاجائے گا ،اور دنیا کے خوف وغم سے مراد یہ ہے کہ دنیوی مال ودولت 🥱 عزت دشهرت کے نہ ملنے کا انھیں کچھ خوف وغم نہیں ہوتا بہ مطلب با سکل نہیں کہ ان حضرات کو 🕳 دنیامی انترکا خون نہیں ہوتا لکہ ن یتوخون وخشیت خدو ندی عام وگوں سے زاد ہ طاری رہی ن کی رہون ہے ہے ان اولیار اللہ کے لئے دنیا می جوٹ بخری ہے درآخرت رک میں بھی، آخرت کی خوٹ بخیری تو یہ ہے کرموت کے دقت جب ان کی روح کو انڈ کے یاس لے جایا جا ٹرگا تواس کو جنت کی خوسٹیخری سینائی مائے گی وردنیاوی خوت خری سیح نواب من جویه خود اینے تنعلق دیکھیں یاد دسے کوگ ان کے متعلق ولمیمیں جس میں ان کے جنتی ہونے یا اسر کے رائنی ہونے وغیرہ کی نوشنخری دی جائے۔ 

ななな、 ニッド)ななななななは「 イル 」なななならなななな。 ادلیاراند کون بیس بد اولیار الله کے لغوی معنی بیں الله کے دوست، اور حضرات صوفیار کی اصطلاح میں وہ نوگ کہلاتے ہیں جن کا دل اسٹر کی یا د میں ایس ڈوبا ہوا ہو کہ دنیا میکسی کی محبت اس برغالب نرآئے، دوجس سے محبت کرتا ہے محض الشرکے لئے کرتا ہے ا درجس سے نغرت کرتا ہے محصٰ انٹرے لئے کرتا ہے۔ اس کا ظاہر و اطن انٹری خوشٹودی حاصل کرنے میں معروف رہا ہے، اسی کا نیتجہ ہے کہ وہ اکٹرو مبیتر النٹرکے ذکریں مشغول رہتے ہیں ا دراس کے احکامات کی مكمل اطاعت كرتے ہيں اور ايسے بركام سے يمل برہيز كرنے ہيں جوالتركوب ندنہيں الحاصل جس میں یہ دوصفتیں بول گی مل اسٹر کا ذکر خوب کرنا ہو سا اسٹر کا حکام کی مکل بردی کرنا مورہ اسٹرکاولی کہلائے گا۔یہ اونی ورجہ کے ونی کی کیفیت وصفت بیان کی گئی اس سے علاوہ ادنی داعلی کے محاظ سے ولی کے بے شمار درجات ہیں۔ حضرت ابوہریرہ رضی انٹرعنہ سے مروی ہے کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ دسلم سسے سوال کیا گیا کہ اس آیت (اُلا آِنَّ اُولیکاءَ اللهِ الذ) میں اولیار الشریسے کون لوگ مراد، میں ب نے فرایا جوخالص اللّٰدے لئے آپسَ میں محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں کوئی د نیوی لا ہے دل کی جوصفات اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے ولی کو بہجا ناج سکتا تعالیٰ فراتے ہیں کراولیاراں روہ ہیں جن کی یا دمیسے ذکرسے آئے ہیری یا دیان کا ذکر کرنے سے آستے، ایک دومری صریت میں جناب نبی کریم صلی استرعلیہ دسلم نے اولیار اسٹرکی پہچان یہ بٹائی کر حن کو دیکھ کر ضراکی یا د آئے. ۔ خلاصہ یہ ہے ِکہ جن لوگوں کی صحبت میں بیچھ کرا نسان کو اسٹریکے ذکر کرنے کی توفیق ہو ولی ہیں۔ کا در دنیوی فسکروں کی کمی محسوس ہو۔ توسمجھ لیناچاہئے کہ یہ اسٹر کے ولی ہیں۔ کیا فرائے ہیں جوکسی نزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجہ تک نہیں مِیونیاً؟ آج نے فرایا برشخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اس سے معلوم بواکہ اولیارانٹرکی صحبت ومحبت انسان کے لئے معول دلایت کا دریعہہے اورانجام کے بہتر 

「「」」はははははははは、「ムム」はははははははははない。」はははは ولابت صاصل كرنے كا طريقہ :- صاحب مظهري نے ولايت صاصل كرنے كا طريقہ بر لكھا ہے 🛱 مونے کی ضامن ہے۔ کرکسی رسول انٹرطلی انترطیہ دسیم کے رنگ میں ربھے ، توئے متن شخت بزرگ وولی کی کترت سے ' صحبت میں رہنا ۔ اور ایسے ارشادات کی ممل بیروی و فرا بنرداری کرنا ،او ۔ ذکرانشد خوب کرنا جب یہ مینوں باتیں بائی جائیں گی توان رانندولایت کا در حرحاصل ہوجائے گا، تاضی نناراللّٰدیا نی بی و تفسیر منظهری میں لکھتے ہیں کہ عوام نے جواولیار للنبيك الشركي علامت وتبيجان كشف وكراً مث يا غيب كي تيزي معلوم كرنے كوسمجه ۰۱۰۔ رکھاہے ، یہ علط اوردھوکاہے ، نہاردں ا ولیار انسر ہیں جن سے اس طرح کی کوئی جیز ابت نہیر ا دراس کے خلاف کشف اورغیب کی خبریں متقول ہیں جن کا ایمان بھی درست مہیں -وَكَ يَحُزُنِكَ قُولُكُمُ وَإِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ بَمِيْعًا الْهُوَ السَّمِيعَ ادر آپ کو ان کی باتیں عم میں نہ ڈالیں تام ترغلبہ خدا ہی کے لئے ہے ۔ وہ سنتا ہے لَعَلِيْهُ ١٤ ﴿ إِنَّ لِلْهِ مَنْ فِي السَّمَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ الْمُعَلِيْهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ یاد رکھو کر جتنے کچھ آ سمانوں میں ہیں۔ اور جتنے نہیں ہیں ہیں یہ سب وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكًا مُ وإِنْ يَتَبِعُونَ الله بی کے ہیں اور جو لوگ اللہ کو جھو طرکر دوسے شرکار کی عباد ت کرے ہیں کس چیز کا إِلَّالظَّنَّ وَإِنْ هُو إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞هُوَالَّذِي جَعَلَ ا اتباع كريب بين محض عسندنيال كاتباع كريب بين او محض تياسي اتين كريب بين وه ايسا ہے لَيْنُ لَ يِشَنَّكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَامَ مُبْصِرًا وَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِيَ حس نے تمحط رے لئے اِت بنا کی اکرتم اس بیں آ رام کرو! وردن مجی اس طور پر نبا یا کم دیکھنے مجھالے لِقُوْ مِرْتِينُ مُعُوْ نَ 👽 كا ذريعه باس مي دلاكل مي ان يوگوں كيلئے جو سنتے ، مي

كفار ومبشركين نبى كرم صلى الله عليه وسلم كو تبقيلات او تِسكليفِ ونقصب ان بہونچانے کی دھمکیاں ویتے ،اورطرن طرنے سے کفرو شرک کی ہاتیں کیے جس سے حصور مخلکین و رنجب یرہ ہوتے ،ان آیات میں اللّٰہ پاک نے اپنے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوتستی دی ہے کہ ان کی با توں سے آپ عمکین نربوں، ہم آپ لی حِفاظیت و دور کریں گے بلاستسبہ بیرا غلبہ اورطاقت امتری کوحاصل ہے بھی کے تبصنہ میں کیمہ نہیں آپ کے دشمنوں کے اقوال سنتا ہے اور احوال جانتا ہے بس معینہ وقت پر ان کوسے اور احوال جانتا ہے گا۔ اس کے بعد انتریاک فراتے ہیں خوبسن ہو جو کوئی آسمان و زمین میں ہے بیا ہے وہ فرمنتے ہوں یا خیات ہوں، یا انسان ہوں، وہ سب ہمارے پیدائے ہوئے ہیں، ہما ہے نبدے ہی سوچوجب یہ مینوں قسسم کی مخلوق جوسب سے اعل ہے ہماری بندگ کرتی ہے ا ن میں کوئی ہی جو مونے کے قابل نہیں توسیلا جیزادان و عقل ہے وہ اللہ کی ٹرکی مٹل کیسے ہوسکتی ہے اور معبود کیسے ن سستی ہے بس جولوگ دوسسری چیزوں کوانٹر کا شرکیہ بناکران کی بندگی کرتے ہیں و ہ محض وہم و کمیان ک بمیاد پران کواینامعبود بنائے ہوئے میں کوئی تھوس اور صبحے دلیل ان کے پاس ہوجو دنہیں۔ لبس حقیقت میں بندگی کے لائق تو ایٹری کی ذات ہے جس نے تم سب کے نئے سیجون د آ رام کی خاطر رات بنا نی جس سے د ن مجر کی تسکا ن دور ہوجاتی ہے اور د ن کو روشن بنایا جسکی روشنی میں دنیا گی ہرچیز نظراً تی ہے ، نبس رات اور دن ہی میں اگریہ عافل ان ان قیمے غور ونسکر لرے تواس کے سامنے یہ حقیقت کھل کرسامنے آجائے گی کروا قعتہ بندگی کے لائق مرف استر تَخِنُ اللَّهُ وَلَنَّ السُّبِحِينَةُ وَهُوَ الْغَبِيُّ مِلْ الْمُرْمَا لیتے ہیں کر انشرتعا کی اولاد رکھتاہے سبحان انٹیر وہ توک ؚىالارَضِ ﴿ إِنْ عِنْلَكُوْ مِنْ سُلُطُ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهُ مَا لَاتَعُلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِيرِ.

一次交換では交換を対象(からは対象 لم، آپ کہ دیکھئے کہ جولوگ املڈ پر بہتان نگاتے بھی کا میاب تہیں موں گے۔ پ کو استر ہی <u>کے ہ</u>ا س ناہے، و ہاں انتہاک ان کو آن ب مدرب کامر ہ نفوں نے اپنی قوم يْرِى باياتِ اللهِ بع <u>ŖŎŖĠŎŎŎŎŎĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠĠŎŎŎŎŎŎŎŎ</u>

(文文: 上心: )文章以为文章以下 74 一章文章及"文章文章"。 تُنَاجُمِعُوا الْمُرْكُودُ شُرَكَاءُ كُهُ ثُمَّ وتم اپنی ند بیرمع اینے سٹ رکار کے بختر کر او بھر تمھاری وہ تد ہر تمھاری کا يْكُوْغُمَّةً ثُوَّا نُصُوَّاا كِيَّ وَلِاثَنُظِرُونَ۞ فَانَ تُوكَّبُنُهُ مرمیرے سانھ کرگذروا و مجود کوصیت نه دو تھیریھی اگرتم ا لُتُنْكُوُمِّنْ أَجُرُانُ آجَرِي الْأَعْلَى اللهِ لا وَالْمِرْيِثُ ں نے تم سے کوئی معاوصہ تونہیں ، ننگا میرامعاوصہ توحرف الشربی کے ڈمہ ہے ورچونکہ مجھ کوخکم نُ أَكُونُ مِنَ الْمُسُلِمِينَ ﴿ فَأَلَّنَّ بُوْلًا فَنَعَىٰ لَهُ وَمُنْ مَّعَهُ جے کم میل طاعت کرنے والوں میں رہوں سودہ لوگ ان کو تبطی تے رہے ہے أَنْهُ وَخَلَّئِفَ وَأَغْرَقِنَا الَّذِينَ كَالَّذِينَ كَالَّ ے تفکشتی میں تقصے ان کو نجات دی وران کو <sup>ماد</sup> کیا اور جبخنوں نے ہماری <del>آیموں کو</del> نُظُوْ كَيُفْ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُنْلَارِيْنَ حِصْلًا يَا تَعْمَان كُوعْرَفْ كُرِدْ يَا سُو د يَكُصْنَا جَا جِنْ كَيْسَاء نَجَا بُرُ انْ لُوكُول كا جَوْدٌ رِ حُ جَا جِيكَ مَقِي التُدتّعالیٰ نراہے ہیں کراے ہا رے نبیّ آب کفار کمہ کو حبْھوں نے آ ہے گی مخالفت کیاورآ پ کو حبیشایا ان کو حضرت نوح ۱۰ دران کی قوم کے وا تعات سنا دیسے کر اینے بیغمبر کی مخالفت کرنے براسٹرنے ان کوس طرح لماک کیا موسے ان کی تباہی کے حالات سسن کران کو عبرت ونفیعیت مانسل بوجائے ۔ حصزت نوح علیاسسلام اپنی قوم کو برا ہر وعظ دنفیبرت کیتے رہے اور توم!س کی نا قدری كرتى رہى اور معندت نوح م كايہ نعل ان كوگرا ل گذر تا را اور برا برآ ب كى محالفت كرتے رہے ان 🚾 کے یہ حالات دیکھ کر حصرت نوح ء نے فرایا ا ہے میری قوم میرا تو خدا ہی پر تھروسہ ہے ، تم مجعة تكليف بهونجانے كے متعلق جوبھی تدبير كرسكتے بوكرلوا و راس ميں اپنے معبودان باطل تبوں سے بھی مرد نے لو اورمیرے ساتھ ہو کھی کرنا یا ہو گھٹم کھانا کرڈ لو مجھے ذرا بھی بہلت مت رو پس میرا رب میری حفاظت و نسرت کرے گا میں تمحیاری دھمکیوں سے نہ فر رہاموں اور نہ ہی خدا کے 

这种说,一个人,这种说明这种的这样,一个人,这种知识的意思的。 و حکام بہونچا نے سے رک سکتا ہوں، برابر تم کو و عظ ونصیحت اور تبلیغ کرتا یہوں گا اور ذرا تھنڈے 🥰 ول سے سوچو کراس کام کی بین تم ہے گئے، اجرت تھی تو نہیں لیٹا نبس اس کا بدلہ تو مجھے حق تعالیٰ شانہ مرحمت فرائیں گے، معے تومرے رب کا پھم ہے کرمیں اطاعت گذاروں میں سے رموں اس لیے تبعیغ یں سکا ہوا ہوں اگرتم نہیں مانو کے تو اس کا نقصان تم ہی کو بھکتنا ہے گا ، مگران تمام تھیں تھوں کے 🛱 با وجود و و اینے بیغمبرنوح مرکو تھٹ لاتے ہے یا لائخہ اللہ نے اس قوم پر اپنا عذاب مستط کر دیا ا ورجو 🕏 حضرت نوخ کی دعوت کوتبول کرھیے تھے ان کواس مناب سے بچالیا جب الشراك الني بغيرك دريعة الني المنات المستاك الني بغيرك دريعة الني المنات المست قوم نوح برعذاب صرافعدي قوم كو بهونجوا جيكا ادرده مان راني سے بازنہيں آئے تو كير 🋱 حجت یوری ہوجانے برا مترنے اس توم براینا عذاب نا زل فرمایا ،حصزت نوح مدنے اس عذاب کی 🥰 میلی علامت کو دیکیھا جو پہلے سے ان کوٹ کا دی گئی تھی تعینی نہیں کی تہیم میں سے یا نی کا بیٹمہ اُ بیٹ شردع مو كي توالله كي وحي أي كراب نوح اينے فاندان كوكت مي منطف كا حكم دواور تمس م جانداروں میں سے ایک ایک جوطرا تھی اینے ہمراہ ہے لو ، خاندان سے مراد وہ لوگ تھے جوایمان قبول 💆 كرينك تھے جن كى تعداد تقريبًا چاكيش تھى -جب چھات کٹتی میں سُوار موجیکے تواب آ سمان کوحکم ہوا کہ یا نی برسلتے ، چنا بچر وہ برسنا شروع ہوگیااور زمین کے حضیموں کو حکم ہوا کر وہ اس بڑیں جنا نچہ و ہ پوری طرح اُبل بڑے، سورہ ہو د میں ہے کہ تمورمیں سے بھی یا ٹی اہنت شروع ہو گیا اور تھر اتنا بڑاسیلاب آیا کہ بوری قوم میں سے ایک فرد تھی نہ رہے سیکا تمام ہاک ہوگئے شنگ اوخ ٹودی پہاڑیہ باکی تفہر گئ او پھریا نی ستاستہ ترا شرع بورجہ زمن خشک موگئ تو یہ لوگ سنتی سے زمین برا ترآئے اور کھیرا نہی جدحضراتے عام انسان نسل درسس وجو دمیں آئے *اسلے حضرت نوح ع*کو آ دم نانی کہاجا تا ہے بینی ان نوں کا د دسرا با ب ۔ حضرت نوح عو کا تذکرہ قرآن کریم میں بینتائیستی جگہوں پر مختلف ایڈ زیس کیا گیا ہے، کہیں مختفراً کہیں مفصلاً . ہم نے یہاں حبب قدر نیا سب سمجھالکھ دیا یا نی مکن تفصیا، ت موقع ہموقع مجرنوح م کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی توموں کی طرف بھیجا سو و ہ ا ن کے یاس

والمالية المالية عَلَى لِكُ نُطْبَعُ عَلَىٰ قُلُولُ لَمُعُتَدِينَ ۞ الشرتعالى اسى طرح كا فرد ل كے دلول بر بندرگا دیتے بی ارشتا دخداد ندی ہے کہ نوح علائت ہم کے بعد تم نے اور مت سے کی مندا ورمٹ کی یہ مانت تقی کر جس چیز کوانھوں ہے *کھریہ* توقیق نر ہونی کراس کومسنے مان کرا ہان کے آئیر ر لگا دیتے ہیں، یعنی حبس طرح سم نے توم نوح مراو کی امتوں کے دلول پر شرکا دیا تھا ، سی طرح آپ کی خلاف و رزی کرنے والے ہیں، ان کے داوں پر بھی بندانگا دیتے ہیں ۔ ب مواکرتے دہ ہوگ کہنے لگے کیاتم ہارے با

はは、「」ではなななななな」(・)ななななななななななななななななななななななない。 الْبَاءَ نَا وَتَكُونُ نَكُمُا الْكِبْرِيَا وُفِي الْأَرْضِ وَمَا خَفُنُ لَكُمُ ملاد وجس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو دیجھا ہے اور تم دو نوں کو د میام سریاست ال جائے اور ہم تم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ) وَقَالَ فِرْعَوْنُ انْتُوْنِيْ بِكُلِّ سِمِعِدِعَلِيْهِ ( ٩٠ دونوں کو تمعیی نرمانیں گے اور فرعون نے کہا کہ میرے باس نام ماہر جادوگروں کو حاصر کرو فَلَمَّا جَا ٓ وَالسَّحَرَةُ قَالَ لَهُ وَمُّوسَى ٱلْفُوْلِمَا ٱنْتُومُّ ب وہ آئے اور موسی منے ان سے فرایا کر ڈانو جو کھی تم کو دم الناہے فَلَمَّ اللَّهُ وَاقَالَ مُوسِى مَاجِئُتُهُ وبِهِ السِّحُولِاتَّ انفوں نے ڈالا توموسی نے فرایا کریہ جو پچھ تم لائے ہوجاد و بہ ہے بنفینی ہاتہے ک لِلْهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُصُلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِ نِنَ (١٠) وَيَحِقُّ ا تعالی اس کوائیں درہم برہم کئے وتباہے استرتعائی ایسے نساد بوں کا کام بنے نہیں دیتا اورا مشرتعالیٰ حق الَعَقَّ بِكَلِمْتِهِ وَلَوْكُولَا الْمُجْرِمُونَ (٩٠) کواپنے دعدوں کے موافق ابت رویتا ہے گوم اوگ کیسا ہی ناگواسمجھیں کھران ہغمروں کے بعد ہم نے حصرتِ موسی م اوران کے بھائی حضرت ہاردن کو ا نوعون دراس ک جاعت کی طرف معجزات (عصارا در بیربیضا) د سے کر مجسجا حصرت موسی ، نے فرعون کے در با رہیں جا کر انشر کا حکم بیش کیا تواس مجرم بادستاہ اوراس کی جاعت نے قبول کرنے سے صاف سے کر دیا الشرتعالی فراتے ہیں کہ جب فرعون اوراسکے دربا ریوں کے سامنے حق آ چکا ، تعیسنی تعجزات کے دربعہ اس کا حق ہونا، . . . . . . . . . . . . . . . . نابت ہوجیکا تو کہنے کے یہ تو کھا جاد وہے،اس برحضرت موسی منے فرالے جب حق بات تمحا رے سامنے آگئ تو تم کینے لگے یہ نوجاد وہے حالا نکہ جا دوگر کسجی مجھی فلاح وکامیا بی کی منزل برنہس بہونے <u>سکت</u> اور میں کا میاب جواکراول ایک بات کا دعوی کیا اور تھیر معجزات کے دیبعداس کو نابت کرد کھایا جب اس إت كا فرعون كے ياس كوئى جواب نربن برا أوكينے سكاك اے موسى م كياتم جا يے 

בו ושישל ושמעמים ממממו ו וו DESCRIPTION (I'VIT DESCRIPTION | یں اس سے تئے موکر مم کو ہمارے بایہ دادااور بزرگوں کے طریقۂ عبادت، بت برستی ہے مطاد و اور معرتم دونوں معائیوں کو بہاں کی حکومت وسلطنت حاصل ہوجائے . خوب سمجہ لو ہم تمحاری باتوں کو تھی نرما میں گے۔ **فرعون کواس کی جا عت نے پر ہا**ت سمجھا ٹی کر ہم موسی میں بیصاد و گروں کے ذیعہ عالیہ سکتے ہیں، جنانچہ فرعون نے حکم جاری کیا کر لمک سے کوئے سے باہ جا دوگروں کو تیا ہنر کیا جائے . جب تمام جا دوگر جمع ہوگئے توان کا مقابلہ حصنت موسی \* سے کرایا گیا جس می الاح جا دوگر إرسے اور فرعون كوٹ كست فاش المڤانا بيڙى . بهرصال حق بات كواينر تعالى ثا بيت کرد کھاتے ہیں جا ہے مجرموں، کا فروں کو کیسا ہی اگوار موتا رہے حضرت موسینی کے **وا نعات بھی قرآ**ل ک<sub>یما</sub>میں مختل*ف جگ*ر مذکور بیں ان وا قعات کی قدرتے فصیبار ديكهنا موتوآسيان تفسيرياره مث صناتا ميس بلاحظ مو-امن لِمُؤْسِكَى إِلَّا ذُبِّرَيَّتَةٌ مِنْ قُوْمِهِ <u>ں موسیء بران کی قوم میں سے صرف</u> قدرے قلیل آ دمیا یا ن لائے وہ بھی فرعون سے اور سے لا يُبطِهُ وَأَنْ يَنْفُلْنَا لِهَمُوطُ وَإِنَّ فِرْعِوْنَ لَعَيَ تو تکلیف بہنجاد ہے ا در وا تع میں فرعون اس ملک میں زور بِن ﴿ وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِائِنَ ﴿ ﴿ وَقَالَ مُوسِىٰ تفا اور یہ بھی بات بھی کہ وہ مُدَسے بام مِوجا یا تھا بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوتَكُلُوا إِنْ كُنْتُومُ شُلِمِينَ ﴿ الشر بر ایمان رکھتے ہو نواسی بر توکل کرد اگر تم اطاعت کرنے دالے ہو لوَاعْلَىٰ (للَّهُ تُوكُّلُنَا ﴿ رُبُّنَا نھوں نے عرض کیاکہ ہم نے اشری ارتوکل کیا اے بارے بارددگارہم کوا ن ظا نحنا برحمتك من القوم الكفرين

م حضرت موسئ كى فتح اورانى اكامى د كيسنے كے بعد بھى فرعون اوراس كى بیر البته موسی کی تصدیق نہیں کی، البته موسی م کی نوم میں سے کھوآ دمیوں 🖻 ے ایمان فبول کیا وہ کبی فرعون اور اپنے حاکموں سے ڈرنے ڈرنے کر کہیں کسی مصیبت میں نہ ڈوال دے ا در ان کا ڈرنا اپنی مگریر با لکا صحیح تھا جمیز کمہ فرعون ربر دست سلطنت والا تھا، اور اس کا دبر براور اثر پورے ملک مصروانوں پر حیما یا مواتھا اور اسسی کے ساتھ وہ ظلم کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا تھا، جب مفرت موسی م نے ان ایمان قبول کرنے و الوں کو خوفزوہ دیکھا توان سے فرایا اگر م سیے د ل سے انڈیرایان رکھتے ہو توکسی نسکرمیں میت پڑوکسی کا خوف میت کر ولیس انٹر یاک کی زات پر پورا بورا عنها د د مجسروسه رکھواگر تم اینے رب کی اطاعت و فرا نبرد اری کرنے والے ہو، انعوں نے حضرت موسی می یا تیں سنکرعرض کیا اے جارے پینمیبر سم صرف السومی پر بھروسے کرتے ہیںاور بھیرد عارک کر اے ہا ہے بر وردگار ہم کوان طالموں کی اَ زمائٹ میں ن وال کریہ ہم کو اپنی سے اکانٹ نہ بنائیں اور تھے کہیں کہ اگریہ توگ حق پر ہوتے توسنا میں متبلانه موتے اور اسس طور پرشبطان ان کے کفروسرشی میں اضافہ کرے ۔ بس آپ ہم کو اپنی رحمت سے ان کا فروں کے ظلم وستم اور ان کی برطرح کی سازش سے محفوظ فرا او رہجا ت دے، وَأَوْحَيِنَا ٓ إِلَىٰ مُوْسِى وَاحِيْهِ أَنْ تَبُوّ الْقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُهُونَا وَ اور ہم نے موسیٰء اور ان کے بھائی کے یا س <u>وحی بھ</u>بی ک<sup>رتم</sup> دونوںا بنے ان *نوگوں کیلئے معریم گھ* اجْعَلُوا بُيُوْتَكُمُ قِبُلَةً وَ أَفِيمُواالصَّاوَةَ وَكِيشِوالُمُوْمِنِينَ ٥٠ برقرار رکھوا ورتم سب اینے انھیں گھروں کونا زبڑھنے کی جگہ قرار دے ہوا ورنمازکے پابندر بواوراً پیسمانوکو بشاردیم ارت و خدا و ندی ہے کہ ہم نے موسٹی اور اِن کے بھیائی ہارون م کے باسس وحی تھیجی کرتم دونوں اینے ان لوگول کے لئے برستورمفریں گھر برترارر کھوبینی وہ فرعونیو ل سے گھراکر گھرز حیوثریں ، یہ بہاں ہی اطمینان کے ساتھ جم کر رہی ہم ان کی حفاظت کرسکتے بعيض بُعِوْتًا كي يه تفيرحض تخفانوى نورا للرمرقدهٔ نے فرائی ہے ، آب کے خلیفہ حض سیفتی شفیع صاحبے اور قاضی تنارا مندیا نی بتی ج نے یہ تفسیر فرائی ہے کہ تم ارن توگوں کے لئے کھیمکان مقرر کربوجس میں وہ رہیں تھیں اور نماز تھی ا داکریں بعنی ملک مصر ہی میں کھیے شئے مکا نات ایسے 

イドー技術技術の政策は対策(アールン)対策技 ן מַמַמַמָמָנוּמָמָמָנוּ וֹיִיהּן تعمیر کرا کہ جن کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا کہ ان میں نمازا داکی جا سے ، اس طرح کے نے مکانات بانے 🛱 كالكم اس لئے دیا گیا كرامت محری كے تمام امتيوں كے لئے برحكم تفاكر وہ نما ز سرف مسجداد عبادت فالوں ہی میں اداکرس کسی اور مگر اداکریں گے تو ادا ہنیں ہوگ ۔ فرعون جو قوم بی انسسرائیل پرطرح طرح کے طلم ڈھا تا تھا اس نے ان پر برطلم بھی کیا ک ا ن کے تمام عبا دیت خانوں کوشسبد کر ڈال ،اور ان کو اس طرح نیاز بڑھنے سے ۔وکاگی .اس ما دنیہ ک وجه سے ان کو حکم دیا کہ نمار گھروں میں او اکر لیاکریں کا زکایار مینا سرحالت میں عنروری ہے ، سرعرت کے حادثوں کی وجہ سے معاف مہیں ہوگی سبرحال نما رکے یا بندر ہو "اکرانٹریاک نماز کی کت سے جلد آیت کے اخیر میں فرایا گیلہے کرا ہے موسی آب مومنوں کو بٹ رت و فوٹسنجری دید پھنے کہ یم صبیبت حبیرحتم موجائے گی، التریم جارے دشمنوں کو ہلاک ردے گا اور بم کو ملک بیل سکا جاتیہ بنا دیے گااور آخرات میں تمسکو حبنت عطا زائے گا لُمُوْسِى رَبِّنَا إِنَّكَ انْكُتُ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا ﴾ زِنْنِيَةً عرصٰ کیا اے ہما ہے رب اُب نے فرعون کواور المُوَالْأَرِفِ الْحَيْوِةِ اللَّهُ مُمَا لاَرَتُنَا لِكُضِلُوا عَنْ سَمِيلِكُ مِ رَبِّيَا مال ونیوی رندگی میں اے جارے رب اسی و سیطے و کے کے مانوں کو بیست و 'ما بو دکر دیکھتے اور ان کے دلوں کو سخت لالِيُوَ۞قَالَ قَلَ أَجِيْنَتُ ذَعُونَتُكُمُ مسویه ایمان نه لانے یا ویں بہاں یک کرعزاب الیم کودیمھ لیں حق تعالیٰ نے فرما یا کرتم د ویوں کی وی قبول کرنی گئی فَأَسْتَقِيمًا وَلَا تَشِعُنَّ سَبِيْلَ الَّذِينَ

以及这个一个个人。 这种性(一个个),就是这种种种的一个人,这种种的,这种种的(为一种的一个)的种种 🥳 فلاد ندی میں عرض کیا کہ آیائے فرعون اوراس کے سرداروں کو زینت دنیا کے ساز وسامان اور 💆 و دولت ست عطا فرار کھاہے ملک مصرسے لے کر صبتہ کک سونے جاندی اور جوامرات کی کانیں اس کو مرحمت فرار کھی ہیں جن کی دجہ سے وہ تبرے کمز وربندوں برطلم وستم ڈھا تا ہے نہ ان کو حق قبول کرنے دیتا ہے اور نہ می خود حق قبول کرتا ہے اس کی میش وعب برت کو دیکھ کر و عام ہوگ اس شک میں برط جاتے ہیں کہ اگر یہ گراہی پر موتے تو الشریعا کی کی یہ تعتیں کیوں ملیس بس اے میرے بروردگار آب ان کے مال و دولت کی صورت برل کر اس کو میکار کردے فرعون كى تما دولت كو تبهر بناديا كيا مواكران كاتمام بال ددولت موامرات ببال تا کی کھیتیوں اور ماغوں کی سدا وا رہنم وں کی شکل میں تبدیل ہوگئیں، حضرت عمر بن عارفیز بر کے زانہ میں ایک تصلہ یا یا گیا حس میں فرعون کے زانہ کی کچھ جیزیں تھیں اس میں سے ایک انڈا ادراك اخردت بكالاجو تتحركاتها ا وركيمنا مواحقا -دوسے دو عاحض موسی سے آن کے لئے یہ کی کران کے دنوں کوایساسخت کردے کران یں نبول ایمان اورکسی خیر کی صلاحیت ہی نہ رہے تاکہ وہ درد ناک عذاب آنے سے پہلے ایمیان نہ لاسے ہیں، یہ بدد عا بنظا ہرایک رسول کی زبان سے بہت بعیدمعلوم ہوتی ہے کیونکہ پیغمبر کی رندگی کامقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نوگوں کو بیان اورعمل صالح کی طرف دعوت دے دراس کے لئے مرمکن تدبیرا فتیار کرے . مگریهاں واقعہ پہسے کر مصرت موسئی ہ تمسام تدبیریں کرنے کے بعدان کی اصلاح سے ابوسس مو تینے تھے بس کفرسے بغض و نفرت اس مدد عا کا سبب بنی جس کے بیتیجر میں میغمرضدا کی زمان سے یہ ن کلا کرا ہے میرے برورد گارجس طرح یہ ایمان کی مسیحا کی کوشمکرارہے میں تو بھی ان کواہان کی دولت کے سجائے اب ایسا در دناک عذاب دے کمان کی داستنان دوسروں كے لئے عبرت بن بنائے ، انٹياك كى طرف سے حصرت مؤسنى ولارون م كو نوش بخرى سسنائى گئى كم تم دونوں کی دی قبول کرلی گئی. درمنتوریس ہے کر حصرت موسی مرد عاکررہے تھے اور مصرت اردن آمین کہ ہے تھے اس سے دعار کی نسبت دونوں کی طرف کردی گئی، علامہ بغول او نے اکھا ہے کم حصرت موسیء کی د عا چاہیس سال کے بعد قبول ہوئی تھی ۔ د عا قبول کرنے کے ساتھ النگریاک نے ان دونوں حضرات کو یہ برایت مجمی فرائی کرتم اپنے م کے کارشصی میں بعنی دعوت وتب پینغ میں لگئے رہنا،جاہے ہدایت ان کی تقدیر میں نہو مہرحال تملیغ میں 🕏 AN AND RECEDENT RECED

تمهارا تو فایکرہ ہے کر تواب ورخدا کی رضا و خوٹ نو دی حاصل ہورہی ہے، اور د کا اثر دیرمی ظاہر ہو تو جا ہوں کی طرح جلد یا زی من کرنا، ا ورا ہے ۔ب بہ ہو یا تھم بإذا أدركه الغرق الأواكانام ے سے چلا یہاں کک كر جب دو ہے لگا تو كہنے نگا ميں ايما ن ایمان لاتا ہے اور پہلے سے بثيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ت سے آ دی ہماری عبر لیٰ فراتے ہیں کرجب ہم نے نرعون کو ہا،ک کرنا چا ہا نوموسی **و کو کلم** نہائے ہیں کرجب ہم نے نرعون کو ہا،ک کرنا چا ہا نوموسی **و کو کلم** دیا کراینی توم نبی اس سرائیں کو ملک مفرسے اسر نکال لے جائے ، ستہ می دریائے قلزم بت یا رکردیا تعیمران کے پیچھے شخصے فرعون مع اپنے ُ ظلم اور زیا دتی کے ارادہ سے دریا میں گفسا ، صاحب تفسیر منظری لکھتے ہیں کر فر ا جب دریا کے کنا رے میمونجا تو دریا میں گھنے سے سب کو کورنگا مگر عیب سے ان نی حضرت جرتیل م گھوٹری برسوار موکر آسے اور دریا 数数数或数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

)英语数:政政政政政 [ 44 ] 政政政政政政政政政政政(7)]政政政 ت كرفرون كے تمام كھوڑے ہى دريا من كھس كئے . جب بورات كردريا من كھس كيا تو دریا کو حکم ہواکہ برابر ہوجا ، چنا نیجہ دریا کا یا نی برابرموکر سب کے اوپراگیا ،انشرنعالی فراتے میں کہ فرعون جب دو ہے سکا تو بولا مجھے بقین موگیا ہے کہ سوائے اس کے کوئی معبود مہنیں جس کو بنی اسرائیل انتے ہیں، اور میں مسلانوں میں داخل ہوّا ہوں بس مجھ کو ڈوینے سے اور آخرت کے عداب سے نجات دی جائے ، حضرت جبرئیل نے فوراً اسکے منھ میں تیجیم تحردیا اوروہ توبہ تبول ہونے سے پہلے مرگیا۔ التُدتنب لیٰ فرعون کوجواب میں فراتے ہیں کر تونے ساری عمر توہماری افرانی میں گذاردی اور اب عذاب کے فرشنے دیکھ کر تو ہم پر ایمان لا آ ہے جب کہ ایمان قبول کرنے کا وقت مکل چیکا ہے، چنا نچر تریزی ننریف میں رسول ایٹرصل ایٹرعلیہ وسلم كا ارك دہے كه الله تعبال نبده كى دعاع غرة موت سے يہلے قبول فراتے ـ ہتے ہيں ، غرغرہ موت سے روح بحکلنے کا وہ وقت مراد ہے جب فرمضتے سامنے آ جاتے ہیں اسپ وقت كوئى عمل قابل قبول نهس نرايا ن مُركفر آ خری آیت میں اسٹریاک فرعون کو منی طب کرکے فرماتے ہیں کہ مم بیری اس کو دریا مِں تہرُٹین مونے سے بچالیں گئے یعنی ڈونے کے بعد سم تبرے بدن کو باتی ہے باس نکال دیں گئے ماکہ وہ لوگوں کے لئے عبرت بنے اور تیری برحال و تباہی دیکھ کر ہماری مافران سے بچس مگرا فسوس کرمت سے لوگ ایسی ایسی عرتوں سے کھی سبق حاصل نہیں کرتے ور 🚆 باری افرانی کرتے رہنے ہیں۔ کیا فرعون کی لاش ب کم محفوظ ہے اپنی توم کو فرعون کے بلاک ہوجائے کی خبر دی 💆 توان کویقین نرآیا کیونکہ امسیکا رعب و دبربرا ن کے دیول پرہے پناہ حیصیا ہوا تھے جس ک وجرسے وہ اس کی بلاکت کا اسکار کرنے لگے، اسٹرتعالیٰ نے ان کی رہنمائی اورد دسروں کی عرت کے لیے دریا کی ایک موج کے ذریعہ فرعون کی مڑو لاسٹس کو دریا کے کنارے برڈال دیاجس کو وری قوم کو بی سِزئیل نے دیکھا تب ان کواسس کی بلاکت کایقین ہوا، نیر معلوم نہیں اس 🕏 کی در میں کا کیا ہوا، کچھ عرصہ سے اخباروں میں یہ خبر جھی تھی کر فرعون کی لاسٹ صحیح وسالم 💆 برآ مرمو تی ہے ا در عام پوگوں نے اس کامت مدہ کیا ہے اور وہ آج تک قامرہ کے عجائب گھر 👺 میں منفوظ ہے مگر یہ بقین کے ساتھ نہیں کہاجا سکتا کہ یہ دبی فرعون ہے جس کامقا بلہ حصرت SE CERTIFICATION OF THE CONTRACT TO A CONTRACT TO SERVICE OF THE SERVICE OF THE CONTRACT TO SERVICE OF THE SERVICE OF موسی عرصے مواتھا یا کوئی دوسے افرقون ہے۔ کبونکہ نفظ فرعون کس ایک شخص کا نام نہیں ب زمانے میں مصرکے مربادت ہ کو فرعون کا نقب دیا جاتا تھا۔ مگر کچیے عجب مہیں کہ قدرت نے جس طرح فرعون کی غرق سندہ لاِش کوعرت کے لئے کنارے پر ڈال دیا تھا اسی طرح آئندہ نسلوں کی عبرت کے لئے اس کو گھنے سانے ہے بھی محفوظ رکھ مواوراب نک موجو ریو ۔ نَا بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ مُبُوَّا صِدُ قِ وَرَنَى ذَ سرائیں کو بہت اچھا کھکانا رہنے کو دیا اور ہم نے لَفُواحَتَّى جَاءُهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّ کھانے کو دیں انھوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کر ، ن کے پاس علم پہنچے گیا یقینی ، ت ہے کہ 'یہ کا رب بَيْنَهُ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَاكَ انْوُ الْفِيهِ يَخْتَلِفُوْنَ 🕝 ان کے درمیان قبامت کے دن ازامور میں نیں ہے <del>کہ کا جن میں وہ انتظامت کے کت</del>ھے ا سرتعالی فراتے ہیں کہ فرعون کے غرق ہوجائے کے بعدہم نے بن سرائیل کے ورہنے کے بنے بہت احجماعتمانہ دیا کہ اسٹس دفت تو ملک مصرکے مالک **بوگے اوران کی اول بینسسل کو بیت المقدس اور لمک شت م کا مانک بنا دیا ۔ ورم نے** ان کوعمدہ قسسم کی نفیس کھانے کی چیو ہی عبایت کیں ، لمک معریس بھی برقسس کے باغا 'ت ب سن م توہ توسم کی بیراوار کے لئے مشہور کیے ہی۔ ہرحال ان دونوں ملکوں سے اُن کو مرقسم کی کھانے پینے کی عمدہ سے عمدہ چیزےں عطاكی گنش بسسان نعمتول کے سے کہ میں ان کوبا اِمکن فرا بڑد را ور طاعت گذار ہونا چاہئے تھامگرانھوں نے اٹیا دین میں اختیلات کرنا شروع کر دیا۔ نورات میں جونٹ بیاد یہ رسول اسٹر صلی انٹر علیہ وسلم کی پڑھتے تھے اس کا تفاصہ یہ تھا کہ آئے تہ ریف لانے کے بعدست سے سلے میں ہوگ ہمان لانے مگر موایہ کر جب آی سی تمام نلامتوں کے سب تھ 💆 تشریف لائے تو پر ہوگ آئیس میں ختلاف کرنے سکے کھے نے آیے کی رسالت کی تصدیق کی اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور زیادہ تربوگوں نے آپ کی تصدیق نہ کی اور گما ہی 🙇

4个一次及政政政政政政政(""是近山)政政政 مں پڑے رہے، اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کر قیامت کے روز سم ان کے اختلاف کاعمل فیصلہ فرادیں گے . ا در آخرت میں جب محمد عربی م کے ماننے و الے جنت میں جائیں گے اور آپ ۔ کی نصدیق پزکرنے والے دوزخ میں جائیں گے توحق و باطل کھل کرسا منے آجائے گا ، اور ان کے اختلات کا فیصب لہ موصائے گا۔ نُ كُنُتُ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَ لِنَا ٓ اِلْمُكَ فَسُولِ الذَّنِ الْمَا ص آب اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آب کے پاس لك مَنْ رَبُّكُ الْحُاءُ لِكَ الْحُقُّ مِنْ رَبُّكُ ان لوگوں سے بوچھ دیکھنے جو آپ سے مہلی کتا بوں کو پڑھنے ہیں بینک آپ کے پا مُمْتَرِينَ ﴿ وَلا تُكُونُنَ مِنَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الَّذِينَ الْمُوالِما <u>ہرگزشک کرنیو ایوں میں سے نہ ہو۔ در نہ ان بوگوں میں جنھوں نے ایسے</u> بخسِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَ ز لا ویں گے \_\_\_ گو ان کے پاس نام دلا کل بینیج جائیں جب کہ عذاب ورو آگ بَرُوُا الْعَالَالِيَوَ ۞ ا رت د خدا د ندی ہے کہ اے انت ن اگر تجھ کو اس قرآن مقدس میں جوہم نے اپنے رسول محرعربی م کے ذریعہ تیری طرف بھیجا ہے توان لوگول سے تصدیق کر سے عله بعض مفین ہ نے مرایا کہ بہاں اور آ گے جننے خطاب کے جیسنے آ رہے ،س ان میں حضورہ کو مخاطب کیا گیا ہے مگر جو نکر آ ہے پر قرآن نازل ہوا ہے اور آ ہے بی اس میں شک کری، ایسا مكن منبي اس سے مرادتهام انسان من ان كوننبيدك جارى ہے معرفیقوناسى غفر دلوالد پر 「東京、「」のよう東京東京東京東京(49)東京東京東京東京東京(デジー))東京東 جو تجھے پہلے املیز کی کتاب توریت وانجیل پڑھتے تھے دہشسادت دیں گے کرجس کتا ب ورسول كاانترف توريت والجبل من وعده كياتها وه يهي من حضرت ابن عبامس رم نے فرایا توریت وانجیل پرقیصنے و الوں سے مراد و ہ لوگ ہیں جو ایمان نبول کر کھے تھے جسے عبدالٹرابن سسام اوران کے ساتھی، رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے رہانے ہیں تین قسم کے لوگ تنھے، ایک وہ جومکیل طور برآم کی تصدیق کرنے تھے ، دوستے ہے وہ جوسکی طور برآپ کی تکد برکرتے تھے میسر وہ جونصدیق و کُنْرے کے درمیان شک میں پڑے ہوئے تھے ، درحقیقت اس ایت میں اہی سری تسیم کے لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگرتم کوکس قرسم کا ٹیک وسٹنہ ہو تو مومن اہل کی ۔ سے تصدیق کرلو۔ صاحب منظیری لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اس طرف انسار و ہے کہ اگر کس کو دین کہ ہے ہی سی قسم کا شک وستبر موجائے توعلمار حق سے اسکے متعلق معلوبات کرلینی جا ہے السِّرْتِعَالَىٰ ٱکے فراتے ہیں کراے ان ان بلاٹ بہ تیرے یاس تیرے رب کی طرف سے سیحی کتاب آجکی ہے بس توشک میں پولنے والوں میں سے نہ موا ور نہ تو ان بوگوں میں سے **بمو حبھوں نے انٹرکی آیات کو حجشلایا ، نہیں تو نؤ تباہ موجانے دا بوں میں سے موجا ئیگا ورجن** توگوں کے حق میں آپ سے رب کی یہ ارلی بات کر یہ ایمان نہیں لا بیں گے ابت ہو میک ہے لب وہ کبھی ایما ن نہیں لائیں کے اگرمہ ان کے یاس ہروہ نشانی جوصدا فتت پر دلالت کر رہی ہے آجا ہے جب تک کہ درد ناک عذاب نہ دیکھ لیس بعنی روح قبف ہونے کے وقت عذا ہے فرستے، اوراس وقت کا ایمان قابل قبول بنیں، لہذاہے فائدہ ہے۔ فَكُوْ لَاكُ مَنْ قَرْيَةٌ الْمَنْتُ فَنَفَعَهَا إِيْمَاتُ چنا پنجہ کوئی بسنتی ایمان نہ لائک کہ ایما ن لانا اس کو کا نع ہوتا۔ اِل مگر یونٹس کی توم كَمُّ ٱلْمَنُولَ كَشُفُنَاعَنُهُ مُ عَذَابَ الْحِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْهِ ایمان ہے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینوی زندگی میں ان پرسے ٹال دیا وَمَتَّعُنَّهُمْ إِلَّى حِينِ ﴿ ادر ان کو ایک و نت خاص یک

は、「」、「」、「はははははは、「・・」ははははははははははは、「」、「ははははは、「」」でははははは、「・・」ははははは、「・・」はははははは、「・・」ははははは、「・・」とはははは、「・・」とはははは、「・・」とはははは、「・・」とはははは、「・・・」とはははない。 کسی سبتی والے ایمان مہیں لائے جوان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش ہوتا بعنی عذاب و کھنے کے وقت مجی وہ آیاں نہیں لائے ال صرف حضرت پونس علیہ ستام کی توم البسی ہے کر انھوں نے جب عذاب آنا دیکھا تو فورا ٌ توبہ کرکے ایمان نے آئے اور جب وہ ایمان نے آئے توہم نے رسوائی کے عذاب کو دِ نبوی زندگی میں ان پرسے ٹال دیا اور ان کو ایک خاص وقت بینی مرنے تک سروسایان رندگ سے بہرہ مند ہونے کی بہلت دی اس نفسيركاها صلى يه ہے كر د نيوى عذاب سامنے آجائے بريعبی توب كا دروازہ سب منیں ہوتا بلکہ توبہ قبول موسی تی ہے، البتہ آخرت کا عذاب سامنے آجائے کے وقت توبہ تعبول نہیں ہوتی جیسے فرعون کے سامنے جب آخرت کا عذا ب آیا تواس وقت اس کی و بہوائہیں وف واقع وم رنسم واقع و موسم - بیلغ کرتے رہے ا در توحید کی دعوت دیتے رہے مگر انھوں نے اس کو قبول نہیں کیا اور*کھر د* مٹرک پرجے رہے اوراینے نبی سے نحالفت و دشمنی کرتے رہے ، حصرت بونٹ میر وحی آگی کراپی توم سے فرادیں کرتین دن تک صبح کے وقت ان پرعد ب آیے گا ، آیٹ نے قوم کو باخبر محرد با، ان لوگوں نے آئیس میں بات کی کرپیرشخص (حضرت بوئنس) کیجمی حصو ٹے تہیں بولا اسلے انتظار کرواد ردیکھواگریہ آج رات ہما رہے ساتھ رہے توسمجہ لوصبح کو کمجھ نہیں ہوگا،اوراگر رات كوتمها رے ساتھ نہ رہے توسمجھ لوصبح كو عذاب صرد رہ ئے گا ، جنانچر حصرت يونس ، آدمى رات کواس قوم سے دو رہلے گئے ،عبع ہوئی نو لوگوں کے سرد ل سے ایک میل او پر عذاب د کھائ ویا جوسیاہ گھٹا کی سنے کل میں سخت دھواں اطا آیا آگیا تھرنیجے از کرشنہ ریر حھاگیا جس ہے 🛱 گھروں کی حصیس کالی ہوگئیں ، یہ دیکھ کر ہوگوں کو بلاک مونے کا یقین ہوگیا ، حضرت یونسٹ کو ہاش کے کیا تاکران کے ہتھ پرایما ن لائیں مگران کا تھی کہیں یتہ نہیں ملا، آخراںٹیرنے ان کے دیوں میں توبہ کرنے کا خیال ڈال دیا اور تمام حیوٹے بڑے نقیرانہ لباس بہن کرٹ سرسے باہر ہے اور اپنے ج جا نوروں کو بھی سب تھ لے لیا انب نوں اورجانوروں کے بچوں کوان کی ہا وُں سے علیمہ و کردیا ، و بچوں نے چلانا شروع کردیا ، مائیس تھی جذبہ مجت میں جینے مگیس ا در تھریے تابی کی ایک ایسی پر ملی کرتمام بی انسانوں اورجانوروں میں زبردست کہرام بچ گیا اور پوری قوم اسٹر کے سامنے 数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数

םשם (וושביני ) מממים מממים نا دم ومشرمندہ ہوکر گڑا کے نگی اور سب ایک آواز ہوکر کہنے لگے دَبِّتَ اامَسَا مِسَاجِی آء بِہِ يونس بعني اے بارے يرور دگار، حصرت يونس مآپ كا بو بنجام بارے ياس كرآئے تعقیم اس کی سیحے دل سے تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اَ خراصد کو ان ہر رحم آیا ان کی توبرتبول کی اور جھایا ہوا عذاب ان سے مثالیا، یہ واقعہ اسموم کو ہوا۔ اس بہاں برہم نے قوم یونسس م کا دا تعدمہ ن اتنا لکھا ہے جتنا کہ سایت تعلق ہے حضرت یونسس اوران کی توم کامفصل ما تعدانت رائٹرسورہ صفت اورسورہ انساری تفسیریں بیان کیاجا ئیگا۔ نَ تُوْ مِنَ إِلَّا مِا ذِنِ اللَّهِ وَيَحِعُلُ ا برون خدا کے حکم کے حمکن نہیں اور انٹر تعالیٰ بے عقل ہوگوں پر عمندگ یہاںت لام کومخاطب کرکے فرایا گیا ہے کہ اے محدم اگرا ۔ کے رہ کو منظور ہو الوزمین پررہنے والے سب کے سب یمان ہے گئی بغرامیان لائے نہ بحتا اور کوئی ایمان سے اختلاف نہ کرتا سب ایمان پرمتفق ہوج تے مگر استر یاک جو کھ لرتے ہیں اس میں تقبینی طور رحکمتیں پوسٹ بیرہ ہو تی ہیں بسس حس پر اینٹہ رحم فراکر نوفیق دی<del>۔</del> مے اور جس کی قسمت میں سعادت ہوتی ہے وہی ایما نِ قبول کرسکتا ہے، بس کیا اُ مے محراکیا وایشرکی مرصی و تونیق کے بغرایا ن والا نیا دیں گئے بھسی شخص میں یہ طاقت بنہیں کم 💆 کو ایشر کی مرصی و تونیق کے بغرایا ک و ہ انتد کے ارادہ و تونیق کے بغرایان لاسکے اور انترا پنا عذاب ان لوگوں پر ڈا لیاہے جو سمجھنے 🛱 نہیں بعنی حق وہاطل میں تمیز نہیں کریا تے ، نبس انٹیر اک جس کو جاہے برایت دیرے اور جسکو

个了一次没有政治政策的成员( )为政策 چاہے گراہ کردے آب ہوگوں کے ایمان مالانے سے تمسیکین نام و بسس اپنے فرلیفئہ منصبی دعوت انْظُوُوْا مَا ذَا فِي السَّهُوْتِ وَالْآ وَالنَّنَ رَّعَنْ قَوْمِ لِأَ يُؤُمِّونُ نَ (١١) ں پہونجا تیں ۔ سو د ہ لوگ صرف ان لوگوں کے ہسے مِثُلَا نَامِ الَّذِينَ خَلَوْ امِنْ قَبْلِهِمْ وَ قُلْ فَانْتَظِرَوْ الْحِ واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جوان سے بہلے گذرہکے ہیں۔ آپ فرادیجئے کر احیا توتم انتظار م مَعَكُمُوْمِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ ثُوَّ نُنَجِّىٰ مُ سُلَنَا وَالَّذِينَ رہو ہیں بھی تمھار سے ساتھ انتظار کرنے والول ہیں ہوں بھر ہم ا بینے پیغمبروں کو اورا یمان والوں امَنُوْ اكُلْ لِكَ حَقًّا عَكَبُ نَا شَيْحَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ کو بچا لینے ستھے میم اسی طرح سب ایمان والوں کو شجات دیا کرتے ہیں ا ہے محد صلی الته علیہ وسلم آب تمام ہوگوں سے فرا دیجئے کر دیکھواور خوب غورکروآسان دزمن مرکئسسی عجیب وغریب نشبانیا ب میں جوضاکی قدرت ا دراس کے معبود ہونے ہر د لالت کرر ہی ہیں، ا سےانسانوں عقل او رغو روفکریسے کام وتمصر جبان کا ذرہ زرہ ببی دعوت دے گاکہ ہم سب کو میداکرنے والا خدائے یاک ہے جو حقیقت پس عبادت وبندگ کا مستی ہے بس تم صرف اس کی اطاعت و فرا برد اری کر و کا میاب موحاؤ<u>گ</u> مگر حولوگ عسن اد وصندک وجرہے ایا ن نہیں لانتے ان کے لیے یہ تمام نشا نیاں دھمکیاں اوردلائل کیجد فائدہ نہیں دیتے، بس ہوگ جیسے عذاب الہی کا انتظار کررہے ہیں جو مجھیلی يون برآيام بسية وم نوح ع عاد وتمود وغيره بس تم بهي انتظار كرد اوريس بهي انتظاركرًا بوں إور ديكھت ہوں تمھا را انجام كيا ہوگا ، اسٹرتعا لي فراتے ہيں كرہم كا فرو ں ورنا فرانوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور اپنے بینجبروں اور ان کے ماننے واکوں کو بیجا کینے 💆 

AP | 政政政政(Pright) (Pright) ( 政政、下でで)及政政政政政政立 مں اوراسی طرح ہم بیجالیں گے مومنوں کو بعسنی اے محدا یہ کے زانہ کے کا فروں پرجیب ہا را عذاب آئے گا تو نم آپ کوا درآپ کے ساتھیوں کو اس سے محفوظ رکھیں گے . یا ہے یہ مذاب دنيا مِن واقع موياً آخر برت مِن . نُ يَا يَتُهَا النَّاسُ إِنْ كُنِّنُو فِي شَكِّمِنُ دِنْنِي فَكَ آعَبُ لُ مبر دیکھئے کرا ہے بوگو اگر تم مبرے دین کی طرف سے شک میں مو تو میں ان معبودوں کی عبادت بِينَ نَعُبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللّهِ وَلَكِنَ آعْبُكُ اللّهَ الَّهِ اللَّهِ وَلَكِنَ آعْبُكُ اللّهَ الَّهِ ال ۔ گرتا جن کی تم خدا کو چھو ط کرعبا دن کرتے ہو لیکن ہاں اس معبود کی عبادت کرتا ہوں جو يَتُوفَيْكُهُ صِلِي وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُو نَصِنَ الْهُو مِنِينَ ﴿ وَالْمِرْتُ أَنْ أَكُو نَصِنَ الْهُو مِنِينَ رف اس طرح منوچه رکھنا نْ ذُونِ اللهُ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّلِكُمْ فَا رِزْ ، فَأَنَّكَ إِذَّا مِّنَ الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِنْ يَتَّمُسُ ق ضائع کرنے والول میں سے موجا وے ادر اگر تم کو اسٹر تعالیٰ کوئی ' تکلیف الَّهُ الْأَهُومُ وَإِنْ يُبْرِدُكَ بِغَيْرِ فِكَ س کے اور کوئی اسکا دور کرنے والانہیں ہے اوراگر تمکو وہ کوئ راحت بہنی ناہا ه و نُصِيبُ مِهُ مَنْ تَشَاءُ مِنْ عِمَادٍ لا وَهُوَ الْغَفُورُمُ اسے فقل کا کوئی ٹمانے والا نہیں ہے وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہیں مبندول فرائیں آوروہ

はなは、こととにはなななはなな | ママーはなななななない。 تعسیر استرتعالیٰ اینے بیارے نبی صلی استرعلیہ وسلم سے نزا ہے ہیں کر آب ان بوگوں یعنی مکہ والوں سے کہہ دیجئے کراگر تم میے دین اسسلام کے نتیج مونے میں شک كرنے مو. ابل كمه علامات ومعجزات د كي كرايا ن لانے يرمجبور تھے مگران كى بيدالنسى اورفيطرى شقاوت اور بربختی ان کے دلول میں شک و ترد دیسداکئے رکھتی تھی، اطلیبان حاصل ہونے نہیں حصنور علیالت مام فراتے ہیں ہسنویس تم کو اس شک کی حقیقت تبلا تا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ان بتھروں کے تبوں کی یوجا نہیں کرناجن کی تم اسٹدکو جیوٹ کر بوجائے ہو میں توخیرائے وعدہ لاشرکی لاکی بندگ کرتا ہوں جو تم صیں موت دینا ہے اور اسی نے تم صیں زید کی بخشی اور تما کا انسانوں کومرکراس کے یاس جانا ہے، فرض کرو تمھارے معبود برحق بیں تو ان سے کہو کہ **ده مجمے** نقصان میہونیا تیں مگریا د رکھوا ن ہیں نفع ونقصا ن میہونیانے کی کوئی قدرن نہیں نفع ونقصان میونیا نے کی طاقت حرف میرے معبود خدائے وحدہ کا شرکب لڑ کے قبصنہ و اس نے بعداللّٰہ یاک نے اپنے بینم ہر کو حکم فرایا کہ آپ کفار سے اعواصٰ کرکے خالص ِ خ*عا کی عب*ادت میں لگ جائیں شرک کی طرف ذرا تھیٰ نہ جھکیں ،اگرا پٹندآ ب کو کچھے نقصان پیونجانا : چاہے *تواس کو مٹانے و*الا کوئی نہیں،ا دراگرانٹراً یہ کو کوئی *راحت* اورنفع بہونچا نا چاہے 🧸 توکوئی اس کوروکنے والانہیں. نبس وہ نفع ونقصا ن اپنے نبدوں میں سے جس کو چا ہتا ہے 👺 بہونچا دیتا ہے اور وہی بڑی مغفرت ادر بڑی رحمت والا ہے۔ قُلْ يَا يَهُ النَّاسُ قَلْجَاءُ كُولُكُ قُصِنُ رَّبِكُو فَمَنِ اهْتِلَى آپ کہدیجے کرا ہے لوگو تمھارے باس حق تمھارے رب کی طرف سے بہنج جاکا ہے جوشعص فَأَنَّمَا يَهُتَرِي لِنفسِه وَمَنْ ضَلَّ فَانَّمَا يُضِلُّ عَلَهُا ﴿ وَمَنْ راه راست بر آجائے کا سووہ اپنے داسطے اہ راست بر آدےگا ورجو شخص بے راہ رے گا تواس کا ب أَنَاعَلَيْكُوْبِوَكِيْلِ ﴿ وَاتَّبِعُمَا يُوْتِى إِلَيْكَ وَاصْبِرُحَةً واه بونااسى بريرسے كا اورس تم يرس تط نبس كياكيا اور آب اس كا آباع كرتے رہے جو كھو آب كياس دى <u>BA ARABARAKARIKARIKAKARAKARAKARAKARAKAR</u>

وَ اللَّهُ مِهِ وَهُوَ خَارُ الْحُكِمِينَ ﴿ مجیمی جاتی ہے اور صبر کیجتے میماں کم کرامٹرنغال مبصلہ کردینگے اور دوسب فیجو کرنیوالوں میں ایھا ہے الشرياك اينے بى سے فرارہے ہى كر لوگوں سے كہر د يجتے كر تمعار سے سے دین مق ( نمرہب اسلام ) و اضح نموت دمعجزات وغیرہ ) کے <sup>ں اب جو شخص را ہ راست ہر آ س</sup>گا تواس میں اس کا فائرہ ۔ ہ برمی رہے گا اس میں بھی اس کا نقصان ہے اور اے محدم آپ فراد یہے کرمیں تمیدا را وارتنہیں ہوں جو تمھارے معالمات اور گرائ کا مجھ سے داخذہ ہو، بس آم کی ذہرداری توہم اِ **حکاات خدا دندی آب کے پاس وحی کے ذریعہ تصحی**جا کیں ان کا اتباع کیجیے اس میں یا تھ ساتھ مبنیغ نجی آگئ اور لوگوں کے کفرکرنے اور سکلفیں میمونجانے پراً کیجے میاں تک کر انٹریاک ان کا فیصلہ کردے جا ہے دنیامیں ان کو بلا*ک کر*کے اورجا ہے آخرت میں عناب میں متبلاکر سے بقینا حق نعال تمام نیصد کرنے و الوں میں سب سے احجا نیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ وہ ظاہرہ اور پوٹ یدہ برچیز سے بخوبی واقف ہے۔ التعبك والآالله والتني ك

英政政政(「ししか」とは政政政政(では) والوں کو عناب سے ڈرانے والا ہوں، ا دراہان لانے یہ نجات کی خوشیخری دینے والا موں ، ا در رکتاب تم کویہ بدایت مجھی کرتی ہے کراینے گناہ کغردمشیرک دعیہ، اپنے رب سے را و بعنی ایمان لا وُ ا در معرا منه کی طرف عباد ن و اطاعت سے متوجه رم<sub>و</sub> ، سیس اعال صالح کرتے رہو بس ایمان واعال صالح کی برکت ہے وہ تمسکو دنیوی زندگی نیس نمھارے آخری وقت بعنی موت تک عیش وا رام دے گا اور آخرت میں ان کے اچھے عال کے بقدران کو تواب و جزا عطا فرائے گا۔ ا وراگرتم لوگ ایمان لانے سے اعراض ہی کرتے رہے تومجھ کو اس صورت میں تمھار ہے یہ ن کے غدا ب کا 'ندلیٹ، ہے اور اس کو تم مُرا ن مت سمجھو ملکہ یہ حقیقت ہے کیونکہ تم سب کولیٹینی کھور پرمرکر اینٹر کے پانسس جا ناہے اور بربھی خوب یا د رکھو کہ اینٹر تعالیٰ ہر چیز ہریوری قدرت رکھتے ہیں۔ م و در مرور المرور و مرور المرور الكيماني الكيم اِ کئے دہتے ہیں اپنے سینوں کو آپاکرانی یا بیں ضرا سے چھ یے کبرے سیلتے ہیں وہ اس وفت کھی سب ما ماہے جو کھے جلے حکے الیس کرنے ہیں اور حوکھ وہ باتیں طام منا فقوں کو جناب رسول مقبول صلی سترعلیہ وسلم سے جو عدا دت و مخالفت ہے یہ اس کو خوب حیصیانے کی کوٹٹش کرتے ہیں اوران کے دلوں میں جوجب ونغین کی آگ تھری ہون کے انس پر سرطرح کے پر دے ڈ ایتے ہیں تا کہ ان کااعلی حال ول ا ورمسلمانوں سےمخالفت اور دشمنی) کسی کومعلوم نہ ہوجا کے ، مگر حقیفت پہیے کر وہ کیٹروں کی تہہ میں بردوں کے سینے جو کھد کرتے ہیں. اسٹر تعالیٰ بر سب کھ ردشن ہے کبیر تکہ وہ تو دل کے پوسٹ بیدہ ا را دول اور جدبوں کو بھی بخو بی جانت ہے بس اسر یاک ان کی عدادت و مخالفت کو جب جا ہتا ہے اپنے نبی اورمومنین پر ظاہر کر دیتا ہے جس سے ان کی حقیقت کھل مرسلانوں کے سامنے آجا تی ہے۔ المحدلله مارة يعتذرون كئ تفسيخبن فيخوى مكة



تذكره خاتم الانبياء: اس السائل التابيس بناب ني تريم الله الله عليه وتلم كى الاوت مبارك ت، ف ت تك، نبوت سے پاء ربؤت كه بعد بن ويدنى زندن سان واقعت متناطور پر عام فهم انداز ميں تفصيل ك ساتھ كليھ كئے ہيں ابي نعمل تاب بير تنظيم الله بير تنظيموں ميں شاكع اور بى ب

ا سان نفسين قر آن ترج ئن اله اله سهر تروج به اله المسلمة المس

ا ن تینوں تارہ ر) و آپ بی معیدریا فو ان سامہ انتینے کا بہت کین سے مسل کر نکے تیں و باتشنی پیپائن ( - /50 ) ر ، پ ن اک فی رستان سائر میدروان ن جاتی تیں۔

خط و کتابت کے لئے پته

اداره دعوت دنبلغ گلی نمبر ۱ آلی کی چنگی مند کی تیمتی رو ڈسبار نپورا ۲۴۰۷ (یوپی)

موياتل 9837375773

IDARA DAWAT O TABLIGH GALLNo 2 AALI KI CHUNGI MANDI SAMITI ROAD SAHARANPUR 247001(U.P.)

# قبط وارشائع ہونے والی تین عظیم الشان کٹا ہے۔

### رجت کے فزانے

بيكتاب اعمال حند كى ترغيب متعلق حديث إك كاعظيم مجوعه به حس كوعلامه ابن شير عليه الرحمة ب عاديمة م محدث جليل امام شرف الدين دمياطى عليه الرحمة في "المعتجد الدابع فى ثواب العمل الصالع" في مترتيب ويا ب- بيكتاب الل عرب كثرت سے اپنے مطالعه ميں ركھتے ہيں -

### أسان تفسير

### يذبرة الإنبياء

اس کتاب میں حضرت آ دم علیہ السّلام کے اللّے کر بی آخر الزمال محد عرائی اللّه علیہ وسلم تک مشہور پیغمبرول کے واقعات وحالات اور ان کے ماننے والوں کی فلاح و نجاب اور جھٹلانے والوں کا انجام تفصیل کے ساتھ میتند طور پر سلیس وعام فنم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمد للله یہ کتاب سولہ قسطوں میں تیار ہو چی ہے۔

وی،پی رجستری کے ذریعه روانه کی جاتی هیں۔

نوت - خواهش مند حصرات کے ممل ہے روانہ فر ما کراشاعت دین میں تعاون فرما کس فجر اسم اللہ





قوم شعيب يرعذاب كى نوعيت برجاندار کارزق اللرکے ذہرے ا کم سوال کا جواب الله كے رزن ميونيانے كا ايك عجيب واقعہ ~ کو کا ترتی سے دھوکہ نہ کھائے واقعرً ت ن يزول 4 استفامت سے کیامراد ہے ت نوح + کی اینی قوم کو دعوتِ توحید 17 بی قوموں پر مذاب بازل مونے کی وحہ 44 11 امربا لمعروث كى اليميت 1 44 15 سان ایک درسب برکیوں بنس ۲ ۲9 نسر سنسه كاجواب مورهٔ يوسف كاشنان نزول 01 1 ^ حضرت نوحء يرطلم وستتم 01 كثتي بنوح 19 تفئه يوسف عبرت سے عفر يورم 05 طوفال عظيم 19 بیے سے بے نیاہ مُحبّت مسد کی آگ 50 حضرت نوح مرکا اپنے جیٹے کوپیکارنا 50 11 00 11 صنت حفرت نوح م ک اینے بھٹے سے تعلق السرسے درخوا - -07 حفزت يوسف كوكنوس من والديا مفرت نوح م ير انشر كى سسلامتى 04 7 1 حفرت یوسف کیلئے نیسی انتظامات قصہ نوح محضورم کی نوت کی دلیل ہے ٥٨ 10 حضرت يوسف كى نيلامى حفزت مود اوران کی قوم کا تذکره ٦. 77 أدلنجا كايوسعث كوكيسسلانا استغفاركي ففيلت وبركت 77 حفرت يوسف كى يأكدامني كاثبوت توم عاد کی بٹ دھری 1 1 10 رلنحاکی رسوائی کا حرچا قوم عاد يرطو فاني بواكا عذاب 44 معزت مبالح اورتوم تودكا تذكره 7 ^ 17 حضرت براہیم کی نرشنوں سے ایک لاقات ۷. 41 ت ومصر کا حواب ا دراس کی تعب امك ستبيركا جواب 41 حضرت شعیم او ران کی توم کا نذ<sup>کر</sup> ل زلیخا کاا عرّا ن جرم ادر حض پوسف کی رلی فُ

#### أسان ضياره و

### إِمْ اللَّهِ مِن دَانَاتُةٍ فِي الأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْفُهَا وَيُعَلِّمُ

اور کوئی جاندار روئے زمین پر ایسا نہیں کراس کی روزی استرکے ذمہ نہواور

## مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وكُلُّ فِي حِتْبٍ ثَمِينٍ

ده مراکب کی زاده رہنے کی مگر کواور حنیدروزرہنے کی حکر کوجا تنامے سب جنریں کا بسین میں

## ارشاد خداوندی ہے کہ ہرجاندار جاہے وہ کوئی کیڑا مکوشا ہویا ندار جاہے وہ کوئی کیڑا مکوشا ہویا ندار جاہے وہ کوئی کیڑا مکوشا

یہاں برایک سوال پینھی پیدا ہوناہے کہ جب السّرتعا لیٰنے روزی پہونچانے کا سقدر شکم نظام بنا رکھا ہے تو بھر بہت سے انسان اورجا ندار مجو کے کیوں مرتے ہیں ؟

اسکاجواب مفسری نے یہ دعا ہے کہ قبنا رزق اس کے مغدر بین کھاجب وہ اسکو دیا جا بجا اوراسی اسکاجواب مفسری نے یہ دعا ہے کہ قبنا رزق اس کے مغدر بین کھا مقررہ وقت بھی پوراہوگیا تواسکو موت آگئ اوراس طرح بھوک اسکی موت کا سبب بن کئی جس طرح کو ن آ دمی کسی بیاری یا جا دندگی وجہ سے مرتا ہے اوراسی طرح جو فاقے کسی کے مفدر میں تھے جا چکے ہیں وہ بھی یقیناً اسکو پیش آئیں گے اس پر بھی یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ تن الشرف اسکو کھا تا کبوں نہیں یا جا وہ اسکتا کہ تن الشرف اسکو کھا تا کبوں نہیں یا قرآت کریم میں متعدد جگہ الشرباک نے بہت سی چیزوں کو اپنے گئے واجب قرار دیا ہے ۔

قرآت کریم میں متعدد جگہ الشرباک نے بہت سی چیزوں کو اپنے کئے واجب قرار دیا ہے ۔

قرآت کریم میں متعدد جگہ الشرباک نے بہت سی چیزوں کو اپنے کئے والی طاقت السی نہیں کہو کہ کو ن طاقت السی نہیں جو الشر پر کو نی ذمہ داری عائد کرم ہو اور اپنی مخلوق پر مہر یا نی فرمانے جو الشر پر کو نی ذمہ داری عائد کرم ہو اس وہ محفن اپنے فضل و کرم اور اپنی مخلوق پر مہر یا نی فرمانے جو الشر پر کو نی ذمہ داری عائد کرم داری عائد کرم ہو اسکا کہ میں ایسے فضل و کرم اور اپنی مخلوق پر مہر یا فی فرمانے کے دور اسکا کہ بھول کی ذمہ داری عائد کرم ہو اسکا کہ میں دور محفن اپنے فضل و کرم اور اپنی مخلوق پر مہر یا فی فرمانے کے دور اسکا کی اسکان کے دور اسکان کو کا میں دور کھی ایس وہ محفن اپنے فضل و کرم اور اپنی مخلوق پر مہر یا فی فرمانے کے دور اسکان کے دور اسکان کے دور اسکان کی دور اسکان کے دور اسکان کی دور اسکان کی کھور کے دور اسکان کیا کہ کی کہ کو کی خوالے کی دور اسکان کی کی کھور کی دور اسکان کی کھور کی دور اسکان کی کھور کی دور اسکان کے دور کی کھور کی دور کی کے دور کی کھور کو کو کے دور کی کھور کی دور کی کھور کی کھور کی دور کی کھور کے دور کے دور کی کھور کی دور کے کو کی کھور کیا گھور کی دور کی کھور کی دور کے دور کے کہ کو کی کھور کی دور کی کھور کے دور کے دور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور کے دور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور کے دور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے دور کے دور کھور کی کھور کی کھور کے دور کھور کی کھور کے دور کھور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کھور کے دور کے دور کے دور کھور کے دور کھور کے د

موے کسی چیر کے دینے کا وعدہ فرالینے ہیں اور کھراس کو پورا کرتے ہیں۔ جلیا ت الہٰی ساہنے آئیں اوران کونبوت ورسالت عطا ہو کرفرعون اوراس کی قوم کی ہوایت کے سے مصرما نے کا حکم ملا توخیال آیا کہ میں اپنی ہوی کومٹنگ میں ننہا جھوط کر آیا ہوں ۔ اسک صروریات کو ن لریگا اس خیال کی اصلاح کیلئے حق تعالیٰ نے حصرت موسیٰ ہم کوحکم دیا کہ سامنے بطری ہو تی پیقر کھے ی ماری آئیے نے حکم کی تعمیل کی توجیٹان کھیٹ کراس کے اندر سے ایک دوسرا پیھر نسکلا حکم ہواا اس برنگرمیں اریں، آیے لکڑی اری تواسے اندرسے ایک تیسرا پتھر بنکلا اس پر بھی لکرٹ یا رہے کاحکم ہوا۔ لکرٹ ی اری تو حق تعالىٰ كى تدرت كالم كالقين توحضرت موسى كوبهديمي تقام مرحنا بره كالتركيدا درسي موتاب سرحال حضرت موسى يد اقعديكه كرسيد مع معرد ازمو كئ ادر بيوى كور تالان على ركة كرمجه معرصان كاحكم مواب وبال جار إمول -وَهُو الَّذِي خَلَقَ السَّمُولِ وَ الْأَرْضَ فِي سِسَّةِ آبَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ وروه ابسا به کرسب آسمان اور زمین کو جه و ن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرمش یا نی عَلَى الْمَا ءِلِيَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًاهُ وَلَبِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُونَ برتھا تاکہ تم کو آزاو ہے کہ تم بس اچھاعل کرنے والاکون ہے اور اگراَپ کہتے دس کریقینًا مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ اِنْ هَٰ نُٱۤ اِلْآسِخُرُّ مَّهِبِيْنُ جَ م لوگ مرنے کے جد زندہ کئے جا ؤگے تو جو لوگ کا فریس وہ کہتے ہیں کریہ تو فر صاف جاہ و ہے وَكِينَ أَخْذِنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أَمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّبَقُولُنَّ مَا يَخِبِسُهُ م اور اگر تھوڑے موں تک ہم ان سے عداب کو متوی رکھتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کراس عدا یہ کو کون كَيُوْهَمُ يَأْرِينِهُمْ لَيْسَ مَضُرُوْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ چیزروک ربی ہے یاد رکھومی دن دوان پر آبڑے گالو پھرکسی کے ٹالے ناٹے گااد رجیے ساتھ پر انتہزار رہے تھے ہ قدرت دالإسب*ے کہ اس سنے آ س*الؤں ا ور زمین کو مع ان کی تمام موجودات *کے* 

and of the state امی آبت میں الشرباک سے یہ بات مجی واضح فرما دی کر ان تام چیزوں کو اِس ملے بیدا کیا ہے تاک مہیں آ زمائیں کرتم میں سے اچھاعل کریے والاکون ہے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ آ سان وزمین کا پیداکرنا خود کوئی مقصدہ تھا بلکران کوعل کرہے والے انسانوں کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ وہ ان چیزوں سے اپن معا*ش کا فائدہ مجی حاصل کریں اور ان میں غور کرے اینے* مالک اور رب کو بھی پہچانی<sup>ں۔</sup> **حاصل یہ ہواکہ اسمان وزمین کی پیدائش سے اصل مق**صودانسان ہے بلکہ انسان ہیں ہی اہل ایمان میں اور ان میں مجی وہ انسان جوسب سے اچھاعل کرمنے والا ہو اور یہ طام ہے کرتمام انسانوں میں سب سے اچھاعل کرنے والے ہمار سے رسول محدع بی صلی الشرعلیہ وسلم میں اس کئے یہ کہنا ہی جے کہ مت م كا ثنات كے بيد اكر سے كا اصل مقصد حناب رسول مقبول صلى الشرعلي وسلم كى ذات مبارك ہے -اس کےبعدا کٹریاک سےمنکرین قیامت مٹرکین وکا فرین کےمتعلق و ما یا کہ حیب آپ ان سے ہم ک<sub>ے رہنے</sub> کے بعد زندہ ہو کرخدا کے سامنے تبیش ہونا ہے تو د َہ اس کو جا د و کدکڑال دیتے ہیں ۔ اور اہمی لوگوں کا یہ حال ہے کر حبب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو بطور مذاق کے کہتے ہیں اگر الیمی بات ہے توہم پرعذاب آکیوں نہیں جا تا ہے اس عذاب کوئس چیز سے روک رکھا ہے ۔ النہ فرار ہے ہیں کہ جس روز (مقررہ وقت پر) عذاب ان پر آ پڑے گا تو پھر کسی کے ٹالے را ٹلے گا اور جسُ عذاب کا آج یہ نداق اوار ہے ہیں وہ ان کو پوری طرح گھیہ ہے گا۔ وَلَإِنْ أَذَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنُهَا مِنْهُ ۚ إِنَّهُ لَيَؤُسُّ كَغُورً . ادداگر ہم ان ن کو اپنی مہر بانی کامزہ حکھا کر اس سے جبین میتے ہیں تووہ الاستدادر المصرام وجاتا ہے وَكُبِنُ أَذَقُنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرّاءً مَتَنْهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّبِيّاتُ عَنْيُ الْ اور اگراس کوکسی سکیف کے بعد جو کرامبروا قع ہوئی ہوکسی سمت کامزہ جکھادیں تو کہنے لگتب کرمیرا سب د کھ در دفیمہ إِنَّهُ لَغَرِجٌ فَخُورٌ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَبِلُوا الصَّلِحْتِ • اُولِبِكَ لَهُمْ موادہ اترا نے لگتا ہے میں مگھا نے لگتا ہے مگر جو ہو گ متقل مزاج بی اور نیک کام کرتے بین دہ ایسے نہیں ہوتے سے توگور مُّغُفِرَةٌ وَاجْرُكَبِيْرٌ ﴿ کیلئے بری مغفرت اور بڑا احب رہے الشرتعاليٰ فرمارہے بہي كراكرتم النسان كواپن ہے بانی سے کسی رتمت ونغمت تعیٰی امن و

हुन्तरायकार क्रिकेट प्रस्कान्तरायका है। जिस्सायकार क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट क्र المراف المراف المراف المرافع الم صحت اور دولت دغیرہ عطاکر دیتے ہی اور پیر کچہ وقت کے بعد اس کو جین لیتے ہیں تو وہ ناامب بداور ناشکرا ہوجا تا ہے کیونکہ اس کو خدا پر مجروس نہیں اور اس کے حکم پرراضی نہیں اس کے دوبارہ راحت لے سے تعلقًا ناامید ہوجا تا ہے اور یہ بالکل مجول جاتا ہے کہ ایک وقت میرے پاس کچھ نہ تھا یہ جیس الشربى سے تجھے دى ہس اً ج تھين لی ہس توکل ہے لسکتی ہس ۔

ا وراگریم تکلیف پہنچنے کے بعد اس کو را حدت ا ور آرام نفسیب کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہمیری تمام پرلشانیا دور موکئیں زیر نہیں کہتا کہ انشرہے میرکی پرلیٹا نیال حتم کردیں ) نبس وہ اتراہے لگتا ہے اور تیبی بگھار ہے لگتا ہے بجائے اس کے کروہ اس را حت کے والیں آنے پر الٹر کا شکراداکرے یہ مجھ بیٹھیا ہے کہ یہ تومیراحق ہے

مجع لمنا ہی جا ہے تھا اوراب مسمير اس حالت ميں رہوں گا .

جو لوگ معت قیمن جا سے پر نا ٹکری کرتے ہیں ا ورواہی آ جائے پرشینی بگیار تے ہی وہ نصارے والے بین ا ورانترکولپسند نهیں . انترکےلپسندیدہ ا ورا میھے لوگ وہ میں جومقیت میں صبرسے کام لیتے ہیں ا ورعیش میں شکروا طاعت کرتے ہیں. اپنی ہوگوں کے لئے الٹرکی طرت سے گنا ہوں سے مغفرت ا وربڑا ا جرہے بعیی الشرى نوشنودى ا ورحبنت - عام طور يريه دويورصغتيل صبر وشكر مومنين ميں يا بى جا بى جي - چنا بخصلم شريعيت میں ہے کہ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم سے فرمایا : مومن کالجی عجیب معالمہ ہے اس کی ہربات انچی ہے ا ور یہ خصوصیت صف مومن ہی کی ہے کہ اگر اس کوسکھ ملتا ہے توشکر کرتا ہے اوریہ اس کے لئے خیر ہوجا تا ہے (بعنی اس كالوّاب ملّا هے) اور دكھ ملما ہے توصيركر تا ہے اوريه اس كے لئے خير موجا ما ہے .

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحِلَ النَيْكَ وَضَابِقٌ بِهِ صَدُرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْكُمَ سو شاید آپ ان احکام میں سے جو اَپ کے باس وی کے ذریعہ سے بھیجے جاتے ہیں بعض کوچیوڑ دینا **چا ہے میں اور** أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ ٱوْجَاءُ مَعَهُ صَلَكَ ﴿ إِنَّهَا ٱنْتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ آ یک دل اس بات سے نگہے کہ وہ کہتے ہیں کران پر کوئی خزاز کیوں بنیں نازل ہوا یا ان کے ہماہ کوئی فرشتہ کیوں بنیں آیا آپ تو وَّكِيْلُ الْمُ الْمُ يَقُولُونَ افْتَرْلَهُ وَقُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَ اذْعُوا مرف درانے دالے بیں اور پوران میا یہ کھنے والا بڑنئی پرانٹری کیا یوں کہتے ہیں کآب نے اسکو خود نبالیا ہے آپ فرامیج کے کو قم بھی مَنِ اسْتَطَعْنُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ طِيرِقِيْنَ ﴿ فَإِلَهُ يَنْتَجِيْبُوا لَكُمْ اس جیسی دس سوریس بنائی ہوئی ہے آؤا درا بنی اور کیئے جن جن میزانند کو بلاسکو بلا ہو اگر تم سیح ہو بھریہ کفار اگر تم لوگوں کا کسنا ذکر کے فَاعْلَمُوا أَنْهَا أُنُولَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لِآلِهُ إِلاَّهُو، فَهَلَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ وَأَعْلَمُونَ ﴾ و م یقین کروکرمافر ان اشرای کے عم ہے اتراہے اور کا شرکے سما کولی اور معید نہیں تو پھرا بہی مسامان ہوتے ہو ا بہیں واقعرشان ترول ایر کرتران می چونکه سارے بتوں کو بڑا لکھا گیا ہے اس نے قرآن پر بم ایسان ایران کے قرآن پر بم ایسان نهيں لاسکتے لہندا يا تو آپ کوئی دوسرا قرآن لائيں يا بچراسی ميں تبديلی کرہے ۔

ووست ریر کم م آپ سے رسول ہونے پر جب بیٹین کریں کہ یا تو دنیا سے با دشاہوں کی طرح آپ پرکوئی خزان ا *رَاکے جس سے مسب کوجشش کری*ں ، یا ہچرکو ئی فرشنہ اَ سمان سے آجائے د ہ آ پ کے ما مے یہ تعدیق کرا<sup>ت</sup>ا

بمرے کہ بے ٹنگ یہ الٹیوکے رمول ہیں۔

آپ ان مے ہودہ فرمائٹوں سے تنگ دل ہوئے کیونکہ رحمۃ ملعلین سے ریھی ممکن رتھا کہ ان کو ان کے حال پر **حیوار دیں اوران کے ایمان لانے کی فکر کو دل سے نکال دیں اور نہی ی**فکن تھاکہ ان کی ہے ہودہ فرمانسول کو پورا کرمیں مہنزا آگے کہ کتلی اور مشرکین کے خیالات کی اصلاح کے لئے الشریاک نے یہ آیت نازل فر الی جس میں پہلے حضور علیات لام کو مخاطب کر کے فرما یا گیا کہا آپ ان کے کہنے سے مجبور ہوکر فرآن کا وہ حصر حیور ڈریں كے حس سے يہ لوگ ناخوش ميں اور كيا آپ ان كى نازيا اور بے بودہ فرمائشوں سے ننگ دل بوجائيں گے مقعد پر تھا کہ نہ آپ قرآن کا کوئی حصران کی وجہ سے چیوڑ سکتے ہیں ا ور نہی ان کی فرمانسٹوں کی وجہ سے تنگ دل ہونا جا ہے کیو کم آگ تو الشرکی طرف سے منڈ یو یعنی ڈرانے والا بناکر ہیج گئے ہیں باقی

بدایت دینا وه الترکے متبعنہ وقدرت اور اختیار میں ہے۔

اس کے بعد فرما یا گیا اگرمشرکین آپ کی نبوت پرصداقت کے لیے معجزہ چا ہتے ہیں تو ہم پہلے ہی ایک بہت بڑامعجزو قرآن مقدس آپ کو دیے چکے ہیں اور اگر قرآن کے متعلق ان کا پرگان ہے کہ یہ آپ کا کلام ہے الشرتعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوا ، تو آپ ان سے کھتے پیرتم بھی اس جیسی دس سورتیں بنا لا وُاور اس ہیںمعبودان باطل سے پی مدد ہے ہو، بس اگروہ الیی سورتیں نہ بنامکیں (اورلقیٹانہیں بنامکیں گے) تو آپ ان سے فراکیے اب توبیتین کر ہو کہ قرآن السّرہی کا کلام ہے ادرالٹہی نے اینے پیغم محدع لی صلی السّریلیم

پرنازل فرایا ہے ا وریمی بیتن کرلوک الٹرکے سواکو لی معبودہیں ۔ بس جب تم ا ورتمہارے معبودان باطل قرآن جیسا کلام بنانے سے عاجز بوگئے تورسالت اورتوحید دونوں ٹابت ہو گئے جب دونوں ٹابت ہوگئے تو اب ہی تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں یا اسی طسسرے

ہے ہو د ہمجزات کی فراکشیں کرتے رہو گئے ا ورصند پرقائم رہتے ہوئے ا یمان کی دولت سے محسروم

عبير المراز و المناه و المناه

مَنْ كَانَ يُرِنِيهُ الْحَيْوةَ اللَّهٰ نِيَا وَ زِينَتَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمُ اعْمَالُهُمْ فِيهَا وَ جَوَمُنَهُ مَعْنَ عِبَالُهُ مَ فِيهَا وَ جَوَمُنَهُ مَعْنَ عِبَالُهُ مَ فِيهَا وَ جَوَمُ الْالْوَلُولَ كَا عَالَ ان كُو دِنَا بَى مِى بِوسِ عِلِهِ هُمُ فِي الْمُخْدُونَ فَي الْمُؤْوِنَ وَيَا الْمَالُولِ فَي الْمُؤْوِنَ الْمُؤْوِنَ وَالْمُؤْوِنَ وَ الْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوَنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤُونِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوَنِ وَالْمُؤْوَنِ وَالْمُؤْوَنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤُونِ وَالْمُؤُونِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوَقُ وَالْمُؤْوِنِ وَالْمُؤْوَا فِيهَا وَلَيْظِلُ مِنَا كَا فَوْ الْمُؤْوِنِ وَالْمُؤُونِ وَالْمُؤْوَا فِيهَا وَلَيْظِلُ مُنَا كَالْمُؤُونِ وَالْمُؤْوَا فِيهَا وَلَيْظِلُ مُنَا كَالْمُؤُونِ وَالْمُؤْوِنِ وَلَا اللّهُ وَيُولِلُ مُنَا فَيُ اللّهُ وَيُولِي اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى الْمُؤْوِلِ فَيْهَا وَلَا لِمُعْمُونَ وَلِي اللّهُ اللّهُ الْمُؤْولُ وَلِيهُا وَلَا مُنَا كُنَا مُؤْوا فِيهَا وَلَيْ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُونِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُونِ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا الللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللّهُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ اللللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُؤْلِقُ الللْمُو

ا د اِنفون جو کید کیا تھا دہ آخرت میں سب اکارہ ہوگا اور جو کید کررہے ہی دہ بے ا ترہے -

لکوسیم این اس کی رونق حاصل کرناچا ہا است میں دنیوی زندگی کا فائدہ اور اس کی رونق حاصل کرناچا ہا است میں پورا ہے در است و در است و خرہ اس کے اعمال کا دنیا ہی ہیں پورا پورا بدلہ دید ہے ہیں اس میں کچھ کمی نہیں کرتے اور آخرت میں ان کے لئے بچ دوزخ کے اور کچھ نہیں کیوں کہ ایسے کاموں کا ایجھا بدلہ توان کو دنیا میں دیا جا چکا اب ان کے پاس صرف بڑے اعمال رہ جاتے ہیں اس کا بدلہ توان کو دنیا میں دیا جا ہے گا۔

الشرتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں ہے جوا بیھے کام دنیامیں کئے تھے وہ سب بے کار جا کیں گے آخرت میں ان کا کوئی نفع نریہنچے گا کیونکہ آخرت میں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جوا یمان واخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اکسٹسر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ آیت کا فرین کے متعلق ہے لہٰذا ایمان منہو ہے کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ان کو آخرت میں کچھ مزسلے گا۔

اور تعبی مفسرین کے فرمایا کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں ہے جونیک کام کسی دنیوی لائے یا نیکیا می یا دکھا وے اور شبرت کے لئے کرتے ہیں جو نکراس کا یے عمل ہے روح ہے اس لئے آخرت میں اس سے کوئی نفع دکھا وے اور شبرت کے لئے کرتے ہیں جو نکراس کا یے عمل ہے دن ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا جونیک کام عزت و شہرت کے لئے کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کرم سے نمازہ خیرات ، جہا د، تلا دیت قرآن اس لئے کی متی کرم نمازی شہرت کے لئے کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کرم سے نمازہ خیرات ، جہا د، تلا دیت قرآن اس لئے کی متی کرم نمازی

اقوال ویحقیق: بعشوسود · سَ . سورهٔ یونس میں ایک سورت بناسے کا چینج کیا گیا ہے ا در بہاں دس کا ۔ سَجَ ، پیلے دس سورتوں کے بنانے کا چینج کیا گیا تھا جب وہ اس میں عاجزو ناکام رہے توہم ایک سورت کا مطالب کیا گیا با لآخر وہ بھی نہ لاسکے ۔ اورتسسراً ن جمیی ایک اَیت بھی لاسے سے عاجزوججبور لسے ۔ المان فی اردو تصعبات میں کہا کو ۔ سود نیا میں کمہیں یہ القاب ل چکے اب آخرت میں ان کا صلاحت کو کہیں ہے گا اور استی ، مجاہر ، قاری کہلا کو ۔ سود نیا میں کہتیں یہ القاب ل چکے اب آخرت میں ان کا صلاحتیں کی نہیں ہے گا اور میر سے پہلے انہی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ۔ حضرت ابوم ریر ہ یہ مدیث بیان کر کے روبڑے اور فرمایا کر قرآن کی آیت میں کان یو گیں الخ سے اس مدیث کی تقدیق ہوتی ہے ۔

أَفَكُنَّ كَانَ عَلَى بَيِّنَاتٍ مِنْ رَّبِهِ وَيُتْلُونُهُ شَاهِكُ مِّنْهُ وَمِنُ قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى كي منكر قرأن السينخص كى برابرى كرسكتاب جوقراً ن برقائم موجوا كے رب كى طرف سے آیا ہے اور اسکے ساتھ ایک گوہ تھاسی برا بودو إِمَامًا وَرُحْمَةً م أُولِيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُومَنَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ، ہے اولاس سے پہلے موٹ کی کما بہ ہم جوکرا اگم ہے اور دحمت، ایسے لوگ اس قرآن ہرا یمان رکھتے ہیں اور جوننخص د ؤ سے فرقو لڈس سے فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ وَإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ آكَ ثُرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ں قرآن کا ان کا کردیگا تود دخ دسے دِمرہ ک مِگرچسوتم قرآن کیطوف سے تیک میں سے ٹابلانک شہرہ ہی کا سے تھھا کردہ ہی اس مرآن کا ان کا کردیگا تود درخ دسے دِمرہ ک مِگرچسوتم قرآن کیطوف سے تیک میں سے ٹاک ہے ہی کہ اس کے ایک میں ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کا انکار کرنے والے چاہے وہ یہود ونصاری ہوں یامشرکین وکا فرین ، قرآن مے مانے والوں معنی مسلما نوں مے برا برنہیں ہو سکتے . وہ قرآن جونا مخلوقات مے پیدا کرنے والے رب اکعالمین کی طرف سے آیا ہے اور اس قرآن کے ساتھ ایک گواہ تو اسکی میں موجود ہجر یعنی اس کامعجزہ موناکہ اس جبیں ایک آیت بھی بنا ہے سے تمام تھنے وبلیغ عاجز ہیں ۔ جو اس باٹ کا واضح بڑوت ہے کہ دیسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے اور دوسراگوا ہ جوقراً ن سے پہلے ہی الشریخ دنیا میں صبحدیا تھا وہ حضرت موسی پر نارل شدہ کتاب تو ریت ہے جو کہ قابل اقتدار بوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیج گئی تھتی ۔ بس جو قرآن کریم کو مانے گا اوراس کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہے اورجواس کا انکار رے کا تواس کا ٹھمکانہ دوزخ ہے ۔ پس اے لوگوئم قرآن کے متعلق کسی ہمی شک دستبہ میں مت پڑو بلاٹنگ دستبہ وہ کچی کتاب ہے تہار رب کے پاس سے آئی کے لیکن با وجو دان دلائل کے بہت سے اَ دمی ایمان نہیں لاتے ۔

وَصَنْ أَظُلُهُ مِتَنِ أَفْتَرَ عَلَى اللهِ كَذِبًا مَ أُولِيكَ بَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ وَصَنْ أَظُلُهُ مِتَى أَفْتُرِ عَلَى اللهِ كَذِبًا مَ أُولِيكَ بَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

والمنافع المان المرادر والمناد المناد يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُكُمْ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلْ رَبِّهِ مِ اللَّا لَعْنَاهُ اللَّهِ عَلَمَ راہ ۔ *فرشتے یوں کہیں گے کر ثی<sup>ہ</sup> یوگ میں جنھوں نے* اینے دب کی تسبت جھوٹی ایس لیگائی تھیں سب بن لوکرا بسے طالموں لظَّلِمِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ، وَهُمْ پر *نعلا کی نعنت ہے جو کر دوسروں کو کبھی خدا* کی راہ سے روکتے سے تھے اور اس میں کمجی نکا لینے کی لاش میں را کرتے ہتھے اور د بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ كُفِرُوْنَ ﴿ أُولَٰذِكَ لَمُرِيكُوْنُوا مُعْجِزِنِنَ فِي الْأَمْرِضِ وَمَا آ خرت کے بعی منکر <u>تھے یہ لوگ زمین پر خ</u>دا تعالیٰ کو عاجز نہیں کرسکتے تھے اور زا بن کا خدا کے سواکوئی مدد گار موا كَانَ لَهُمْ قِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيكَاءُم يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوْآ موں کو دونی سے زاہوگی بر نوگسے مشن نر سکتے <u>سکتے اور بنر زیاب</u>ت عناد سے راہ حق کی يُسْتَطِيعُونَ التَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۞ اُولِيكَ اللَّهِ يْنَ خَسِرُوا ۖ انْفُسَهُمْ د کمجھتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جوایتے آپ کو بربا د کر بنیٹھے اور جومعبود انھوں نے تراش رکھے وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ النَّهُمْ فَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ لَا جَرَمَ النَّهُمْ تھے ان سے سب غائب ہوگئے آخرت میں سب سے زیا دہ حسارہ میں یہی لوگ ہوں گے۔ الْكَخْسَرُوْنَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَٱخْبَتُواۤ إِلَّے رَبِّهُمْ ۗ بے تنگ جو لوگ ایما ن للئے ادرانھوں نے اچھے کام کئے ادر اپنے رب کی طرف جھکے سے لوگ أُولَٰئِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّاتِ، هُمْ فِيهَا خُلِلُهُ وَنَى مَثَلُ الْفَرِيْقَ بِنِي كَالْهَ عِلْمُ اس جنت ہیں دواس میں ہمیشہ ر اکریں گے دو نوں فریق کی حالت الیسی ہے جمیسے ایک شخص موازها وَالْاَصَةِ وَالْبَصِيْرِ وَالتَّمِيْعِ، هَلْ بَسْتَوِينِ مَثَلًا و أَفَلَا تَكَ كُونَ عَيْر مجى اوربهرا بهى اورا كم يخف موكرد يكه قسابهي مواوستنابهي موكياية ونوت عصات مي برابرمي كباتم سمجية بني ان آیات میں فرویاگ سنب کران لوکول سے زیادہ ظالم کون ہر گا جوالٹر پر چھو سے الزام لگا بس کسی کوالٹہ کی اولاد قرار دیتے ہیں اورسی تواٹ کراٹ پیک مانتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے ک

کرکے ان کوجیوٹ اکٹرکی طرف منسوب کرد ہتے ہیں ا کیسے لوگوں کو قیامت کے دن رب العالمین کی راِ<u>من</u> بیش کیا جائے گا اس وقت ان سے ان بے ہودہ تھوسے الزامات کے متعلق باز پرس ہوگی اور سنلین سزا دی جائے گی ۔ اور ان کے متعلق گواہ بعنی اعمال کھنے والے و شنے علی الاعلان یہ کہیں گے کہ یہ ہوگ وہ ہمیں جنہوں سے ا بینے رب کی نسبت تھو ٹی باتیں لگا ئی تھیں ، سب سُن ہو ایسے ظا لموں پرخدا کی زیادہ لعنت ہے جوکہ اپنے کفروظلم کے ساتھ دوسروں کوئٹی خدا کی راہ لینی دین سے رو کتے تھے ادمدین **میں فجی دکمی ا ورستبہات کا لینے کی تلائل دحتجوا ورفکر میں ریا کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرمی ا ور یہ** ہوگ آ فرت کا کمی انکار کرتے ہتے۔

ان ہوگوں کےمتعلق انٹرتعالے فرارے کریہ پوری زمین پرکہیں بھی بم سے یع کرمجاگ نہیں سکتے یعیٰ ایسانہیں ہوسکتا کہ یہ کہیں جا کر حصیب جائیں اور ہم ان کوگر فتار کر کے سزار دیسے سکیں ۔ اور یا در کھو ہارے عذاب سے ان کو بچاہے وال ان کاکوئی مایی نہیں بس ہم ہی ہے ان کے عذاب کو آخرت پر ال رکھا ہے تاکہ ان کوسخت ا ور لا فائی عذاب میں مبلاکریں ۔ السُّرتِعا کی فرار ہے ہیں کران لوگوں کو ہم دوسرے مجرموں کے مقابلہ میں ڈبل سزا دیں گے . تعمل علمار نے فرمایا کہ ان کو دوکنی سزااس لئے دی

جائے گی کہ یہ تو د گراہ سے اور د وسروں کو تھی گراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہے۔

تنبیہ: انسوس ہے کہ آج بہت سے ہوگ مسلانوں میں اس طرح کے بیدا ہو گئے ہیں جوطرح طرح ك شبهات لوگوں كے دلوں ميں بيداكر سے كى فكر ميں لگے رہتے ہيں ا ورجو لوگ ميح طور پر مذہب اسلام برميل رہے نیں ان کو مجی گراہ کرنا چا ہتے ہیں الشرہم سب کی پوری پوری ۔ حفاظت فرائے .

ا یسے لوگوں کے تعلق الٹرتعالیٰ فرار ہے میں کریہ لوگ دین حق سے نفرت کی وجر سے احکام ضدا وندی کوسن رہ سکتے ہتے ا درصد دلفرت کی وجہ سے نہی را ہ حق کو د یکھتے ہتے یہ وہ نوگ ہیں جو اُسیے آپ کو بربا وکر بیٹے، اور جومعبو د اہنوں ہے اپنے ہا متوںسے تراش رکھے ہیں آج ان سے فائب ہو گئے كو في مجي يو كام يزاً يا مطلب يه ہے كه ان كاعقيده اور چنة ليتين تعاكريه مبت جن كى بم پرمتش كرتے ہيں .. سفار من کر کے ہمیں عذاب سے کیالیں گے اور حب ایسار ہو گا تو پھیٹائیں گے اور لاز می طور پر مب سے زیادہ

نقعیان میں لیج لوگ ہوں گے ۔

کافرین کا بڑا انجام بیان کرنے کے بعد مونین کے ایجھے انجام کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہے کر جو لوگ بیان للسے اور امہوں سے نعداکی مرضی کے مطابق اچھے اچھے کام کئے اور دل سے اپنے رب کی طرف جھکے لیمی پور سے طور پر الٹرکے فرا نبر دار ہو گئے یقینًا ایسے لوگ جنتی ہیں ا در و ہمیشہ جنت میں رہیں گئے ۔ اس کے بعد انٹریاک بے کا فرین ومومنین دونوں کی مالت کومٹال سے مجعایا ہے۔ فرآیا بیسے ایک

سخف اندهامی مُو ا در بہراممی ، جو زاّ دارس سے ادرّا شارہ کو دیکھ سکے تو اس کے سمجھے کی عادہ ؓ کوکڑمرت ہی نہیں ،ایک د ہ شخص ہے جو دیکھا بھی ہے اور سنتا بھی ہے اس کو سمجھا نابہت آ سان ہے ،کسب یہی حابت کا فرین ادر مومنین کی ہے کہ ایک ہمایت سے محروم ہے اور دوسرا ہرایت یا جکا، کس اے نا د انو کیاتم ان د دنوں کی حالت کے قرق کو نہیں سمجھنے کر ان میں غور کریے را ہ حق اختیا رکر لو۔ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْمًا إِلَّ قَوْمِهَ رَاتِيْ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَن لَا تَعْبُدُ وَآلِا ا درہم نے نوح م کو ان کی قوم کے پاس رمول بناکر تھیجا کر تم اسٹر کے سواکسی اور کی عباد ت مست کرو میں تم کو اللهُ وإنِّي آخَافُ عَكَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ البُّمِي فَقَالَ الْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن صاف صاف ڈرا آباموں میں تمھا رہے حق میں ایک بڑے تکلیف دینے والے دن کے عذاب کا ا ذلیے کرتا ہوں قَوْمِهِ مَا نَزْنِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَزْلِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ سوان کی قوم میں جو کا فرسردار سکتے وہ کہنے لگے کہ ہم تو تم کواہے بی جیسااَدی دیکھنے ہیں او ہم دیکھتے ہیں کہ تمہ ارا تباعانعیں اوگول <u>ٱرَاذِلْنَا بَادِى الرَّاٰمِي ۚ وَمَا نَزْكِ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضَيلٍ ، بَلْ نُظُنِّكُ ۗ •</u> یا ہے جوہم میں الکل رذیل ہیں وہ بھی محض *سرسری رائے سے* ادر ہم تم لوگوں میں کوئی بات اپنے سے زیادہ مجھی كذبتنَ⊙

نہیں یاتے بلکہ م تم کو جموٹا سمجھنے ہیں۔

حفرت نوح علیات میں ہے ہیے ہی ہی جن کو حضرت نوح علیات میں سب سے ہیلے ہی ہی جن کو حضرت نوح کی اپنی قوم کو وعوت توحیر ،- انٹرپاک نے کا فروں کی طرف رسول نباکرت پرشی

وَيَقِولُ الْأَسْتُمَا وُ ابِخ اس مقام يركواه سے كون مراد ہے ،اس سلسله ميں المه مغسرين ا فوال محقیق حمم اللہ کے بعض اقوال سرد قرط س سے ملے حصرت مجابرہ نے فرایا کراس سے مراد اعمال لكينے والے فرشتے برحفزت تھا نوی ہورائٹور قدہ نے بھی اس قول كواختيا رؤا باہے متا حفزت ابن عباس كنے ز الاس سے مراد انسیام میں ، منحاک کا بھی ہی قول ہے صاحب ظری فرماتے میں کر شہادت دینے والے سرف وی منس موں کے جوعلاکے اقوال میں مذکور میں ملکرانسان کے حب مانی اعضامہی شہادت دیں کے جنانجے مسلم شریعت میں حقابت انسی م سے مروی ہے کہ استرتعالی نے فرا اسے کہ انسان کے مند پر مبرنسگا دی جائے گی اور اس کے اعضاہے کہا جا نمکا م پولو.

والموسود المرابع المرا سے روکنے کے لئے بھیجا، حضرت نوح ممانی قوم سے فرایا کہ میں تھیں صاف طور براسترے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، یاد رکھو اگرتم بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرَف اللہ کی بندگی احتیار نہیں کروگے توجھے الدین ے کر قیامت کے روز تم سخت عداب میں بتبلا کرویئے جاؤگے . قوم کے شبہات ایسن کر ان کی قوم کے سردار اور الدار کہنے لگے، اے نوح ہم تو تھیں اپنے ہی اور میں اپنے ہی است کی ا میں ایک آ دی دیکھ رہے ہیں، بعنی تم کو ہم پر کو ٹی ایسی فضیلت نہیں جس کی است فضیلت نہیں جس کی است فضیلت نہیں جس وج سے مم تھاری فرا ں بڑاری کریں اور تم کو اپنا رسول تسلیم کریں إن كاخيال يرتفاكر رسول كوئى فرشته با بادسناه مونا جائه ورنوخ مرفرت به عنادتاه لکرانسی ک طرح ایک عام آدی ہے۔ ے۔ رہے۔ دوست اشبرانھوں نے برطا ہرکیا کرم اپنی آ کھو آئی دیکھ رہے میں کر تمعاری اتباع دبیردی عرف دوست ما شبرانھوں نے برطا ہر کیا کرم اپنی آ کھو آئی دیکھ رہے میں کر تمعاری اتباع دبیردی عرف انعی لوگوں نے قبول کی ہے جو ہم میں بیج قوم اور رفیل ہیں اور وہ بھی بلاسوہے سمجھے ، کو کی شریفِ او رسسآب كافران بردارس تیسراٹ برانفوں نے یہ کیا کر ہم بربھی دِیکھ رہے ہی کا اس نے دین نے تمعیں کوئی فائدہ بھی ہنس بیوسے آیا ہے کہ نمھاری غربت و بریشانی وور ہوگئی ہو، اور فراخی وخوشی آگئی ہو، بس تمھاری ان کا کا توں كودكيفة موتيم السنتج برمبوني من كتم ادرتمهارك ان واليسب جفول مو-قَالَ لِتَقَوْمِ آرَءً يُتِكُورُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَاةٍ مِّن رَّبِّي وَانْلِنِي رَحْمَةً مِّن نوح و نے فرایا اے میری قوم تھا یہ توبتا و کر اگر میں اپنے رب کی جانب سے دیل پر موں اوراس فے محد کوایا عِنْدِهِ فَعُتِيَتُ عَلَيْكُمْ ﴿ أَنُكُرُهُ كُمُوهَا وَ أَنْتُمْ لَهَا كُرِهُونَ وَ ہاں سے رحمت عطا فرائی ہو بھروہ تم کو نہ سوجھتی ہو تو کیا ہم اس کوتمھارے گلے مڑھ دیں اور تم اس سے نفرت کئے بطے جاؤ بر كابحواث اس أيت من قوم كي اس شبر كاجواب ديا بي كرسول فرسته مونا جاہتے، جواب بہ ہے کہ رسول کے لئے فرست یا بادستاہ ہونا صروری نہیں ملکہ اس میں یہ صفات ہونی جائیں، حق پرستی، خدا ترسی، معلوق سے ہمرری اوراعلیٰ اخلاق ادرالله كى جانب سے رسول مونے يركي ولائل وعلامات ، يعنى معجزات بھى ملے مول ، اوراس ير الله کی خصوصی رجمت کا سایہ مہوا در وہ دحی اللّٰی کی درشنی مِی سیدھے راستے برحلنا ہوا درانسی پر طلنے کی اور لوگوں کو دعوت دیا ہو اس لئے مفرت نوح علیہ اسلام نے اپنی قوم سے زبایا کر میں اپنے رب کی الف سے اپن نبوت

معادی آبان تفارد کا میں میں میں میں میں اور انکار کی دھ سے دہ تمیں نظر بنی آرہی ہے وہ میں اور میں اور انکار کی دھ سے دہ تمیں نظر بنی آرہی ہے وہ اس توکیاالیں مورت میں ہم زبر دسی اس رحمت خدا دندی (ایمان کی دولت) کا تم سے اقرار کراسکتے ہیں جب کر معیں اس سے اس فدرنفرت ہے کہ تم نے اپنے ول کی آنکول کو بندکر رکھا ہے ہیں جس طرح الد مے کوسورج کی روشنی نظر نہیں آتی اسی طرح تم بھی اس نوراللی کو دیھنے سے عاجز ومحروم ہو اس مشبہ کا دوسرا جواب قرآن کرنم میں یہ دیا گیاہے کراگر ہے لوگ عقل سے کام لیس اورغور*گری* توان کی سمجھ میں خودیہ بات ہے۔ آجا تے گی کہ انسانوں کے لئے رسول انسان ہی ہونا مناسب اور منروری ہے کیونکہ حب سیکھنے اور سکھانے والاہم مزاج ہوگا تو دین آسانی سے سیکھا جاسکا ہے: وَ لِقُوْمِ لِا ٓ اللَّهِ وَمَا لَا ، إِنْ آجْدِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ اورا ميري قويمي تهار بركيحه مال منس مانكما ميرامعا وضه توصرف التذك ذسب اور مب توان ايما ن الْذِينَ الْمُنُوا مِ اِنْهُمُ مُلْقُوا رَبِّهِمُ وَلَكِنِّي آرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ **والوں کو ننکا نتا نہنیں** یہ لوگ اینے رب کے پاس جانے والے میں لیکن دانعی میں تبلوگو ں کود کمیشا ہوں رہبات کر ہے وَيُقُوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُنْكَهُمْ اَفَلَا تَكَ كَرُوْنَ 🕤 وَيُقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ مِواَكُرِمِي ان كُوْكِال بِعِي دول تومَجِه كُوخُداكي كُرُفت سے كون بِي يَكَاكِ مَمْ النَّى بَانَ بَعِي مُنهِي سمِعِية -مر شبر کا جواب ادد سراشہ قوم نے برگیا تھا کہ اے نوع میمھاری ہیردی کرنے والے مستبد کا جواب اردیل اورغ بب ہوگ میں ، اس سے ان کا ایک خشا تو یہ تھا کہ آپ کے مستبد کا دیک مشا تو یہ تھا کہ آپ کے مِسْن کوچونکہ جبوئے لوگوں نے قبول کیا ہے اس لئے دہ قبول کرنے کے فابل ہی نہیں، ووسرا مشایرتھا كراگرم نے بھى آپ كى بيروى كرلى تو بہيں بھى ان نيج لوگوں كے ساتھ آپ كى مجلس ميں ميھنا پو كا ، ا ورنمازِ مِس بھی ان کے سسا تھے کھڑا ہونا پڑے گا اوراس کو ہم کس قیمت برگوا رہ نہیں کرسکتے کہ نبح اور غرب بوگ مارے ساتھ متھیں، ام آیت میں جو جواب دیا گیا ہے اس کا صاصل بہ ہے کر رسول کی نظر کسی کے ال پرمنس موتی کم وہ امپروغریب و تکھے، وہ اپنے اپنے والوں سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ اور شنحواہ نہیں بیٹا ، بلکہ س ایم کام کا برله اور اجر توانشر یاک می دیتے ہیں۔ اور تمهاما به شرط لیکا نا که هم اس و تت ایمان لاسکتے ہیں جبکہ آپ ان ر دیل دغربیب لوگوں کو امن محلسس سے نکال دیں تومی ایسا ہرگز تہیں کرسکتا ،خوب سمجھ لو بر خدا کے مقرب بندے ہیں الرمس نے ان کو اپنی محبس سے سکال دیا تو ضرا کوکیا جواب دوں گا، اور اگر اس علمی برخدا نے

سان قريم المعلقة المسرار دور والمعلم المعلقة ال میری گرفت کرلی اورسسزا دینے لگا تو مجھے اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے کیاتم اتناتبی نہیں سمجھتے۔ ان احمقوں نے ال و دولت کے نشہ میں آگر ایمان قبول کرنے ولیے حق برست اور شریف لوگوں کوان کی غربت کی وجہسے رویل تبلایا ہے جب کر حفیقت میں دہ رویل میں جوحق سے روگر دا تی كريں جاہے و ہ كتنى بھى د نيوى عزت و دولت كے الك موں -ا دریہ میں ایک حقیقت ہے کہ شروع زمانہ سے آج مک حق اور ایمان کو اول غریب لوگ ہی تبول کرتے ہیں اوراً سِمانی کا بول میں اس کی وضاحت بھی ہے کر بیغبروں کی سب سے پہنے برون کرنے والے غریب ہی ہوں کے ، چنانچرت و روم ہرقل نے ابوسفیان سے معلوم کیاکہ محدع کی کی بردی ۔ سردار دں اور رئیسوں نے کی ہے یاغریب اور کمز ورل نے حضرت ابوسفیان نے جواب دیا غریب و کمزورد نے، اس برسن و ہر قل نے کہا یہ توسیح نبی ہونے کی علامت ہے۔ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ عِنْدِي خَزَايِنُ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ الْف ادر من تم سے یہ بنیں کہنا کرمبرے یاس النرکے تمام نزانے ،میں ادرز تمام غیب کی باتیں جاتہ ہوں ور نریہ مَلَكُ وَلِا آقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدُرِئَ آعُيُنكُمُ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْرًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْرًا ﴿ اللَّهُ کہتا **ہوں کرمیں فرمنت ہوں اورجو ہوگ تھھاری ننگا ہوں میں حقیر ہیں می**ں ان کی نسبت یہ بنیں کہرسکتہ کہ اسّرتعا کی اَعْكُمُ بِهَا فِنَ ٱنْفُرِهُمْ ﴿ إِنِّي ٓ إِنَّ إِذًا لَهِنَ الظَّلِمِينَ ۞ برگر ان کوتواب مردے ان کے دل میں جو کھے مواس کو اسٹری خوب جانتا ہے میں تو اس صورت میں ستم ،ی کر وں میسرے شبہ کا جواب است است استوں نے یہ کیا تھاک اس دین نے تمھیں کوئی فائرہ نہیں ہونچایا میسرے شبہ کا جواب کے تم الدار بن گئے ہو، اس آیت بیں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ میں نے یہ وعوى كب كياب كرمبرے ياس الله كے دئے موئے ال و دولت كے خزانے ميں جوتم برسمجھ ميٹے وكرنوح کے اننے والے مالا مال موجائیں گے ، میں تم سے اب بھی صاف صاف کہتا ہوں کہ نہیں فرسنتہ موں نہ غیب کی با توں کوجانتا ہوں اور نہی میرے باس خزانے ہیں کہ اپنے انسے والوں کو خش حال کردوں ، ادرجن ہوگوں کو تم حقیرہ ذلیل سمجھتے موبعی میرے ساتھیوں کو ان کے متعلق میں تمھاری طرح بہ بنیں کہوں گاکہ اسٹرتعا نی ان کو کوئی تعلائی عطا نہیں فرائے گا بلکہ دنیا میں ایشرنے ان کوایان دہرایت ی تونیق عطافرا دی ہے اور آخرت میں جو بلندمنفام اور جنت عطافرائے گا وہ تھارے اس دنیوی عزت و دولت سے مبترہے۔ ن، مرن و معالسام نے فرایا کران مقدس ومقرب بندگان ضواکو اگریس ہمی تمعاری اس کے بعد حضرت کو حظیم السام نے فرایا کران مقدس ومقرب بندگان ضواکو اگریس بھی تمعاری

قَالُوا يُنُوْمُ قُلُ جُكُلْتَنَا فَأَكُثَرَتَ جِكَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنَ كُنْتَ دہ لوگ کینے مگے کاے نوع ، تم ہم سے بحث کر چکے پھر بحث بھی ہمت کرچکے سومس جیز سے تم ہم کو دھمکایا کرتے ہ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا يَأْتِنِيكُمْ بِلِهِ اللهُ إِنْ شَاءً وَمَا آنْتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ وه ہمارے سامنے ہے آ دُ انھوں نے فرایا کر اس کوانٹرتعا کی بشرطبکہ اس کونظور مو منھارے سامنے لادیگا اور تم اس کوعاجز ز وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصْبِي إِنْ اَرَدْتُ أَنْ اَنْصَوَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللهُ يُدِيدُ أَنْ دسکوگے ادرمیری حیرخوا ہی تمھارے کام نہیں اُسکتی گو میں تمھاری کیسی ہی خیرخوا ہی کرباجا ہوں جبکہ اسمر ہی کو تمھا يُغُوِيكُهُ ، هُوَرَبُّكُمْ سَ وَ إِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ٥ الراه کرن منظور مو و ہی تمحارا مالک ہے اور اسی کے پاسس تم کو جا نا حضرت نوح على السلام طوفان آنے سے بہلے ساڑھے نوسوسال اپنی قوم میں رہے اوربرابر ان کونصیحت و تبلیغ کرتے رہے إوران کے شبہوں کے جواب دینے رہے اوران کو برائیوں سے دِ دکنے ی ہرمکن کوسٹش کرنے رہے مگر آپ کی اس تبلیغ کو قوم نے حصائط 'ابتلایا ، جنابجہ اس آیٹ پاک میں ارست دے کہ یہ لوگ کہنے لگے ایسے نوح ، حواکرا تو تم سم سے بہت کریکے، ان سیکار با توں کوجھورو ان كام بركوئى الرمونے و الانهيں ساب تو وہ عذاب ہے آؤجس سے ميں ڈراتے 💎 ہو۔ حضرت نوح مونے فرایا منداب لا نامبرے اختیار میں نہیں میرا کام مرف ضراکے احکام کو تم تک بیونجا ناہے ، خلاجس وقت ا بنی حکمت ومصلحت سمجھے گا عذاب نازل فرمادے گا! ور مادر کھوجب عذاب آئیگا تو تم خداکے عداب سے . خ رکسی مھاگ نہ سکو گے ، حضرت نوح عبالسلام نے انسے فرا با کہ تمھاری کفر و گرا ہی پر ضدا در نزرموكر عذاب كامطاله كرنا وغيره حركتول كى دج سے معلوم ہوتا ہے كه نمصارے منفدر بس محراحي تكھي ما مكي بس جب تم اپنی برقسمتی سے اپنے بے نفع حاصل کرنا اور نقصان سے بچنا نہ جا ہمو نوابسی صُورت میں مبرا تبلیغ کرنا تم کو کوئی فائدہ نہیں بہونیا سے گا،اورخوب سمجھ لوکہ تمھارا بیداکرنے والاا در مالک الله ہی ہے ٹم سب کو ایک دن اسی کے پاس جانا ہے بس اپنی ان حرکتوں آ و ریمرداریوں کی مسزا آمُ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ وقُلُ إِنِ افْتَرَنْيُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي

وَأَنَا بَرِي مُومَنَّا تُجْرِمُونَ ﴿ مجدير موكا اورمي تمهارے اس جرم سے برى الذمه رموں كا كفار كم جناب رسول مقبول صلى الشرعليه وسلم بريه بهتان والزام ليگاتے تھے كريہ قرآن آسم في کاب نہیں ملکہ آپ نے خود گھڑکراس کو اسٹر کی طرف مسوب کر رکھاہے، اس کا جواب اسس آیت میں دیا گیا ہے کر قرآن کا کلام الہی ہو اً نہایت واضح ومحکم دلائل سے بار بار نابن کیا جا جکا ہے اب میں روشن چیز کو جھٹلاکر تم جو گناہ سمیٹ رہے موِاس کا وبال تم پر ہی پڑے گا اس سلسلہ میں موسے کوئی باز پرس نه ہوگی ،اوراگر بفرض محال میں نے اس کو گھڑا ہو توا سکا گنا ہ مجھ پر پڑ ینگا ، لیکن اسٹرکا شکر ہے ایب موامنیں ، بس تم اپنی فکر کر و میری فکریں مت براور ۔ حضرت ابن عباس رمز دغیرہ مفسر *تن کو اس آیت کا تعلق بھی حضرت نوح علیال* اس ہی سے جو ارا ہے بعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن باتوں کو نُوح م السّر کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ خود ان کی گھڑی ہوئی ہیں وَ أُوْجِيَ إِلَّا نُوْجٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ تَعَدْ امْنَ فَلَا ا درنوح م کے پاس دح پہیج گئی کرسوا ان کے بوایان لا چکے ہیں ادر کوئی شخص شھاری قوم یں سسے تَبْتَيِسُ بِهَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا ا یمان بنیس لا برگا سو جوکی به بوگ کررہے ہیں اس پر کیجہ غم نز کرد اور بہاری نگرانی اور بہارے حکم سے نتی تیا، تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظُكُمُوا وَإِنَّهُمْ مُّغَرَّفُونَ ۞ وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّمَا ر لواور مجھے سے کافردں کے بارہ میں کچھ گفت گومت کرنا دہ سب عزق کئے جائیں گے اور دہ کشتی تیار کرنے لگے مَرْعَكُنهِ مَلاُّ مِّنُ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ﴿ قَالَ إِنْ تَسْخُرُوا مِنَّا فَإِنَّا ورجب مجمی ان کی قوم میں ہے کسی رئیس گروہ کا ان برگذر مونا توان سے منسی کرتے آپ فراتے کہ اگرتم ہم بر نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمَّا تَسُخَرُونَ ﴿ فَسُونَ تَعْلَمُونَ ﴿ مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَابٌ بنیتے ہو تو ہم کم پر بنیتے ہیں جیساکرتم ہم برمننے ہو سوائھی تمسکومعلوم ہوا جا تاہے کہ کون وہ شخص ہے يُخْزِنِهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُفِيْمُ ۞ ب پرایسا عذاب آیا چا ہناہے جواس کورسواکرد سے گا اور اس پر دائی عذاب نازل ہوتا ہے

<u>حضرت نوح برظلم و سم</u> عدت نوح عیالت م نقریباایک مال یک اپنی قوم کو دین حق کا<sub>د ع</sub>ق یتے رہے سگر توم نے آپ کی دعوت د تبلیغ کونہ مانااور الٹی منحالفت پر ڈیٹے رہے اور ہر طرح سے آپ کو ہے میں بھاتے رہے بھی تعبق آب براس قدر متھاؤ کرتے کہ آپ بے ہوش ہو کر زمیں پر گرمائے اور جب ہوش آتا تود ماکرتے اے اسٹر تومیری قوم کے ان بوگوں کومعات کر دے یہ ناسمجد اورجابل ہیں . حضرت نوح مرا کے بند دوسری نسل کو اور دوسری کے بعد نبیسری نسل کو اس توقع بردعوت ویتے رہے کرشابر یہ حق قبول کرہے ،مگر وہ آپ کو دیوانہ تبلاتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ آدمی پاگل ہے، ہمارے برط وں کے زمانہ سے موجود ہے جنانچہ ایک روایت میں ہے کرایک بوط ما آ دمی مقى كے سہارے سے جار إنها اس كابلياب مقابور صے نے حضرت نوح و كى طرف است رہ رکے اپنے بیٹے سے کہا اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں زاما نا ، بیٹے کے باپ سے کہا آپ مجھے لائھی دیجے، اب نے لائٹی دیری، بیٹے نے لائٹی ہے کر بوری طاقت سے حفرت نوخ م کے سرپرا ری جس سے آپ سندید زخمی ہو گئے ، غزضیکہ قوم کے طلم دستم جب حدسے بڑھ گئے تو آپ نے اپنے رب سے عرض کیا اے اسٹران جھوٹوں کے مقابلہ میں آپ میری مردیجیے، اس پر اسٹرتعالیٰ نے حضرت نوح م سن فربایا و وان آیات میں بیان کیا گیا ہے ، ارت و ضراد ندی ہے کہ اے نوح م ایپ کی قوم میں جن کو ایان لانا تھا وہ بے آئے،ان میں سے اب کوئی ایا ن لانے والانہیں،ان کی کرشنی اور ضد کی وجہ سے ان کے دلوں رومرالگ حکی ہے لہٰدا آپ ان کی طرف سے ممگین نہ ہوں کریہ ایمان کیوں نہیں لاتے اور اسی کےسپائٹھ مصرَّت نوح عم کو انترتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ہما ری جفاظت دیگرانی میں ایک شیتی يے كيونكريہ قوم بهرت وصيل دينے كے بعد بھى رأ و راست يرمنس أى اس كے بم نے اسب كو غرق کرتے فیصلہ کر دیا ہے، آپ ہم سے اپنے شغیق مزاج کی دجہ سے اِن کو بجانے کی سفارٹس میت کرنا چنا کے آب نے جریل کے مسلمانے کے مطابق کشنی بنانا شروع کردی، قوم کے جولوگ آپ کے یانس سے گذرتے وہ مُزَاقَ الرائے اور کہتے واہ یہ نبی تو بڑھئی بن گیاہے ،کوئی یو چھتا یہ کیا بنا رہے ہو حضرت نوح م فرائے لکٹری کا ایک گھر بنار ہا ہوں جو ہا نی میں تیرے گا اور ہمیں ڈوینے سے بچائے گا كيونكريا في كا ايك بهت بطاطوفان آنے والاہے، دہ منتے ادر كہتے كر بوڑھے كى عقل سيطه اگئى ہے مارون طرف یا فی کا تحط یا اموا ہے مینے کے کے لئے فراخی کا یا فی نہیں اور یہ اتنی وی کتفتی یا فی مَن مِلاَئے گا. خصرت نوخ مسطی سے کہتے آج تم ہم بہنس تو کل ہمیں تم ہر میسنے کاموقع ملیگا، یعنی عنقریب ایسے حالات بیش آئیں گے جونم پرسنسی کا سبب بیں گے جانچ ان آیات میں سے چو تھی آیت میں فر ایا گیا ہے کر بہت جلد ان پر د نیا میں رسواکن عذاب بعنی طوفان

میں غرق موجا نا اُوراَ خرت میں دائمی عذاب بعنی ممیشہ کیلتے جہنم ریسیدمونا مسلط ہونے والا ہے ، شتی فوج ابہ صال حضرت نوح مراستر کے حکم کے مطابق کشتی تیا کرتے ہے ابن مباس کے قول سے مطابق کے قول میں تیار مو لک کشتی کیا تھی ایک بہت بڑا اور عظیم الشان جهاز تها جوتمین منزله تها و تیسری منزل میں دونوب طرف دریجے بھی تھے ، حضرت تباده حضرت ابن عمر، حضرت كعب دغيره مفسرين في كلهائي كالمائي كالمبالي تنن سوم عنه اور حوال كاس ما عق اوراونجائی میس باتھ تھی، ہا تھ سے مراد ہے انگلیوں کے یوردوں سے بیکرموسھے مک ہے . حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْأُورُ لَكُنَّا احْمِلُ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَانِ بہاں تک کرجب ہما ماحکم آپہونچا اورزمین میں سے بانی المنا شروع ہوا ہم نے نوح م سے فرمایا کر ہر قسم میں سے ایک ایک اثْنَيْنِ وَٱهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ اْمَنَ ﴿ وَمَآ اٰمَنَ مَعَهُ اِلَّا دراکی ایک او بعنی و وعد داسیں چڑھالو اور اپنے گھروالوں کو بھی باستنار اس کے جس برحکم افذ ہوچکا ہے اور دوسرے قَلِيْكَ ۞ وَفَالَ ازُكَبُوْا فِيْهَا بِنسِمِ اللهِ مَنْجُرِبِهَا وَمُرْسِبَهَا، إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ ایان وا**یوں کو بھی** ادر بجز قلیل آ دمیوں کے ان کے ساتھ کوئی ایکان بنیب لایا نخا اور نوح نے فرایا کر اس کشتی میں سوار موجا ڈاو واغریشہ مت کرواکیونکہ اس کا جلنا اور اس کا تھیرنا اسٹر ہی کے نام سے ت منتم ا دعده معابق خدا كاحكم عذاب آيهونجا، حضرت نوح م كوطوفان كى ابتدائى ن ف یہ تبلا فی تنی کم نتور سے یا نی تکلنا شروع ہوجائے گا جنانچہ حکم کے مطابق زمن کی سطح سے انی کے حضمے ا اہل بڑے اور آسمان سے یا نی برسنا شروع ہوگیا، اس و تت حضرت نوح مرکو انٹیرنے دخی کے دریعہ مزایا کر اس کشتی میں جانور دن کا ایک ایک جوڑا حرا صالیحے ،صاحب معارف اور حضرت حسن کے قول ہے واضح ہوتا ہے کو اس کشتی میں دنیا بھرکے تمام جا نور نہیں جو تھائے گئے تھے جس ریہ اَعزاض کیا جاسکے ایک کشتیم تمام جانوروں کا اُناکیسے مکن ہے لبس اس میں حرف وہی جانور جرم حائے گئے تھے جو زوادہ کے چوٹ سے پیدا ہوتے ہیں زمن بررنیکنے والے دہ جانورجواز خود کیجی و غیرہ سے سدا ہو جاتے ہیں اس میں داخل بنس ایسے ی آنی کے نام جانور مبی اس میں داخل نہیں بلکہ اس می صرف عام صرورت مله صاحب خطری نے کشتی کی بیماکش سے متعلق چندا قوال لکھیں گرانمیں شہور دہی ، جو ہم نے اومر لکھا ، محد معقوب غفراد لوالیہ

Action of the particular section of the part كے نروادہ سے كيدا ہونے دالے مانورگائے ہميس كرى، مرغ دغيرہ ہى چرامائے محتے كتے لئے۔ اس کے بعد حضرت نوح م کوحکم لما کہ اس کشتی میں اپنے گھروا ہوں کو بھی سوار کرنسجے سوائے ان کے جوکفر پر قائم ہیں، اس سے مرا د حصرت نوح مرکا مٹا کا تم جوکنعان سے منسبور ہے اس کی وِالدہ وَا عِلُهُ یہ دونوں ال بیٹے کشتی برسوار منیں کے گئے بالآخر غرق موکر بلاک موتے اوراے نوح مجو لوگ آپ پر ا یان لائے ان سب کو بھی سوار کر نیجے حضرت ابن عباس رضی انتدعنہ سے مروی ہے کہ اسٹی آ دی سوارموے جن میں حضرت نوح کے بین بیٹے سآم ، مآم ، ما بَین ا وران تینوں کی بیویاں بھی شریک تعیں ، حضرت نوع م نے لینے ساتھیوں سے فرایا خداکا نام ہے کرکشتی میں سوار موجا ؤ اس کا چلنا اور رکنا سیب خدا کے حکم اواس کے نام کی برکت سے ہے اس کے عرق ہونے کا کوئی اندابٹ۔ نہیں تم کسی طرح کی فکرمیت کرو میرارب موموں ک کوتا ہیوں کومعان کرنے والا اور ان بربے حدمہر بان ہے وہ اپنے فضل سے ہم کومسیحے سلامت اتارے گا حضرت تنحاك سے مروى ہے كر حضرت نوح م جب كتتى كوچلانے كارا دہ كرتے توتسم اللہ ---– بیر صفے وہ فوراً جل دیتی اور جب اس کو طفہرانے کا ارادہ کرتے تو بسم اللہ پڑھنے ہی رک<sup>ھا</sup>تی اینے رب کی نگرانی وحفاظت میں آجا دُ گئے۔ وَهِي نَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالِجِبَالِ وَنَادِك نُوْمٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ اور وہ کشتی ان کونے کر پہاڑ جیسی موجوں میں جلنے لگی اور نوح م نے اپنے ایک بیٹے کو پیکارا اور وہ علیجہ و يَّابُنَى الْكُبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنُ مَّعَ الْكُفِي بِنَ ۞ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلِ مقام پر تھا کرا ے میرے پیارے بیٹے ہارے ساتھ سوار ہوجا اور کا فردں کے ساتھ مت ہو وہ کہنے لگا کریں ابھی يَعْوِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴿ فَالَ لَاعَاصِمَ الْيُؤْمَرِنَ آمُرِاللَّهِ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ ، وَحَالَ سی بہارا کی بناہ سے بول گاجومجھکویا ن سے بجایے گا نوح منے فرایا کرآج الندے قہرسے کوئی بچانے وال مہیں لیکن جس ا قوال و شخفیق و فَارَ التَّنْوُمُ - تَوركِ مِن علامِ مُسرِن رَ نَهُ مُنلف كَهُ مِن المسطح زمن ایر قول حضرت ابن عباس عکرمہ ادر زہری وغیرہ کا ہے۔ مل زمین کا اونیا حصه و یه قول حفرت قناده مرکاب. ملے حضرت ابن عباس مرحی ہے کراس سے مراد "عین الوردہ" ہے جو جزیرہ میں ایک جشمہ ہے۔

مل روٹی بیکانے والا تندور ۔ یہ قول حضرت حسن ، مجاہدا در شعبی کا ہے ، اکثر مفسرین نے اسی قول ( باتی برمالا )

## بَيْنَهُمُ الْمُوْمُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ

بردې دم کرے اور دونوں کے جی میں ایک موج ماک ہوگئ کیس وہ عند ق ہوگئے ۔

حضت روح کا اینے بیٹے کو رکار ا شخصت روج کا اینے بیٹے کو رکار ا خطر جلی جارہی میں ، اس وقت حصرت نوح علیالسلام نے اپنے بیٹے کنعان کو بیکارا کہ ان برنجیت کا فردن كاسب تعجيور اور جارے سائھ كشتى ميں سوار موجا نہيں تو تو تقى ان كے سائھ غرق ہوجائيگا . يا يوك السيك دسمنوں كيساتھ رميّاتھا اورحقيقت يس كافرتھا مگرحضرت نوح وكو اس كے كافرېونے كايقينى طور برعلم نرتھا اور اگرعلم تھا تو بیرسوچ کر کر اس ہیںت ماک طوفان اور مہولناک موجوں کو دیکھ کر کفرسے توب کرہے لہذا آیپ نے ایا ن لانے کی دعوت کے طور پر اس کوکشتی میں سوار ہونے اور کا فروں کا سب تھ **مچوڑنے کی نصیحت فرائی مگراس بریخت نے اس وقت بھی طوفان کومرسری اومعمول سمجھااورکہنے** لگا کرمیں بہار وں پر جرم ھراس طوفان سے اپنی جان سےا ہوں گا .حضرت نوح مے فرایا کہ یہ کوئ معمول سات نہیں یہ **عذاب الہٰی کا طوفان ہے اس سے آج ک**وئی او تیجی سے ادیجی عمارت ادرا دیجے سے ادشیا بہا او تیجی بھی ہمیں بیا سکتا ہاں جس کو انٹر ہی سیانا جاہے دہ بے سیکتاہے ،ادر انٹیراینے بیارے بی کے دشم کا نزلر **کوکیوں بیجانے لگا،کبس ایمان ہے اُ اوکیشتی میں سوار ہوکرمحفوظ موجا، مگراس نے ایک پرسنی اور چا لک** 

ا **کمب الموفا نی موج آئی اورکنعان کو بہا کر**لے گئی ۔ اور و دکا فرو*ٹ کے ساتھ غرق ہوگیا -*تاریخی روایات میں ہے کہ ملوفان نوح کایا نی اونجے سے اویجے پہاڑ کی چوٹی سے بندرہ گز ،وربعشر روایات کے لحاظ سے جالیس گزاونیائی پر تھا۔

ا طوفان نوح سی ایا یا بوری دنیایی برایک ایسی اریخ بحث ایا یا میری دنیایی برایک ایسی اریخ بحث ایک متعمق ایک متعمق ایک متعمق اسکے متعمق ودرائے رہی ہیں، بعض علائے اسلام اور اہر بن طبقات الارض کے نز دیک یہ طوفان ہوری دنیا میں آ، معض محققین بورپ کے اس برایسے اقوال و دلائل موجود ہیں جن سے طوفان کا پوری دنیا میں ہونا تابت ہے

(بقیرمنا) کو اختیار فرایا ہے،اس صورت میں حضرت ابن عبائ کے آیت کامطلب یہ بیان کیا ہے کہ تم این گھروں کے مورسے ای المنا موا دیکھو توسمجھ لوکر طوفان آنے والاہے۔

مھ حضرت حسن نے مرایا کراس سے دہ خاص منو رمراد ہے جو ہتھ کا بنا ہوا تھ جس میں حضرت حوا رو کُ پیکا یا کر ف تھیں وہ ورا ثت میں حضرت نوج م کو میونیا تھا ، حضرت مجاہد وشعبی کے تول کے مطابق وہ ( باتی برسیل ، آبان بالمستون المسلام من سے ایک جاعت اور علائے یہود و نصاری اور بعض امرین طبقابت المستون المرین طبقابت المستون المرین طبقابت المستون المرین طبقابت المستون المرین المبتات کی برطان علائے اسلام میں سے ایک جاعت اور علائے یہود و نصاری اور بعض المرین طبقابت المرین والفلکیات کی بیرائے ہے کہ یہ طوفان ہوری دنیا میں نہیں بڑار مربع کلویٹر تھا۔

آباد می اور یہ علاقہ اپنی لمبائی جوڑائی کے تحاظ سے ایک لاکھ جالیس بڑار مربع کلویٹر تھا۔

قرآن کریم ایک تاب مرایت ہے، لمذا اس میں اس بحث کو جھوط سے بغیر انسان کو اس طرف متوجر کیا ہے کہ زائے قدیم میں ایک تو مولناک طوفانی سیلاب ہے کہ زائے قدیم میں ایک تو مولناک طوفانی سیلاب میں عرق کردیا گیا تم کو اس وا قدید سے عبرت ونفیحت صاصل کرنی جا ہے۔

وَقِيْلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَلِهِ وَلِيكًا مُ أَقْلِعِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَ قَضِى الْأَصُرُ وَاسْتَوتَ

ا در حکم موگیا کراے زمین اینا یانی نگل جا اوراے آسمان تھم جا اور بانی گھٹ گیا اور قصہ ختم ہوا اور میں جوم سے میں ہوت ہے میں ہوتا ہے جہری ہے۔ اور استان تھم جا

عَكَ الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لِلْفُوْمِ الظَّلِمِبْنَ ﴿

کنتی جودی پر آنظمری ا در کہہ دیا گیا کا فرلوگ رحمت سے دور

تفسیر خیراس طوفان عظیم سے جو درحقیفت عضب اللی اور عذاب خداوندی تھا تام مجرم بلاک ہوگئے توانشریاک نے زمین کو حکم دیا کر اپنایا فی پی لے بعنی جو یا فی تیرے اندرسے بھوٹ کر تکلاہے اس کوجذب کر لے جنانچہ زمین نے اپناتمام یا فی اپنے میں سمولیا، اور جو یا فی اسمان سے برسا تھا اس نے ادھرادھ بھی کر دریا اور نہروں کی شکل اختیار کر لی جس سے آج مک محلوق خدا فائدہ اٹھار ہی ہے اور آسمان کو حکم موا کر تھم جا جنانچہ بارسٹس بند ہوگئی اس طرح تام یا فی خشک ہوگیا اور اسٹرکو جو کام کرنا تھا و دیورا ہوا، بعنی افران کا فروں کی ہلاکت اور فراں بردار مومنوں کی نبات ۔

خضرت نوُح علیہ السلام ۱۰ ررجب کوکٹتی میں سوار ہوئے تھے چھ مہینے تک پیٹتی طوفان کے اور حلی رہی، جب بست الشرشریف کے مقام پر بہونجی تواس نے سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کی اور حلی رہی، جب بست الشرشریف کے مقام پر بہونجی تواس نے سات مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کی استرتعالیٰ نے اپنے گھر کو بلند کرکے ڈوبنے سے بچالیا تھا، بھرزار محرم یوم عاشورہ کوطوفان ختم ہواادر کشتی جو دی بھاڑ برآ کر تھیرگئی حضرت نوح م نے اس دن سٹ کرانہ کا روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آ دمی کشتے ان سب کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ۔

(بقیہ مانے) تنور شہرکو فرکے ایک کنارہ میں تھا۔۔۔۔ (ام ترطبی کلھتے ہیں کہ منور کے معنی اگر چرعلار مفسرتن نے مختلف کئے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کر یہ کوئی اختلاف نہیں کیونکہ جب طوفان کایا نی ابنا شروع ہوا توسطے زمین سے بھی اُبلا ،او بخی زمین سے بھی ،رو ٹی لیکانے کے تندور سے بھی ،عین الوردہ سے بی رہا تی رمین

وَنَا ذَى نُوْتُمْ ذَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِيُ مِنَ اَهْ لِى وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَانْتَ اور نوح م فے جب اپنے رب کو پکارا اور عرض کیاکہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھرد الوں میں ہے ہے اور آپ کا دعوہ ٱحُكَمُ الْحَكِمِينَ⊙ قَالَ لِنُوْمُ إِنَّهُ لَيْسَمِنَ أَهْلِكَ، إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ بالكل سيحاب اور آب احكم الحاكمين بي الشرتعالي في يدارننا دفرايا كراب نوح ميد تنخص تحدارت كورانون مي سي نبي صَالِمٍ ۚ فَلَا تَنْكُلُونَ مَا كَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنِّي آعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ یہ تباہ کارہے تجھ سے ایسی چیز کی درخواست مت کردحیں کی تم کوخرہیں، میں تمکونفیرے ترکا ہوں کرتم نا وان نہ بن جا و الجِهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي آعُودُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ \* المعوں نے عرض کیا کراہے میرے رب میں اس امرہے آب کی بنا و مانگنا ہوں کر آپ سے ایسے امر کی درجواست وَ إِلاَّ تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي آكُنْ مِّنَ الْعُسِرِيْنَ ﴿ کروں جس کی مجھ کو خبر نم موا دراگر آب میری مغفرت نه فرا دیں گے اور مجھ پررحم نه فراویں گے توہی توبالکل تباہی موماد نگا حضرت نوج کی اینے بیٹے کے علق اللہ سے درخواست ان میں سوار ہوجائے کے بعبہ حضرت نوج کی اپنے بیٹے کے علی اللہ سے درخواست ان میں او علیہ السلام نے اپنے مٹے کنعان کوایان قبول کرنے اور اپنے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کو فرایا تواس نے صاف اسکا ر ر بیا اس وقبت اس کوطوفانی موجوں میں گرنت ردیکھ کر شفقت پدری نے دوسرا انداز اختیار کرکے اپنے رب سے اس امیدیر و رخواست کی کرشاید استرتعالیٰ این قدرت سے اس کے دل میں ایمان القافرا و ب اور دوایان قبول کرنے اور کھراس طوفان عظیم اور قبراللی میں غرق ہونے سے یے جائے ، جنا نیجہ حصرت نوح ہے اپنے رب کو بہکا را ا درعرض کیا، اے میرے رب یہ میرا بٹیا میرے گھردانوں میں ہے اور آپ کا یوعدہ بالكل سيام كركم والون من جوايمان و الع من ان كوبيالون كا دراكر جريه اس وقت ايمان والا أدر ستعتی نبات نہیں مگر آپ تواحکم الحاکمین اور بڑی قدرت دالے ہیں اگر آپ چاہی تواس کو مؤن نبادیں (مقیدم! ) اورمضرت حواکے مندورسے بھی جنانچ قرآن کریم نے خود تھریح کی ہے انٹرکا فران ہے کہم نے آسمان کے دروازے موسسلا دھار باپش کے لئے کھول دیئے اور زمین سے چنسے بی چنسے بچوٹ پڑے ، فقط وانس اعلم وعلمہ اتم واصلم -وَمَا اُمَوْتِ مَعَنَى إِلَّا تَعَلِيْكِ ، كُنْتَى مِن سوار ہونے والوں كى تعداد قرآن كريم نے بيان ( باتى برم ٢٠٠٠)

والمان المساردة المعدية والمعدود والمعد نا کہ یہ مجی اس کشتی میں سوار موکر آپ کی حفاظت میں آجائے حضرت مولانا انٹرف علی تھا نوی ہور انٹرمر فارہ ہ فراتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الت ہام نے اپنے رب کولیکار ر جو کھی*ر عرض کیا اس سے ان کامقصد مر*ف ہارگا ہ ضراد ندی میں دعاکر ناتھا کہ مبرا بیٹا مومن بن جائے -( کسی نسسم کا کوئی سوال وانشکال منہیں) مِصْرِت نوح م کی درخواسِت کوسے نکرحق تعالیٰ ٹ ارشا د فرملتے ہیں کِراے نوح تمھارایہ بیٹا ہمارے علم از لی میں تمھارے ان گھر دانوں میں نہیں جوایمان لاکر شجات یا ئیں گئے معنی اس کی قسمت میں ایمان مہیں ہے بلکہ اس کا جاتمہ کفر پر ہی ہونے والا ہے ، بس مجھ سے ایسی چیر کی ورخواست مت كر د حس كى تمسكو خرنهيس، مي تمكون هيرتا مول كرتم ادانون مي دا فل من موحاؤ-الشرجل جلاله کا به فران سنکر حضرت نوح و تقرّ المطے اور توبه کی کرا ہے میرے رب میں آپ کی بناہ انگماموں اس چیز کی درخواسیت سے جس کی مجھے جرنہیں ، بس آپ اس مرتبہ کی نا دانی کومعامن ۔ دیجے اے میرے برورد گاراگر آپ نے مجھے معاف نرکیا اور مجھ پر رحم نہ فرایا تومی باسکل تبا ہ ا بنی اس نا دانی کوحضرتِ نوح م اس وقعت بھی ابنے عذر میں پیش کریں گے جب محترمیں یوری مخلوق آپ سے شفاعت کرنے کی درخواست کرے گی آپ فرائیں گے مجھ سے ایک الیسی لغزمش م و چکی ہے جس کی د جہ سے میں بارگاہ خداوندی میں شفاعت کرنے کی جرات و سمت نہیں کرسکتی ۔ قِيْلَ بِبُوْحُ اهْبِطْ بِسَالِمِ مِّنَا وَسَرَكْتٍ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَمْمِ مِّمَنَ مَعَكَ " لہا گیا کہ اے نوح مواترد ہاری طرف سے سلام اور برکتیں سے کر جو تم برنازل ہوں گی اور ا<mark>ن جاعتوں برجو</mark> وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُ مُ ثُمَّ يَهُدُهُ مُ قِنَّا عَذَابٌ اَلِيُمُّ ﴿ تمعاریے سابقہ ہیں ا دربہت کالیں جاعتیں بھی ہوں گئ کرہم انکوچندر دزعیش دینگے بھران پرہاری طربتے سزا سخت واقع ہوگ حضرت نوح برالند کی سالمتی از بن کاتام یا نی ختنک موکیا اورکشتی نوح مرمجودی بهاط بر مقمرگئی ادر استرکی سالمتی از بن کاتام یا نی ختنک موگیا توحصرت نوح مرکوحکم موا که اب آپ ( مقیہ مسم سے ) نہس کی إلیت علائے مفسرین و کے مختلف اقوال موجود میں ملے بیش پر قول بن اسحاق کا ے ما جالینی ہے ایفین یہ تول حصرت مفاتل کا ہے سے اسٹی ، یہ قول حصرت ابن عباس کا ہے بعد دالے مفسرين نے اسى قول كوراج تىلاتے ہوئے اختباركيا ہے ۔ وانٹراعلم الصواب، محديعقوب مغرا وادالديد

میں میں میں اور کی فکرمت کیجے، آپ کے سے ہماری سائتی اور کیس کی افات و کی اس میں اور کیس موں کی بینی آفات و کی اس میں اور کیس موں کی بینی آفات و کی بینی آفا مصائب سے سلامتی اور مال وا ولاد میں و سعت و برکت یسلامتی اور برکتیں حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں پر اور ان سے بیدا ہونے والے ان تمام انسانوں کے لئے ہے جونیامت کک آنے دالےصاحب ایمان ہوں گے۔اورچوکفریس کموٹ ہوں گے دیموں بِلِمَّى اوربِرَكُسِّى توان كے لئے بھی میں گرخوب كھائیں گے بئیں گے اور عیش كریں گئے مگر آخرت میں انجے لتے کوئی امن وسیلامتی نہیں لککہ دہاں تو یہ اپنے کفومعاصی کی سنرا بھگتنے تبی میں ہمیشہ کیھینے رہی۔، اس طوفان کے بعد آنے والی تمام نسانی حضرت نوح مرک سل ہے ہے کیو بکر کنتی ہیں جو حضرات سوار تھے ان میں سے کسی کے اولاد تنہیں ہوئی ، حضرت نوح م کے بینوں بیٹوں سے یہ سل بھیلی ہے اس لئے حضرت نوح مركو آ دم نائى بعنى انسابوں كا دوسر الى ب كہتے ہيں -تِلْكَ مِنْ أَنْبَا ۚ وَالْعَذِبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْكَمُهَا آنْتَ وَلَا ے قصم خجلہ اخبار عنیب کے ہے حس کوہم وجی کے دریعے سے آپ کو ہنچا ہے ہیں اس کواس سے قبل نہ سے بعانے تھے او قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا أَ فَاصْبِرُ أَ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِبْنَ أَ زآپ کی فوم سومبر کیجے یقیت نیک انجامی منقیوں ہی کے سے ہے۔ قرم نوج حضور کی نبوت کی دلیل ہے اس آیت میں ارست د فرایا گیا ہے کہ طوفان ادر قصر کے حضور کی نبوت کی خریں ہیں ۔ ر جن کواے محدر صلی السّرطیروسم) نِرآبِ جانتے تھے اور نرآب کی قوم عرب بب ایک امی کی را تی الا واقعات کاسنائے جانا آپ کی نبوت کی واضح دہل ہے ، اور پھر آن واقعات کا گذشتہ سمانی کا بول کے بالك مطابق مونا كھلامعي ہے بس اگراس طرح كے آنتا ب واشاب سے يادہ ردنس و المبدودال ك و ثبوت سے مونے موئے تھی کوئی آپ کی نبوت ورسالت کا افرار نہ کرے تو آپ اس کی بانکل فکر نہ کریے تا اورقطعاً عُمكَين نه ہوں بس صبرے کام کیجے جسِ طرح حضّ نوح مینے ساڑھے یوسوسال صبرکیا ادراس کا بقین رکھنے کرا نجام کار کامیا بی کفروسٹ رک اورمعاصی سے بیچنے والوں کیلئے ہے جس طرح حضرت نوح عرمت ابے سے تقیول کے بالاً خرکامیاب موے اسی طرح آپ کامستقبل میں نبایت وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا وَ قَالَ لِلْقَوْمِ إَعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُةُ و

The management of the manageme إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُ لِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ لِلْقَوْمِ لِآ أَسْعَلَكُو عَلَيْهِ أَجُولُوانَ أَجُرِي إِلَّا عَكَ الَّذِي اسے سواکول تھارامعبود نہیں تم محف مفتری ہوا ہے مبری قوم میں تم سے اس پر کھے معادمہ نہیں انگٹا برامعاومز تو فَطُرَنِيُ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ⊙وَ لِقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْاَ الَّيْهِ يُرْسِلِ التَّمَاءُ مرن اسکے ذمر ہے جس نے مجھ کو بیداکیا تھرکیاتم ہیں سمجھتے اور اے میری قوم تم اپنے گناہ اپنے رہے معاف کراؤ تھواس کی عَلَيْكُمْ مِلْلَالًا وَيُزِدُكُمْ فُوَةً إلَا قُوْتِكُمْ وَلا تَتُولُوا مُجْرِمِيْنَ طرف متوجه موده تم يرخوب شي برساديكا ادرنم كوا درقوت دے كتم حارى قوت مِن ترتى كويكا ا درمجى روكما عاص مت كرو مترکے غداب میں مبلاِ ہونا تفصیل کے ساتھ بیا ن کیا گیا ہے ( بیمکل وا تعرسورہ اعراف اَ سان تغسیر یار و مشصفح سے پرتھی گذرجیا) « عَلَا » حضرت نُوتَ شَكِيدِية إِرْمُ « كَي اولاد مِين بين عاد كي طرف نسوب كرك اس قوم كو قومٍ عاد کہنے لگے حضرت مود علیالسلام بھی اسی قوم میں سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ا ن کے قوی یا وطنی بھائی ہوئے اسی لئے قرآن کریم کی ان آیات میں ارست و ہے کر قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت ہو دکو نبی بنا کر بھیجا ، یہ قوم طوفانِ نوح ء کے بعد لمک مین میں وجود پذیرموئ ا در میھراس مدریزی سے ترقی کی منزیس کھی کر بورے عرب اور ملک مصروغیرہ برانبی حکومت وسلطنت قائم کرلی . یہ قوم بڑے ڈیل ڈول والی طاقتُوراوربهادر تقى، طاقت وتوتَ اور مال ودولت مِن كِوئَ توم ان كے منفابل كى تہيں تقى ۔ مگرا فسوس مالی وجانی توب میں بربے نظر قوم اپنی عقل کھو بیٹی ادر اپنے محسن اعظم اور مالک حقیقی اسٹررت العزت کو بھول کرا ہنے ہا تھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھکنے گئی، ال میں بت پرستی اس قدر پھیل کئی تھی کر روزی دینے و الے . بارشِ برسانے والے صحت دینے والے رغیر ہ دغیرہ کاموں کیلئے انفوں نے علیحدہ علیحدہ بت مقر کرر کھے تھے اوران کواپنا حاجت روا مانتے سے بنے کیا اور مرد الک خوالی ہے۔ کی سے منع کیا اور مرف ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی اور ان سے فرایا کر خدا کے علاوہ کسی کو تب رکی کے لائق ادر صاحت روات مجھنا حجو ہے اور بہان تراشی عه حضرت مبود سرخ وسفیدزگ ادر دجیه چېره تھے آپ کی دار ھی خوب بھری ہوئی تھی ، محرفیف بغراد ولوالدیر

سنومیرا دین متی کی دموت دینا تمیعاری خرخوا ہی کیلئے تیا کہ عداب حداویدی سے بے سکو،کسی دنیوی ر لا یع کے بئتے نہیں مجھے تمعارے ہال کی حذورت نہیں میزا بیدا کرنے والا ہی میری تمام مزوریات پورا كرنے والا ہے ،ادر آخرت من اجر و تواب عنایت رائے والائے ، یہ بات ہر پیغبر نے اپنی قوم سے کہی اكر لوگ انتقيل لاكي نه سمحمر تيمين. مضرت مودم نے اپنی توم سے فرایا تعجب ہے تم بر کرمی تم سے محدردی کرکے تھا اور کا ا د کھاتا ہوں اور تم مجھے اپنا دہمن سمجھتے ہو اس کے بعد ان کو ایما ن کے ظاہری فوا کد وبرکات تبلا کے، یہ نوم استی باغ کی شوقین تھی اس لئے ان سے فرایا گیا کرا گرتم کفروشرک سے تو بہ کرکے ایمان قبول کر ہوا و رامتٹر کو داختی کرہو تو وہ تم پر ایمان او عِملَ صالح کی برکت سے حوب ارش برسا بینگا ،حبس سے تمعارے باغات و کھیتیاں بہلہا انھیں گے، درمنٹور کی روایت کے حوالہ سے حضرت تھانوی نوران مرقدہ نے لکھا ہے کہ وہ لوگ بین سال سے خشک سالی میں متلاستھ اس لئے اِن کو سے خوش خبری دی گئی که ابهان کی برکت سے استراک تمهاری خشک سان کود در فرائیس کے اور اسپی کے ساتھ تمھاری جانی والی طاقت بڑھادیں تھے اولادیں برکت دیں گئے، خوش حالی میں ترقی ہوگی اورادی قوت کے ساتھ روحانی وایا نی قوت کا کھی اضافہ کر دیاجا کیگا کبس تمحارے سے محلانی ادر کامیابی اسی میں ہے کہ ایمان قبول کر ہو مجرم رہ کر نوحید ورسالت سے منہ مت مھیرو۔ استغفار کی فضیلت و برکت ایک مدیت میں ارت دہے کہ خار نصائل و برکات ہیں منجلہان کے استغفار کو لازم کھے الله تعالی اس کو برمشکل ہے نبجات دیتا ہے ترسنگی سے فراخی عظافرا آ ہے اور روزی توانسی حکیسے اس کو بھی جہاں سے اسے دہم وگمان بھی نہیں ہوتا قَالُوا يَهُوْدُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَةً وَمَا نَعُنُ بِتَادِكِيَ الْهَنِنَا عَنُ قَوْلِكَ وَمَا نَعُنُ لَكَ ان لوگوں نے جواب دیا کرا ہے ہو دی آ ہے ہا ہے سامنے کوئی دیل تو بیش کی ہیں اور ہم آپ کے کہنے سے توا ہے معودوں کو بِمُوْمِنِينَ ۞ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرْبِكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسُوْ وَ مُ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ معود نیوالے ہی نہیں اور مم کسی طرع آپ کا یقین کرنیو الے نہیں ہارا قول تو یہ ہے کہ ہارہے بعدوں میں سے سی نے آپ کوکسی خرالی میں مثل اس سورہ ہود میں سات بیغبردں اوران کی امتوں کے واقعات مُرکورہیں اقوال و تعقیق کین یہ سورت ِ مرف ایک بیغبر حضرِت ہود کے نام کی طرف نسوب کی گئی ہے جس سے بربات واضع موتی ہے كرحضرت مود ادر ان كى قوم ، عاد ، كے دا قعركو فاص الميت حاصل ب

عدد اسان الفرانية والمعدد المعروب المع الله وَالْمُهَدُ وَالْمُ مَنْ بَرِي ءُ مِنْ النُّورُونَ ﴿ مِنْ دُونِهِ فَكِيْدُ وَفِي جَمِيعًا لردیاہے، مودم نے فرایا کرمیں اسٹرکوگواہ کرنا ہو ں ادر تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بینرار ہوں جن کوئم خدا کے سوا شرکیب ثُمٌّ لَا تُنْظِرُوْنِ رِمَا نِيُ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَسَ يَكُمُ مَمَا مِنْ دَاتَبَةٍ إلَّا هُوَ قرارد بتے موسوتم سب ل کرمیرے ساتھ داؤ گھات کر او ہے مجھکہ دراہلت دو ، میں نے اسٹدیر تو کل کرنیا ہے جومیرا بھی الک ہے اور تمھارا ْخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ؞ إِنَّ رَتِّهُ عَلَاصِرَاطٍ مُسْتَقِيْجٍ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدُ أَبُلُغُتُكُمُ بھی الکے ہے جتنے بھی روئے زمین پر چلنے والے بیں سب کی جو تی اس سے بکڑ رکھی ہے یقینا میرارب مراط متقیم در برجینے سے مقاب بعراگر مَّا ٱرُسِلْتُ بِهَ النِّكُمُ ﴿ وَكِنْتَغُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَنْزَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ مَنْيُنًا ﴿ إِنَّ رَبِّي تم بھرے رموگے تومی تو جوبیغام دیجرمجھ کو بھیجا گیا تھا وہ نم کو بہنجاچکا ہوں اورتمھاری جگہ میرارب دوسرے یوگوں کو جن عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ 💩 من آباد کردے گااوراس کا مجھ نقصان تم بنیں کررہے بالیقین میرارب برستی کی نگہداشت کرتاہے قوم عاد کی مرسط وهرمی حضرت مو دعیرال ام کی دین حق کی دعوت کو قوم نے یہ کہہ کر شاری کا میں ایک ایک ہے کہ كَمَّا تُصْكِراً دِياكُراَبِ نِے كو لَ \_\_\_\_\_ديل وسندتو اپنے سچا رسول ہونے بربیش نہیں کی اس سے ہم سرف تمھارے کہنے سے زاینے معبود دن کو چیوٹر سکتے ہیں او نہ ہی مکوانند کا رسول ان سکتے ہیں ، قوم نے یہ بات محصٰ صند اور بہٹ دھری میں کہی ، نہیں توانٹر تعالیٰ کا یہ فانون ہے کہ جس کو دہ بیغبر بنا کر تصیحتے ہیں اس کو صرور دلائل ومعجزات عطا مراتے ہیں جیانجے حدث یاک میں ایت دے کہ جو بیغبرمبعوث ہوا اس کے ساتھ ابسے واضح نشانات اور نبوت <u> تصبحے گئے کہ جن پر آ دمی ایمان لاناچا ہے تو لاسکے، اس لئے یہ بات طے بٹ رہ ہے کہ حضرت ہودم نے </u> بعند الله ومعجزات د کھائے مگروہ منط دھرمی اور بے شرمی سے یہی کہتے رہے کہ آپ کوئی داضح نموت اپنی نموت بر مہیں لائے <sup>۔</sup> ت ہوں ہے۔ ہے۔ ہے۔ اسے ہود تم مطاری مہی مہی با توں کوسنگر ہمارایہ خیال ہے کہ ہائے۔ قوم والے کہنے لگے اے ہود تم مطاری مہی باتوں کوسنگر ہمارایہ خیال ہے کہ ہائے۔ د ہوتا وُں میں سے کسی نے آسیب بہونچا کرمھیں مجنون ویا گل کردیا ہے ، یہ تمھیں اس کے تیا خی کی سزامی ہے جو تم ان دیوناؤں کی پوجا سے ہمیں منع کرتے تھے، ان کی بربات سنکر حضرت ہود م نے فرایاً وہ بیجاری بتھرک مورتیں تو مجھے کیا نفصان بہونجاسکتی میں تم سب جو بڑے بہا درنظرا ہے مواً بنے دبوتا دُن کی فوج میں مھرتی ہو کر مجھ نہا پر آ جا نک حملہ کرکے بھی مجھے تحجے نقصان نہیں بنتا کیے

معاد المستخدم المستخ سے نطعاً بیرار موں تم سے میرا جو کھیے بن سے کر لوا درخوب سمجہ لومیرا بھردسہ خدائے تعالیٰ برہے جو میرانجبی رب ہے اور ممیطارانجی اور دونوں جہان کی تمام چیزیں اسکے قبضهٔ قدرت میں ہیں.اوریقیناً میرا رب *مرا طامت معیم (خدا کے تبلات موے رائے۔ پر چانے سے* ملتا ہے بس نم بھی اس راستہ کو اختیباء كركے اللہ كے ليٹ نديدہ موحاؤ ۔ جب قوم نے کسی بات کو بھی نرمانا توحضرت مودع نے ان سے فرایا تمھارے اس بے رقی سے میراکوئی تقصان منیں میں نے تو تم کو دہ بیغام میونچا دیا ہے جس کے بیکونچانے کا مجھے حکم دیا گیا تھا ، بساس مندمو رہے کا وبال تم بری بڑے گاکہ مرارب تم سب کو باک ترکے اس رمین بردوسرے لوگوں کوآباد کرے گا، اور کھراس سرکشی کے جرم میں ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہوگے۔ وَلَتَا جَاءَا مُرْزًا نَجُيْنَا هُوُدًا وَالَّذِبْنَ امْنُوا مَعَ لَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ، وَنَجَيْنُهُمُ ا ورجب ہا را حکم پہونچا تم نے ہو دم کو اور جوان کے ہماہ اہل ایان تھے ان کواپنی عنایت سے بچا 'یا اوران کوایک مہت ج مِّنَ عَذَابٍ غَلِيْظٍ ﴿ وَتِلُكَ عَادٌّ جَحَكُوا بِالَّيْتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ ﴿ سخت عذاب سے بچالیا اور یہ نوم عاد تھی جنھوں نے اپنے رب کی آیات کا ان کا رکیا اورا سے رسولوں کا کہنانہ ما نااور وَاتَّبَعُوْآ أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۞ وَٱنَّبِعُوْا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعُنَاةٌ وَّيُومَ تمامترا یسے بوگوں کے کہنے پر چلتے رہے جو طالم خدی تھے اور اس دنیا میں بھی بعنت ان کے ساتھ ساتھ رہی اور قیامت کے الْقِلْبُهِ مَا لَا إِنَّ عَادًا كُفُرُوا رَبُّهُمْ مَا لَا بُعْنُدًا لِعَادِ قَوْمِر هُوْدٍ أَ دن میں خوبس نوقوم عادم نے ایے رب کے ساتھ کو کیا خوب ن ہورت سے دوری مولی ، دکوجو کرمود کی تو مقی بالأخرامتد نعالى نے ان برطو فانی موا كا عذاب إرل فرايا جومسل سات بات اور آتھ دن ان برستے ط ر اجس سے ان کے مکا نات گرگئے ، حقتیں او گئیں، درخت جواسے اکھو کر کہیں کے کہیں جا برائے۔ مُوااب مسموم تھی کہ آدمیوں کی اک سے داخل موکر نیجے سے کل جاتی اور حسم کو یارہ یارہ کرو اسی ، التُوتِعاليٰ فراتے ہیں کراس ور د اک عذاب سے ہم نے حصرت مودم أور ان کے جار نرارد ۲۰۰۰) ساتھیوں کومحض اپنے بطعت دکرم سے بیجالیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی ان کوبہاں سے کو چ

المن المستخدات المستخدات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدمات المستخدم المستخدمات المستخدما

وَإِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا مِ قَالَ لِفُومِ آغَبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ ا درہم نے قوم ٹموںکے پاس ان کے بھائی صالح م کو بیغمبر بنا کرہیجا انھوں نے ذایا اے ہیری قوم تم انشر کی عبادت کرو غَايُرُهُ وهُو أَنْشَاكُ مُرتِّنَ الْأَنْرُضِ وَ اسْتَغْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتَغْفِرُ وَهُ اسکے سواکوئی تمصار امعبود نبیں اس نے تم کوزمن سے پیداکیا اور تم کواس میں آباد کیا تم تواس سے گنا ہمعان کراؤ ثُنَّمُ تُؤُبُواً الَّيْءُ إِنَّ رَبِّي قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿ قَالُوا يَطْلِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا بھراس کی طرف متوجہ رمج بے تنگ میرارب قریب جنول کرنیوالاہے۔ دہ ہوگ کہنے لگے کہ اے صالح م تم تواس سے مُرْجُوًّا قَبُلَ هَٰذَاۤ اَتَنْهَٰنَآ اَنْ نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ابَآ وَٰمَا وَإِنَّنَا لَفِي قبل ہم میں ہونہار تھے کیا تم ہم کو ان چیزوں کی عبادت سے منع کرتے ہوجن کی عبادت ہارے بڑے کرتے آئے ہیں اور شَكِي مِّتَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ قَالَ لِفَوْمِ أَرَانِيتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى جس دین کی طرف تم میکو بلارہے مو واقعی ہم تواسکی ط<del>رف</del>ے بڑے شبریں میں جس نے سمکوترد دمیں ڈال رکھاہے ہے فرایا اے میری قوم بَيْنَا إِينَ وَإِنْ مَا ثُلِينَ مِنْهُ رُحَةً فَهُنَ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ -مجلایہ تو تبلاؤکر اگریس ا ہے رب کی جانب سے دلیل ہر ہوں اوراس نے مجھ کو ابنی طرف سے رحمت عطا ذائی ہوسواگریں فداکا فَهَا تَنِزِيْدُوْنَنِي غَبْرَ تَحْسِيْرِ ﴿ وَلِقُوْمِ هَٰذِهِ نَا قَهُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ لَكُمْ اللَّهُ کبنانہ مانوں تو میم محمد کوخدا سے کون بچالیگاتم توسراسرمیرانقصان ہی کررہے ہواد راے میری قوم یہ اونیٹی ہے انترک جوتھار سے میں کہ اس طرف انتارہ کردیا کہ ابک رسول کی نا فرانی تمام رسولوں کی نا فرانی ہے اورا پکے مول کی اطاعت تمام رسولوں کی اطاعت ہے کیو نکہ تمام رسول ایک ہی دین بیش کرتے ہیں توحید باری تعالی محیع بغراد اللہ

فَنَارُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلا تَمَتُّنُوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذًا كُمْ عَنَاابٌ قَرِيبٌ ائے دہیں ہے مواسکو چھوٹ دو کرائٹرکی زمین میں کھاتی ہے اکرے اوراسکوبرائی کے ساتھ إلتھ محصی مت لگا ناکھی تم کو فوری ﴿ فَعَقَّدُوهُ هَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمُ ثَلْثَةً آيَا مِرِ ﴿ إِلَّ وَعُلَّا غَيْرُ عذاب آبکراے سوائفوں نے اس کو ارڈ الا توصا کے م نے فرایا تما ہے گھردں میں تین دن اور بسرکر لویہ ایسا و عدہ ہے جس مر مَكُذُونِ ۞ فَكُمَّا جَاءَ أَمُرُنَا تَجَدَّبُنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ امَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ <u> ذرائجی جعوط نہیں سوجب ہاراصکم آبہونیے اسم نےصابح م کوا درجوان کے ہماہ اہل ایا ن تھے ان کواپی عنایت سے ہجاا</u> مِّنَا وَمِنُ خِزْيِ يَوْمِينِهِ ﴿ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْقَوِتُ الْعَزِيْرُ ۞ وَاخَذَ الَّذِينَ <u>ادراس دن کی بڑی دسوا کی سے بچا لیا ہے تنگ آپ کارب ہی بڑی تو</u>ت دالا غلبہ دالا ہے اوران <del>ظا لموں کو</del> ایک نعرہ نے ظَكُهُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُنِمِيْنَ ﴾ كَانَ لَمُريَغَنُوا فِيهَا م اً دبا یا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوند مے بڑے رہ گئے جیسے ان گھردں میں کبھی بسے ہی نرتھے خوب سن لواتوم ٱلْآلِانَّ ثُمُوْدُا كَفُرُوا رَبَّهُمْ مِ ٱلاَ بُعْكًا لِنَّمُودَ ٥٠ تود نے اپنے رب کے ساتھ کفز کیا خوب سن اور حمت سے متود کو در ری جو ل حضرت صالح اورقوم تمود کا تذکرہ حضرت مالے علیہ الت ام نے ہی تمام نبیوں کی طرح اپنی قوم تمود کو صرف فدائے بالا د برترک عبادت دبندگ ک دعوت دی، کفرونٹرک اور تمام معاصیوں ہے منع کیا ، حضرت صالح نے فرایا خدائے تعالیٰ بہم پریہ انعیام واحسان ہے کراس نے تم کومٹی سے بنا کر یہ دنگ وردیب اورطا قنت وتوا نائی عطا فرمائی بمطلب یہ ہے کر تم کو حضرت آ دم کی ک ل سے بیدا کیا ا در آ دم م کونتی سے کب تم ابنے گنا ہ اس سے معان کراکر یعنی کھزو شرک سے تو ہرکے ایمان قبول کر ہو ،حضرت صالح <sup>مم</sup> کی اس دعوت وتبلیغ کوسنگران کی قوم دالے کینے لگے اے صالح مراس سے مبلے تو تم بڑے مونہار اورسمجھدار لگتے ہتھے ، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں والبية تقيس كرتم مارى رمنهائى كروكے اور بروں كے طربتي يرقائم ره كر اينے باب دادا كانام روشن ارو کے مگر تم نے تو ہاری ساری امیدوں یہ یا تی تھیر دیا ، کیا تم یہ جا ہتے موکر ہم صرف ایک خواکو ان الرابيخ برائے تمام ديو تاؤں كو جھوڑ ديں مارے لئے يہ سخت شك دسنبه كى جيزہے . حفزت صالح على السيام نے اپنی توم سے فرايا كر ميں تمهارے ننگ دست كى دہم سے ايك صاف اور

سيدهاداسته كيسے چيو السكاموں، فدانے مجھ سمجہ دى اور اپنى رحمت كالم سے منصب بوت عطا فرايا، فا اب اگر فرض کیجئے میں اس کی افرانی کرنے لگوں اور مجھے جن چیز دں کے بہونیانے کا حکم ہے نہ بہونجا وُں آپو الیسی صورت میں مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے ،افسوس تم پر سجا ئے اس کے کہ تم میری وعوت تعبول کرکے اللہ کی ہندگی میں لگ جاتے اور الٹامجھ ہی کو اپنے فرائفٹ دعوت و تبلیغ سے رک جانے کھ بہرصال جا ہوں کی عادت کے مطابق قوم نے اپنے نبی حضرت صالح م کو حصلا یا اور آپ کے سستیا د بول مونے پر دلیل و معجزہ طلب کیا ، حصرت صالح نے بہلے ان کومننہ کیا کراگر انتربے تمعیس فرانسی معجزہ و كھا دیا اور كھر كھى تم نے اس كا دین اختیار نہ كبا توعاد ئ انتر كے مطابق تم پر عذاب آ جائيگا، يہ سب مِسْنَكُرُ بِي وَهُ أَيْنَ صَدِيرَ قَائُمُ رَبِي تَوَاللَّهِ مِا كَلِي فِي الْحَالِثُ مِعْجِزَهِ الكِسْتِقريدا وَبَتْنَي بِيدا كرك د کھادیا ،مگر پھر بھی بہ قوم انٹدی نا فرمانی وِسکِشسی پر قائم رہی توانشریاک نے ان پراِ بنا عذا ب نازل فراكرسب كو بلاك وتباه كرولالا ( اس وا قعه كي تفصل آسان تفسير باره مده صفي ره، برگذ يخي ب و با ب وَلَقُلْ جَاءَتُ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِ بِهِمْ بِالْبُشْرِكِ قَالُواْ سَلْمًا ۚ قَالَ سَلْمُ فَمَا لِبِتَ ا در ما رہے بھیجے ہوئے فرشنے ابرامیم کے پاس بشارت ہے کہ آئے اورا مفوں نے سلام کیا ابرا میم نے بھی سلام أَنْ جُمَاءً بِعِجْدِلِ حَنِينِهِ ﴿ فَكُمَّا رَا أَيْدِيَهُمْ لَا نَصِلُ اِلَبْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ کیا پھرد پرنہیں سکا کی کرایک تل ہوا بجھڑالائے سوجب ابراہیم نے دیکھا کران کے ہاتھ اس کھانے تک بہیں بڑھتے توان مِنْهُمْ خِيْفَةً ۚ قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا ٱرْسِلْنَا إِلَّ قَوْمِرُلُوطٍ \* وَامْرَاتُهُ یے متوحش موئے اوراد ران سے دل میں خوف زدہ موئے دہ زنتے کہنے گئے ڈر دمت ہم قوم بوط کی طرف تھیمے گئے میں در بر مرم کی قَا بِمَةٌ فَضِيمَكُ فَبُشِّرُنْهَا بِالسِّلْحَقَ ﴿ وَمِنْ وَرَآءِ السَّحْقَ يَغْفُوبَ ، قَالَتُ ر برسارہ ، کعطری سنری تھی بس سنسیں سوم نے ان کوشارت دکاسحاق کی اوراسحاق کے پیھے بیقوث کی کہنے لگیں { ےُعاک إِوَيْكُنَّى ءَالِدٌ وَانَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِيْ شَبْخًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَنَكَى مُ عَجِيبٌ ﴾ بڑے اب میں بچر جنوں گئر عبیا ہوکر اور یرمبرے میاں ہیں با سکل بوڑھے واقعی برتھی عجیب بات ہے ، ورئتسوں نے کہا کیا تم وَ الْوُآ ٱلْعُجَيِبِينَ مِنَ آمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَّكْتُهُ عَكَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ا ف ایکاموں میں تعجب کرتی ہواس فاندان کے بوگو: تم بر توانشری فاص رحمت ادراس کی برکتیں ہیں ، بے شک ِكُهُ حَمِيْكُ مُّحِيْكُ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرِهِيْهِ الرَّوْءُ وَجَاءَ نَهُ الْبُشُرِكِ وہ تعریف کے لائق بڑی شاق والا ہے بھرجب ابراہم م کا رہ خوف زاک ہوگیا اوران کونوش کی خبر می تو ہم سے بوط می توم يُجَادِلُنَا فِي قُوْمِ لُوْطٍ شَ إِنَّ إِبْرُهِ نِمَ كَعَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنِينِبُ ﴿ ر الماروي جدال كنا شروع كيا دا تعي ابراسيم مراح مليم الطبع رحيم المزاج رقيق القلب تتح. ا سابراسيم اسس يَالِبُرْهِيْمُ اعْرِضَ عَنُ هٰذَاء إِنَّهُ قُلُ جَاءَ اَمْدُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ أَيْبِهِمُ بات کوجانے دو تمحارے رب کا حکم آچکا ہے اور ان پر حزدر ایسا عذاب آنے والا ہے عَنَّابٌ غَيْرُ مَرُدُودٍ ۞ جوكس طرح حِيْثُ و الانهيس

موں اللہ قات ان آیات میں اللہ یاک فرارہے ہیں کہم نے اسپینے موں الک قات ان آیات میں اللہ یاک فرارہے ہیں کہم نے اسپینے فرمضتون دحفرت جرئيل مصرت ميكائبل مفرت اسرانيا

کو حصزت ابرامیم، کے پاس خوش خبری دیجر بھیجا چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اس کے حضرت آبرا میم م ان کونہ نہیجان سکے اور ان کومہمان سمجھ کر ایک مجھنا ہوا بچھڑا کھانے کے لئے ان کے سامنے رکھ دیا، انھوں نے کھانے کے بے باتھ نہ بوطایا توحضرت ابرامیم اورے کہ یہ لوگ کسی غلط ارا دہ سے آئے ہی کیو بھر اس وقیت یہ دستورتھا کہ جوجہان کھانے سے انکارٹرنا توسمجھاجا تاکہ یکسی ٹرے خیال سے آیائے حضرت ابرامیم کی پرکیفیت دیکھ کر وہ کینے لگے ڈریئے مت ہم فرنتے ہیں کھانانہیں کھاتے ہم توا ہے۔ کو خوش جری دینے آئے میں کر آپ کی اہلیہ محترمہ حصرت سکرہ سے اسحاق نام کا ایک رو کا بدا ہوگا اور مجرحضرت اسحاق سے معقوب نامی ایک را کاسدا موگا اور یہ دونوں الٹرکے رسول موں کے آور محران ہے ایک بہت بڑی قوم بنی اسرائیل دجو دمیں آئے گی، حضرت سارہ یہ خوش خبری سن کر مینے لگیں .ا در کینے لگیں کیا میں اس عمر میں اب بچر حنوں گی جبکہ میرے میاں بھی بالکل بوڑھے ہیں، حفرت سارہ ى عراس وقت نانو في يسال نقى أور حضرت ابراسيم كى سوسے زائد.

۔ حضرت سارہ کہنے لگیں اگر ایسا ہو تو بالسکل اِنو کھی ا درعجیب وغریب بات ہوگی ہیسنکر فرنتے کہنے لگے جس گھرانہ پر ہمیشہ اسٹر کی خاص رحمتیں اور برکتیں رہی ہوں اور جنھیں ہمیشہ معجزات وخوار ق مد دنیامی مهانداری کارداج حضرت ابراہیم سے شروع ہوا، آپ مجی تنہا کھانا ہنیں کھاتے تھے بلکہ ہر کھانے کے

رقت ملاش کرتے کہ کوئی مہمان مل جائے تواسے ساتھ کھائیں۔

ایشری حمد و تنا ا در تعریف و براا کی سان کریں -بہرجال جب ان کا فرٹ تہ ہونا طائ<sub>ے</sub> ہوگیا اورحصرت ابراہیم نے بھی نویِ نبوّت سے ان کو بیجان لیا کر وانغی یہ ان نہیں فرنتے ہیں اور ساتھ ہی بر بھی بھائپ لیا کر یہ کسی بڑے مقصد ہے آئے ہمی تو نرہایائے سرکام کے لئے آئے ہو، فرشتوں نے جواب دیا ہم قوم لوط<sup>م</sup> یہ عذاب نازل کرنے کے لئے ۔ حضرت ابراہیم ہڑے ہی ہم دل اور نرم مزاج تھے لہذا قوم لوط کی تباہی کا ذکر سنِ کرا ن سے نہ رہا گیا اور فرستنوں سے بحث نٹروع کردی جس کا خلاصہ سورہ عنکتوت میں بیان فرایا کرحفرت ابراہیم منے فرمٹ توں سے فرایا گراس قوم میں توخود حضرت لوط علیالسلام بھی موجود ہیں ( کھرا یک میغمبر کے موجود ہوتے ہوئے وہ قوم کیسے لاک کی جاسکتی ہے ) فرشتوں نے کہا جو وہاں رہتے ہیں ہم ان سب کوخوب جانتے ہیں ،کبس حضرت لوطء ا درا ن کے مومن ساتھیوں کو وہاں سے علیحدہ کر تے عذاب نازل كياحائ ككاء الغرض مضرت ابراميم، ديناا ورسفارش كركے قوم لوط كوعذاب سے بيجانا چاہتے تھے. شايد مض*تِ ابرامیم م*کوان کے مومن مونے کی امیر ہو مگرایٹر تع کی طرف سے ارشا د ہوا کہ اب اس خیال کو حجور شيخ ال ظالموں كا بيما نه لبريز موجِ كا ب، ہما را حكم والبِ منہيں ہوسكتا، ان يرعذاب آكر رہے گا وَلَتِنَا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوْطًا سِنَى ءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ هٰذَا ورجب ہارے وہ فرشنے لوط م کے پاس آئے تو لوط مان کی رجہ سے مغموم ہوئے ا دران کے سبب منگدل ہوئے يَوْمُر عَصِيبُ ﴿ وَ جَآءُ لَا قَوْمُهُ لَيُهْرَعُوْنَ الَّذِيهِ ﴿ وَمِنْ قَبُلُ كَا نُوا يَعْمَلُوْنَ اور کینے لگے کرآج کا دن بہت بھاری ہے اوران کی توم ا ن کے پاس دوط ی موئی آئی ا ورپیلے سے نامعقول حرکتیں کیا بی السَّيَّاتِ مَ قَالَ لِفَوْمِ هَوُكُاءِ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَأَتَّفُوا اللَّهَ وَكُلَّ رتے تھے. بوطء فرانے گئے کا سے سری تو) یہ میری بیٹیا ں موجو دہیں دہ تمھارے لئے خامی ہیں سوائند سے ڈرو نْخُذُوْنِ فِي ضَيْفِي مَ النِّسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيْدٌ ﴾ قَالُوا لَقَدُ عَلِمْتُ اورميرے مهانوں ميں مجھ کونفيحت مت کروکيا تم ميں کوئ کھی مھلامانس نہيں دہ ہوگ کہنے لگے کرآپ کومعلوم ہے

and Trof productional control LO communication in the communication of t مَا لَنَا فِي بَنْتِكَ مِنَ حَتِّى ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِنيدُ ﴿ قَالَ لَوْآنَّ لِهُ کر ہم کو آپ کی ان مبٹیوں کی کو لُ صرورت مہیں اور آگی تومعلوم ہے جو نارامطلب ہے، لوط م فرائے کیا خوب ہوتا بِكُمْ قَوَّةً أَوْ الْوِئْ رَاكُ رُكُنِ شَدِيدٍ ﴿ قَالُوا بِلْوُطُ اِنَّا رَسُلُ رَبِّكُ لمميراتم پر مجھ زدر حیلتا یاکسی مضبوط ہایہ کی بنا ہ پکوانا فرشتے کہنے لگے کراے لوط میم تو آپ کے رب کے بھیمے كَنْ يَصِلُوٰاَ اِلَيْكَ فَٱسْرِ بِأَهْلِكَ بِغِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَغُتْ مِنْكُمْ ہوئے ہیں آپ مک ہرگزان کی رسائی ہنیں ہو گی سوآپ دات کے کسی جھے میں اپنے گھر والوں کو نے کر جلے جائے اور تم میں اَحَكُ إِلَّا امْرَانَكَ وَإِنَّهُ مُصِينِهُا مَا آصَا بَهُمْ مِإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبِي مُاكَيْسَ ن بیج پیر کرن دیجھے ہاں سکراب کی بیوی (ز جاوے گیاس پر بھی آفت آ نیوالی ہے جواور توگوں پر آوے گیاں کے وسوم الصُّبُحُ بِقَرِنْبٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ آمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِبَهَا سَافِلَهَا وَآمَطُونَا عَلَيْهَا كاوقت صبح كا وقت ہے كياضيح كا وقت قريب ہنيں . سوجب ہاراحكم آيہو پنجا تو ہم نےاس زمن كوالٹ كراس ؛ كا تخترا و بركانيجے حِجَارَةً مِّنْ سِجِيْلِ أَ مَنْضُوْدٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ردیا اوراس زمن برکنکر کے بیتھر برسانا تروع کے جو سکا تارگرہ عظے جن برآپ کے رب کے پاس خاص سٹان بھی تھا الظَّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ :

ادریدستیاں ان ظالموں سے مجھ دور مہیں ہیں ۔

قوم لوط کی حیات رخصت ہور حضرت اوط علی نبینا وعلیہ الصاوۃ والسلام کے یا سنہایت رخصی و ووصورت اوط کی خیات ارتبات کرمندہوئے میں وخوصورت اوط کو کی شکل میں بہونجے ، حضرت لوط ان کو مہمان سمجھے ا دربہت فکرمندہوئے کیونکہ وہ اپنی قوم کی خیانت سے واقف تھے، ان مہما نوں کو اگر اپنے یا س روکتے ہیں تو ڈر ہے کہ لوگ ان کے گھر بر حوص آئیں گے اور ان مہما نوں کے ساتھ برسلوکی کریں گے اور اگر ان کی مہمان نوازی لوگ ان کے گھر بر حوص آئیں گے اور ان مہما نوں کے ساتھ برسلوکی کریں گے اور اگر ان کی مہمان نوازی فرگ ان کے گھر بر موسول کی سنان کے خلاف ہے۔ بس آپ اسی کش مکش میں متبلا تھے اور دل ہی ول میں کہدرے تھے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا ہے۔

میں کہہ رہے تھے کہ آج کا دن بڑی تھیبت ہے ۔ بہرطال وہ مہان آگ کے یہاں تھہ گئے ،حضرت لوط کی بیوی جو اِن خبیث کا فرد ں کے ساتھ می ہوئی تھی اس نے جاکرا بنی توم کو ان مہانوں کی اطلاع دیری ، دہ بدمعانش فوراً ہی دوڑے ہوئے

ۇ بوغ و امتیان میلاد و میسالی میلاد و است مطالبه کیا کران مها نون کو جارے سیرد کردیں جارا جوجی جائے گا ان کے ساتھ کی کریں گے، حضرت نوط م سے مطالبہ کیا کران مہانوں کو جارے سیرد کردیں جارا جوجی جائے گا ان کے ساتھ کی کریں گے، حضرت نوط م نے ان کومہن سمجیا با مگر بیکسی طرح نه بانے اور اپنی صدیر قائم رہے، با لا خریج مصرت نوط م نے اپنے مہانوں کی عزت ہجانے کیلئے ان نامعقول اور بے حیا وُں سے فرایا یہ میری بیٹیاں کی میں تم خلاب نظرت حرکت ( نواطت واعلام بازی ) جھوڑ کرمیری ان سیٹیوں سے حلال طریقہ سے اپنی کی خوامشات پورا کرلو۔

ر بیت براجواب المحضرت لوط مرکے اس فران پریٹ بہ ہوتا ہے کہ یہ بات ایک شریف انسان المک سندیوں کو ایسے المک سندیوں کو ایسے خبت لوگوں کیلئے بیٹی کرے ۔ خبت لوگوں کیلئے بیٹی کرے ۔

ملائے مفترین و تحققین رونے اس کے دوجواب دیتے ہیں یا پیغبرائی قوم کے لئے مثل باپ
کے ہوتا ہے اور پوری است اس کی روحانی اولاد ہوتی ہے بس حضرت لوط مکا پر مطلب تھا کہ برختو ا
قوم کی لوگیوں سے سکاح کرکے ان سے اپنی خوام ش پوری کرو وہ تمصارے لئے علال ہیں ۔ با جو لوگ حصرت لوط مکے گھر پر چڑھ ھرکر آئے تھے کہ ان معانوں کو ہمارے ان دونوں سر داروں کے سپر دکر دیں ، حصرت لوط مے اپنی حقیقی دوکواری ہٹیاں معلی ان دونوں سر داروں کے سپر دکر دیں ، حصرت لوط مے اپنی حقیقی دوکواری ہٹیاں معلی آئے ہوئے ان سرداروں سے فرایا کرتم اس خبیت اور غرفط ی حکت سے باز آجاؤا و در میری ان سیٹیول سے فکاح کرکے جائز طیقہ سے اپنی ظرورت پوری کرو۔ اس زماز میں مسلمان روح کی کا کافر ان سیٹیول سے فکاح کرکے جائز تھا بعدیں اسلام کے ابتدائی دور میں بھی یہ طریقہ جائز تھا بعدیں مانعت آئی، حضرت لوط م نے اپنی قوم کو جب کوئی اثر بہیں لیا تو آپ نے فرایا کیا تم میں کوئی شریف اور باعزت آدی میں جومیری فرا دیا در ان سرداروں کو مجمعاتے ، مگراف وس کر کر نہ کہ ختوں نے اسٹیں جومیری فرا دیا دیا اور اپنی صند پراڑے سے اور زبرد سی ختوں نے کہ اس محقیق کر دو اور ان طالموں کو ان طالموں کی ہوائی کو اس محتول نے کہ کواس وقت ہول کی اس عظیم قربانی کو بھی ٹھکرا دیا اور اپنی صند پراڑے سے اور زبرد سی عامر آئر آئے میں جومیرے میمانوں کو ان طالموں کے ہاتھ سے خود مقابلہ کرتا یا میرے ساتھ کوئی گر وہ ادر کہ نب ہوتا جومیرے میمانوں کو ان طالموں کے ہاتھ سے احاد ا

جب ان فرختوں نے حفزت لوط کو اس قدر بے جین دیریٹ ن دیکھا تو اپنی اصلیت ظاہر کردی کرم انٹر کے بھیے ہوئے فرختے ہیں، آ ب کی اس خبیت قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، آ ب کی اس خبیت قوم کو عذاب دینے آئے ہیں، آ ب فطعاً پرلیٹ ان نہ ہوں نبس اپنے اہل و عیال (مومنوں) کو اپنے ساتھ ہے کر دات کے آخری حصہ میں بہاں سے تشریف ہے جائے اور ان کو تاکید کر دیجے مطاکر نہ دیکھیں، اورا نی میوی

המשומים של המשומים של המשומים של המשומים של המשומים של האבורים של האבורים של האבורים של האבורים של האבורים של ביים וייון האבורים של ہے کو سے تقرزلیں کیونکہ وہ کا فروں میں سے ہے اس پر بھی وہی عذاب نازل مونے والا ہے جو بوری قوم پر آنگا بعض مضرین نے فرایا کہ بیوی میں آپ کے ساتھ علے گی مگر وہ آپ کی تاکید برعمل نہیں کر یگی جانج بعض روایا ت میں ہے کرای ہی ہوا، جب عذاب کا دھار کا سنائی دیا تو آب کی بوی نے فوراً مرا كردى اور توم كى بلاكت بررنج ودكه كساية افسوس كرنے لكى اسى وقت ايك يتھر آكراسكے سگا اور اس کو بلاک کر دیا ۔ فرستوں نے آپ سے فرایا کر خوش ہوجائے ،اب ان خبیتوں کی ہاکت میں کچھ دیر نہیں ہے جع موتے ہی سب کاصفایا ہوجائے گا، چنانچ صبح ہوتے ہی ان پرعداب نازل کرنے کاحکم انڈنے فرایا ،حفرت جرئیل م ان کی بستیوں کو اٹھا کر آسمان کے فریب ہے گئے اور وہاں سے سیجے بٹک دیا اس طرح ان کی بتیوں کوالرط دیا، پرسنرا اِن کی خبیت حرکت سے ظاہری مناسبت بھی رکھتی ہے اور بھران پر حِمَانِ مِدَارِ بِيَهِمِرِيكًا مَا رِبِرِسائے كئے جن براس طرح كى كوئى خاص علامت تقى جو عام بيھروں سے متاز کرکے یہ ظاہرکر تی تھی کر یہ عذاب اللی کے پتھریں، بعض مضسرین و نے فرا یا ہے کہ ہر پتھر پر اس کا نام لكها مواتفا جس كى الماكت كا وهسبب بنا-وَمَا حِيْ مِنَ الظَّلِهِيْ بِبَغِيدِ يعِيٰ كَا فرِين مَكْرِكُوجِا ہِے كہ اس قصہ سے عِبرت ماصل كرس كيونك قوم لوط کی وہ بستیاں ان ظالموں سے دور مہیں لکہ خام کے راستہ میں وہ کھنڈ رات موجو و بیسے جن سے قوم بوط کی بربادی کے آنار حصلکتے ہیں۔ بعض مفسرین بونے اس آیت کا پرمطلب بیان فرایا ہے کہ اس طرح کا عداب آج بھی ایسے ظالموں سے دور منہیں جو لوگ قوم لوط کی اِس غیر فطری حرکت میں مبتلا ہیں وہ اینے کو اس عذا ب سے دور ناسمجھیں، اب بھی پیرعذاب آ سکتا ہے جنانچہ خِیاب رسول مقبول میں اینڈعلیہ وسلم کا ارتباد گرامی ہے کرمیری امت میں بھی تھے لوگ و ہ بنعسائی ریں گے جو قوم لوط کرتی تھی، جب آیسا ہمو نے لگے نوانتظار کر و کہ ان بریمی و ہی عذاب آئیگا جو قوم لوط پر آیا تھا ، الامانُ الحفیظ۔ نومٹیسے:۔ اِس قصہ کا ابتدائی حصہ سورہُ اعراف میں تفصیل کے ساتھ گذر جبکلہے ، آسان تفسیر پارہ مشہ مه، برملاحظه كريسخ . تبلایا کران برعذاب صبح کے دقت آئیگا تو آب ہے فرا یا کہ میں جا ہتا ہوں اور مجھی جلد آجائے اس پر زستوں نے کہا صبح و کچھ دور شیں بالکل قریب ہے۔

a sa a o construction de la companie de la companie

The parameter LV grantenenter and property 17 in the granteness of the property of the granteness of the property of the prope وَ إِلَّا مَدْيَنَ آخَاهُمْ شُعَنِبًا م قَالَ لِقَوْمِ اغْبُدُوا اللهَ مَا لَكُوْمِ فَإِلَّهِ ا درم نے دین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا انھوں نے فرایا کہ اے میری توم تم انٹرتعالیٰ کی عبادت کر واس غَيْرُهُ ؞ وَ لَا تَنْفُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِنْيَرَانَ إِنِّيَ اَرْلَكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي آخَافُ عَلَيْكُمْ کے سواکوئی تمصارا معبود نہیں اور تول میں تمی مت کیا کرو میں تم کو فراغت کی حالت میں دیکھیتا ہوں اور مجھ کو تم پرا مرابشہ عَذَابَ يَوْمِرُ مُحِيْطٍ وَيْقُوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِنْذَانَ بِالْقِسْطِ وَكَا تَبْخَسُوا ہے ایسے دن کے عذاب کا جو بھا م موگا اورائے سری قوم تم ناب اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کا ان النَّاسَ اشْبَاءُهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ بُنَ ﴿ بَفِيبَكُ اللَّهِ خَبَرٌ لَكُمُ کی چیزدں میں نقصان مت کیا کروا ور زمین میں نسا دکرتے ہوئے صر سے مت نکلو، انٹر کا دیا ہوا جو کچھ کی جائے وہ إِنْ كُنْنَةُ مُؤْمِنِينَ إِنْ وَمَا آنًا عَلَيْكُمْ بِعَفِيْظٍ ﴿ قَالُوا لِشُعَيْبُ اَصَلُو تُكَ تمعارے نئے بررجها بہترہے اگرتم کویقین آ وے اوریس تمہارا بیرہ دینے والا تو موں نہیں وہ بوگ یہ کہنے گئے کہ اے تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكُ مَا يَعْبُدُ أَبَّا ؤُنَّا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي آمُوالِنَا مَا نَشَوُّ الراتك شعیب کیا تمعارا نقدس تم کو تعلیم کرر ا ہے کہ ہم ان چیزد ل دی پرسش جھوڑ دیں جن کی پرسش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِينُ ﴾ قَالَ لِقُوْمِ اَرْءَنِنَمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَا فِي صِّنْ رَّتِيْ بلاس بات کوچھوٹر دیں کرہم اپنے مال میں جوچا ہیں تھرن کریں واقعی آپ ہیں بڑے علمہ درین پر چینے والے ، شعیب نے فرایا اے میری قوم وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ، وَمَآ أُرِيبُ أَنْ أَخَالِقَكُمُ إِلَى مَاۤ أَنْهَا كُمُ عَنْهُ م إِنْ تعملایہ تو نبلا ڈکراگر میں اپنے رب کی جانب سے دلیل پر موں اوراس نے مجھ کوا بنی ظرف سے ایک عمدہ دولت دی مو تو تھر کیسے أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْرِفَيْقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ تبلیغ نرکروں اورمیں پرہنیں چا ہتا ہوں کرتمھا رے برخلا ف ان کاموں کوکر دں جن سے مکومنے کرا ہوں می اصلاح چا شاہوں جہا وَ إِلَيْهِ أُنِيْبُ ﴿ وَلِقَوْمِ لَا يَغِرِمُنَّكُمْ شِقَاقِنَ أَنْ يَصِيْبَكُمْ مِثْلُ مَا آصَابَ

قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ ، وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا ے بری قوم مری صدمعار کے اسکابا عندز ہوجا ہ کرتم رہی اسطرے کی معبتیں آ کو ہی جیسے قوم ہو ڈیا توم موڈیا تو م مسامح بری مقیم رَجُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْاَ اِلَّذِهِ مِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَّدُودٌ ... قَالُوا لِشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيمًا در قع لوماً ترتم ہے دور منبی ہوئی ادر تم اپنے رہے اپنے گنا ہ معا کراؤ پیاس کو فرمتوج ہو بیٹ سیارب طرا مبران طری محسنالا ہے دہ لوگ کہنے تھے مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَاكُ فِيْنَاضَعِيفًا ، وَلَوْلا رَهْ طُكَ لَرَجَمْنُكَ وَمَا آنُتَ الضيب ببت مي البن تمعاري كبي موتى ماري مجوم بنيس، من ادريم مكوا بين كرورد كمه ريج، من اوراً وتمهما كانواس كالاس عَلَيْنَا بِعَزِنِيزِ۞ قَالَ لِقَوْمِ ٱرَهُطِئَ اعَنُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ اللهِ ﴿ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَّاءَكُمُ باتوتم مکوسنگسادر چکم محت ادریمادی نظیم تمعاری تو کچھ توقیری بنیں شعبت رزایا کا میری قوم کیا مرا خاران تمعاک نزدیک ظِهْرِيًّا مِ إِنَّ رَبِّهُ بِهَا تَعُمَانُونَ مُحِبْظُ ﴿ وَلِقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ اِنِّي مر من المراده باتوتیری اوراسکونم نے بس بیشت و الدیا یقینا مرارب مطارب عال کواحاط کئے ہوئے ہے او اِ میری تو) تم ابی حالت پر عَامِلُ، سَوْفَ تَعْلَبُونَ ﴿ مَنْ يَا تِيهِ عَذَابٌ يَخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ ﴿ على كية رموس بين عمل كرد إم د ك اب مبدى تمكومعلوم بواجا ما ب كروه كون خص بيحس برايسا عذاب آيجا سّا بي حواسكورسوا كرنيگا اوروه كو وَازْتَقِبُوْ اللِّيْ مَعَكُمُ رَقِيْبٌ ﴿ وَلَنَّا جُآءً أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّ الَّذِينَ فنخص بيح وحصوها تصاادتم مبي منظر بوم بعي تمصاري ما ته منظر بون اورجب باراحكم آبيونجا بم نه شعيب ادر جوان كامم إي ميں ال امَنُوامَعَهُ بِرَخْمَةٍ مِنَّا، وَاخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّبْعَةُ فَأَصْبَعُوا فِي اباق تعےان کواپی غایت ہے ہجا لیا اوران ظالموں کوا کمسخت آواز نے آپکوا سواہے گھروں کے اغررا و ندھے گہے رہ گئے جیسے دِيَارِهِمْ لِحِثِيْنَ ﴿ كَانَ لَوْ يَغْنُوا فِيْهَا ۚ الْا بُغْدًا لِمَدْ بَنَ كُمَّا بَعِدَتْ تُمُوْدُ ﴿ میں ان گرد روں میں ہے ہی نہتے خوب سن ہو دین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا تمود رحمت سے دور ہوئے تھے حضرت شعیب اوران کی قوم کا قصر ہمان قدم کا کا میں اور کی طرح مفرت شعیب علی نبینا وعلیہ السلام نے نے کی دعوت میش کی اور بچھلی تمام قوموں کی طرح اسفی کمنے بھی اپنے میغم

عذاب میں مثلا موکر لماک ہوئیں . اسس قوم میں ایک زبر دست میب به بھی تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی ،آپ نےان کو اس سے بھی منے فرآیا کہ کفروشرک کرکے ناب تول میں تمی کرکے یا دوسے طریقے سے بوگوں کے حق ارکر ' ملم کرکے زمین میں نسا دمت مِجاؤ ، اس توم کے بتعلق یہ بمی مردی ہے کہ یہ ڈاکرڈالتی اور امانت میں خیانت كرتى تهى، آپ كى يەنھىيەت سى كرىبطور مراق كىھ لىگەايسالگتا بے بسس آپ بى يورى قوم مى عقلىنداورنىگ مِن الله مم اور ہارے زرگ سب یا گل تھے رو حفرت شعیب ما ربہت پڑھاکرتے تھے. کہنے لگے مت آپر آپ کی از سے مکم دیتی ہے کہ ہم سے ہمارے بزرگوں کا دین جھڑا دیں اور ہم اینے معالمات میں آپ کے محماح موحاتيس كركيا جائز ہے كيا اجائز۔ توم کا ان کوم وی با تول کا جواب آب نے بڑے میٹھے انداز میں دیا فرایا میرے عزیز و میں مرف تمهاری مهدر دی ادر بھلائی کیلئے پرنصیحتیں کرتا موں اور درااس پر بھی تو د صیان دوکرجن بری با توں سے مِنْ ثَمَ كُومَنَعَ كُرًّا مِول خِودَ مِعِي نُو ان كُوبَهِين كُرًّا ، ان سے بخیاموں ایسا بہیں كہم مكو دنیا حاصل كرنے سے روکول ورخو دسمیٹنے لگوں. آپ نے فرایامیری اتوں پر مفتاے دل سے غورکرد ، بلا سویے سمجے مسبدی مخالفت پر کمرسبته نه مول کهیں ایسا نه موکر اس عدا دت و مخالفت کی دجے تم پر کوئی ایسا سخت تباہ كن غداِب آجائے جيساتم سے بہلے قوم ہوتا قوم ہودیا قوم صالح یا قوم لوط علیہم السلام پر آچيکا ہے اور قوم لوط کا دا نعر گذرے تو اہمی زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا۔ نیز ان کی الٹی ہوئی بستیاں بھی تمصاری بستیوں سے زیادہ د و رہنیں فریب ہی ہیں جاکر دیچھوان کا کیا اِنجام ہوا اس سے عبرت حاصل کر د ،ا در کفرونٹرک سے توبر کرکے خدائے وحدہ لاست رک لؤکی بندگی اختیار کرے اپنی آخرت سنوار نو۔ حضرت شعیت کی یا آیس سنکرقوم ادر بھی جوسٹ میں آگئ ادر کھنے مگی آ یے کننہ کے لوگ جو ہارے ساتھ بمیں ان کا خیال آتا ہے نہیں تو اب تک آپ کوسنگسار کرڈ النے ، آپ نے فرایا انسوس اور تعجب ہے کہ خاندان کی وج سے میری رعایت کرتے ہواس وج سے تنہیں کرتے کہ میں ضرا کا بھیجا ہوا ہوں ، ا ورواضح نشانات اپنی سیّائی پر د کھا رہا ہوں گویا تمھاری نظر میں میرے کینبہ کی عزت اوراس کا دباؤ الله تعالیٰ کی عزت وقدرت سے زیادہ ہے۔ ببرصاً ل جب قوم ام كوست شول كے باد جود اپنى مرط د صرى ادر ضدير قائم رہى تو آب نے فرایا خدا کے فضل سے میں دیل حق پر موں بس اِبہم ادر تم دونوں آسانی فیصلہ کا انتظار کرتے ہیں ، الاً خرمذاب كا د قنت أیا اورحصزت جبرئیل م كی ایك سخنت چیخ سے پوری قوم بلاك ہوگئی مبع كو یے گھروں میں اوندھے بڑے ہوئے ہے، اس عذاب سے استرتعالی نے حضرت شعیب اورآپ کے ساتھیوں کوانی رحمت سے سیالیا .

كى جنے ہے لاك كئے گئے اور سورة اعراف ميں گذراكر زلر بلک کئے گئے اور سورہ شعرار میں ہے عذات کے اول ان برمسلط کردئے گئے تھے ان سے بلاک ہوئے علامه ابن كيرو فراتے ميں كركلام ياك مي موقع كرمطابق الشياك اك عذاب كا ذكر فراديا ہے ا درجب عذاب دیا گیا تھا اس وقیت ان نینوں چروں سے اس قوم کو آلاک کیا گیا ہت ممکن ہے جینے ہی سے زلزلہ کی کیفیت بیدا ہوگئ ہو اور مھرآسمان سے ان پرآگ کا عذاب ازل کیا گیا جیب صاحب قصص القرآن تکھتے ہیں کر گھٹنوں کے بل اوندھے حصلے موے پڑے ہیں، اس تصب کی تغصیل سورہ اواف آسان تفسیر یارہ مد مائے پر گذر بھی ہے ۔ وہاں دیکھ لی جائے -وَلَقَالُ أَرْسَلْنَا مُوسِطِ بِالنِّينَا وَسُلْطِينَ مُنْدِينٍ ﴿ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَكَا إِ ا ورہم نے موسیٰ علیاں۔ ملام کو اپنے معجزات اور دلیل روشن دیکر نوعون اوراس کے سرداروں کے پاس بھیجا سو وہ فَاتَبَعُوْآ أَمْرَ فِرْعَوْنَ ، وَمَنَا آمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيْدٍ ۞ يَفْدُمُ قَوْمَهُ ۚ يَوْمَ و گرخون کی دائے پر چلتے رہے اور فرعون کی رائے کچھ صبیع زیمقی وہ تیامت کے دن ابنی توم سے آگے الْقِيْجَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَدَ وَبِئُسَ الْوِرْدُ الْهُورُودُ ﴿ وَ أُتِّبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَا ۗ آ مے مولا مھر ان کو دوزخ میں جا اتا رہے گا اور دہ دوزخ بہت ہی بری جڑے اتر نے کی جس میں یہ لوگ آ ارے ماویں گ وَ يَوْمُ الْقِيْمَةِ مَ بِئُسَ الْرِّفُلُ الْمَرْفُودُ ﴿ اوراس دنیا میں بھی بعنت ان کے ساتھ ہوگی اور تمیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو ان کو دیا گ ان آیات میں ارمن و خدادندی ہے کرم نے موسی کو فرعون اوراس کےسرداروں سے پاس اینے معجزات اور روشن دلیل دے کر بھیجا، حصرت موسیؓ ہے ان کو کغرونٹرک سے مازر ہنے اور توجید ورسالت کوتسلیم کرلینے کی دعوتِ دی مگراس کے سردا روں نے اس کو مختکرا دیا فرعون کفرد شرک برآقا ئم را اور و ہ لوگ بلمی فرعون کی گراہ روش پر <u>حلتے رہے ،کبس جس طرح ان لوگو</u>ل عون کی دنیا میں اندھی تقلید کی ہے اسی طرح آخرت میں بھی اس کی اِسی طرح بیروی کریں گے فرعون آگے آگے اور یہ سب سیمیے سیمیے آخری منیزل جہنم یک بہونے جائیں گے جب آن انتقیل تکھنڈے ہے کر دینے والی اَگ مے گی، ونیا میں بھی تیاست یک اِن پر لعنت ہوتی رہے گی اور تیامت کے دن مجمی ان پر لعنت کی جائے گی ا بس میں انجام ہے ایسے سرکسوں کا۔

الروال المنارد ومعد المنام الم ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرْكِ نَقُصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمٌ وَحَصِيْدٌ وَ وَمَا یر نارت شدہ بستیوں کے معین صالات متے جن کوم آب سے بیان کرتے میں بعنی بستیاں تو ان میں قائم ہیں اور بعض کا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنُ ظَلَمُوا الفُسَهُمْ فَهَا آغُنتُ عَنُهُمْ الْهَتُهُمُ الَّتِي يَدُعُونَ بالكل خاتمه موكيا ا درمم نے ان پرظلم نہيں كيا ليكن انفوں نے خود ہى اپنےاوپرظلم كيا سوان كے وہ معبود عبن كو وہ خوا كوجيو ال مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَنَا جَاءً أَمُرُ رَبِّكَ مُومًا زَادُوهُمُ غَيْرَتَتَبِيبٍ ﴿ کر ہوجتے تھے ان کو مجھے فائرہ نربنبی سے جب آپ کے رب کا حکم آپہونچی اورالٹا ان کونعصان بہونچایا اور آپ کے وَكَنَالِكَ آخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرُكِ وَهِيَ ظَالِمَةٌ مَانَ آخُـذَهُ ۚ اَلِيْمُ رب کی دار دگیراتیسی ہے جب وہ کسی تبتی والوں بر دار دگیر کرتا ہے جب کددہ ظلم کیا کرتے ہیں بلاخت اس کی

داروگر بوی الم رساں سخت ہے۔

استُرنعال مرارب مي كه يجهل قومول (مِسْلاً قوم نوح ، قوم لوط ، قوم عاد وتمود ، قوم مسيم المرعون دغيره ) كے قصة جوتم كوسنائے كئے ہم كركس طرح العول نے ہمارے منعبروں کی مافرانی کی ا در *میچکس طرح ہمارے عذا ب میں گر*فتا رموے اِن میں سے بعض کی بستیاں انھی اتی ہیں جیسے ملک مقرا در بعض کے کھنٹرات باتی ہیں جیسے قوم لوط کی بستیاں اور بعض کا ام و ت ن *بعی صفحہ ستی بر*ہا فی نہیں رہا ۔

ر میں اس کا جواب کی تباہ کن داستانیں سن کرکسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے ا ایک سوال کا جواب کریہ توان پر کھلا ہوا ظیم ہے ، کیونکہ اسٹریاک نے ان کو بے قصور سنراہیں دی بلکرجب یہ جرائم کے ارتبکا ب میں صریعے سکل کئے اور اس طرح اپنے کو کھلم کھلاسے اکاستی تحقيراديا تب خدا كا عذاب أيا -

ا درجن معبو دول ارتبول) كويه اينامح انظ سمجهة تنمج وه ان كي مصيب ميں قبطعًا کام نہ آئے لکہ اُ سے ہلاکت کا سبب سے کہ اتھی کی پوجا کی وحرسے ان کو عذاب میں متبلا مونا بڑا، بلاست، اسر تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے جب کوئی قوم کفرو شرک اور نا فسہ انی وسرکشی میں حدسے بڑھہ جاتی ہے تو اینٹریا کے سخت درد ناک سنرا دیتے ہیں،

حنى كران كىلتىول كوالط ديتے من

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَكُ ۚ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْأَخِرَةِ ، ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجْمُوءُ ﴿ لَهُ ان واقعات میں اس طمع میں بڑی جمت ہے جمآخت کے مذاب سے ڈرآم و دوایسا دن ہوگا کراس میں تاکا دی جمع سے جائیں مج النَّاسُ وَ ذَٰلِكَ يَوْمُرْمَّشُهُودٌ ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهَ إِلَّا لِإَجَالِ مَّعُدُودٍ ﴿ يُوْمَ اور وہ سب کی حامری کادن ہے اور ہم اسکو مرت تھوڑی دے کے ختوی کئے ہوئے ہیں جس وقت وہ و ن آ وے گا يَاتِ لَا تُكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ، فَيِنْهُمْ شَقِئْ وَسَعِيْدٌ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفْوا ہ بی شخص بدون خواک اجازت کے بات کمپ نرکتے کا ہمرائیں بعضے وشقی موں گےاد بعضے سعیرموں گے سوجو لوگ شقی میں وہ تو فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيُرَّ وَشَهِينًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَاهَتِ السَّلَوْتُ ووزخ میں ایسے حال سے موں گے کراس میں ان کی چینے دیکا ریڑی ہے گی ہمیش ہمیش کو اس میں رمیں گے جب کمک کر اُسلن وزیمن وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴿ إِنَّ كَتَلِكَ فَغَالٌ لِهَا يُرِنِيُ ﴿ وَآمَا الَّذِينَ قائم میں باں اگر خدا ہی کومنظور موتو دوسری بات ہے آپ کارب جو کچھ جاہے اسکوپورے طور پر کرسکتا ہے اور وہ کئے وہ لوگ ج سُعِيدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِينَ فِيهُا مَا دَامَتِ السَّمَاوْتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مید ہمی سووہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے جب تک آسمان وزمین فائم میں اں اگر خوا ہی کو مَاشَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ ٥ منطور مهود تودوسری بات به و و غیر منقطع عطسیم موگا ارسن دہے کر بچھیلی قوموں کے واقعات میں بڑی عبرت ہے اس شخص کے لئے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ سوچے گا جب التر کا عذاب دنیا میں اس تعدر سخت ہے توآخرت می جوامل مراری مگرے وال سس قدرسخت اور در ذاک عذاب ہوگا۔ اس کے بعد فرایا کہ آخرت کا دن رقیامت ) ایسا ہوگا کراس میں تمام انسان ،خیات ،فرشتے اور دیگرتمام مغلوقات موجئے کیا جائے گا اس روز خداک اس عدالت میں تمام اگلی مجعلی مخلوق موجود مہوگی کوئی ا کم فرد میمی غیر ماضر نہیں موگا اس عظیم دن کے متعلق زمانہ جا ہلیت کے عرب اور آج کے معترضین کھی کہتے ہم کر آخر سردن آئے گا وی اسکا دان کیم نے برمگرایک ہی جواب دیا ہے کرا شرکے علم میں جومیعاد اس کے لئے مقررہے

المعادية المان المانية المورد المانية المعادية المانية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية المعادية ا المعادية ال وہ تھیک اسی دقنت آ ٹیگا ایک ہم بھی آگے پیچے ہیں ہوگا ، اس کے آنے میں کسی تسم کا ٹیکپ مست کرد ، وہ یقینی طورپرآئينگا اوراس دن کی ہیست کا عالم بر ہوگا ک<sup>کس</sup>ی میں ہیں یہ بہت وجراک نہموگی کر بغیرضوا کی اجازت ایک لفظ بھی زبان سے بچال سکے ، میدان محت میں مجھ ہوگ بدیخت رکافر ، ہوں گے اور کمچھ لوگ۔ نیک بخت (مومن ) ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرایا ہم ایک جنازہ کے ساتھ کیلے، بقیع ای قرسیّان میں ہونچے تورسول الشرصلى التُدعليه وسلم نبعى (حيولى في تقريب لئے سامنے سے آئے) نظراً ہے آپ لشریف لاکر بیٹھ کئے تھوٹری دیر چھٹری سے رمین کوکر مدنے رہے تھے فرایا کوئی جان انسی نہیں کر جنت یا دوزخ میں رِ میلے سے) اس کی حکّہ لکھ نہ دی گئی جی اس کا بدیجت دنیک بخت مونا نہ لکھ دیا گیا ہو ، یہ سنگرا یک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ تو تھر میں اپنے ( مقدر میں ) لکھے پر بھروسے کیوں بر کروں اور عمل کو ترک کیوں نے کر دوں، حضورہ نے فرایا نہنیں ،عمل کئے جا ؤ ہرانگ کو ر تقدیر میں لکھیے ہوئے عمل کی تونیق دی جاتی ہے، اور نیک بختوں کو نیک بخت و اے عمل کی توفیق دی جاتی ہے سرحال جو پوگ برشخت ہوں گے وہ دوزخ میں ایسے حال میں ہوں گے کہ اس میں ان کی جینح د سکار یونی رہے گی اور وہ مہیشہ اسی میں رہیں گے اور د ہا ں سے سکلنے کی کوئی سبیل نہ ہوگی، ہاں اگر خدامی کو نکالنامنظور موتوا در بات ہے ، کیونکہ ضرائے تعالی جو کھے جا ہے اس کو یورے طور بر کرسکتا ہے مگران مریخت کا فردن کوچینم سے سکلنانصیب نہوگا، کیونلہ حق تعالیٰ سنیا نہ جواصول تناجکے ہیں وہ ان کو ہرگز نہیں توٹریں گئے، الشرنے فرمایا کہ کا فرنمیشہ دوزخ میں رہیں گے اورمومن آخے۔ رکار حنت میں جائیں گے ،لبس اس کے خلاف قبطعًا نہیں ہوسکتا۔ اور جولوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور سمیشہ اسی میں رہیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَاةٍ رِّمْمًا بَغِيدُ هَوُ كُلِّمٍ مَمَا يَغِيبُهُ وْنَ إِلَّا كُمَّا يَغِيبُهُ أَبَا وُهُمُ مِّنَ سومیں چیر کی بر پرستش کرتے ہیں اسکے ارے می ذرا ستبرز کرنا یہ لوگ بھی اس طرح عبادت کررہے میں مس طرح ان کے قبل قَبْلُ وَإِنَّا لَهُ وَقُوْهُمْ نَصِيبُهُمْ عَبْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ انکے باپ داداعبادت کرتے تھے اور ہم یقینا اس کا مصدان کو یورا پورا ہے کم و کاست پہونی و ہی سکے ا قرال تحقیق : ماد الکنوالسَّلُوب وَالْاَرْض کا ترجم مفسرین و نے ہمیشہ کیاہے ، یہ عرب کے القول و المریت کو بتلانا جا ہے ... معاورہ کے مطابق ہے کیونکہ اللہ عرب جب کسی چیز کے دوام و المریت کو بتلانا جا ہے ... بين نواس وقت مي حمله ماداست الخ بوست بير.

שבה ושים לנו המשמות משמות בשות שבו לי של המשמות משמות שבו של היים בשות המשמות משמות של היים בשות המשמות בשות ה پڑھائے کہ یہی سی*ح داستہے، حقیقت یہ ہے ک*ران کے یا س کو بی معقول دلیل بھی نہیں ،کسن ہولیے آپ دا داؤں کی اندھی تقلیدا ضیار کتے ہوئے ہیں جلدی ان کو غلط استر دکھ و ترک) متیار کے کی بوری بوری بوری سنرال جائے گی، بس ان کے بے صرف چندروزہ دنیوی زندگی ہی میں عیش وعندت اورراحت وآرام ، اسکے بعدمصیت مصیبت ہے ، وَلَقُلُ اتَّلِينًا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيلُهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ادر ہم نے موسی م کو کتاب وی متنی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر ایک بات نہوتی جو آپ کے رب کی ط ن سے پید مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيْدٍ ۚ وَ إِنَّ كُلَّا تھے میں ہے توان کا فیصد ہوچکا ہو آاور یہ لوگ اس کی طرف سے ایسے تنک میں میں جس نے ان کوڑو دمیں ڈال رکھا ہے لَتَا لَيُوقِيَنَّهُمْ مَ بُكَ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِنَدُّ ۗ ر الیفین سے سب ایسے ہی ہ*یں کرآپ کا رب*ان کو ان کے اعمال کا پورا بورا حصہ دےگا وہ الیفین ان کے اعمال کی پوری خرکھا ج حبب التُدنعاليٰ نے حِصِرت موسیٰ کو توریت دیجر بھیجا توا ن کی قوم میں تغریق بیعاموگی کھے نے توریت کو انا کچھ نے اس کا ایکاری جس طرح قرآن کریم کے متعلق آج مہی اخلاف ہور ہے، بلا شک وسٹ اللہ کو یہ قدرت تھی کرا نبی کاب کے زَمَا نِنے والوں کا صفایا کرنے اختلان كاخاتمه كرديتے مگراللّٰدیاک كاصول ہے كہ وہ مراکب كو مهلت دیما ہے اور بھیرا یک خاص دقت رقیامت) میں ان کا فیصلہ کرے گا، اس مہلت اور ڈھیل کی وجہ سے یہ توگ فیصلہ اور سے و ن (قیامت) میں شدر کے لگے کر حب عداب ابھی تک مہیں آیا تو اے کیا آسگا ٠٠ مگیہ ات بانکل اٹل ہے کرجیب اللہ کے عذاب کامقررہ و قت آئیگا تو یقٹ ذرّہ ذرّہ کاحسب ار دیا جا سکتا ، اخیر عذاب سے برمن سمجھو کر اسے تمھارے اعمال کی خبر نہیں دہ تمھارے ہر حیوثے بڑے ظام وبوشيده عمل سے بخو بی واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كُنَّا أُمِرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا مِ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ تواب مبطرح کاب کو حکم مواب مستقیم رہے اور لوگ بھی جو کھرسے تی ہرکے آپ کی ہمرای میں میں اور دائرہ سے دراست نکلو

بَصِيْرٌ ﴿ وَلا تَرْكَنُوْ آلِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دہ تم سیکے اعمال کوخرب دیمقاہے اور ان طالموں کی طرف مت حجکو کمبی تمکو دوزغ کی آگ لگ جاوے اور خدا کے سواتم معارا کوئی واقت دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيا اللهُ كُنْ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ الصَّاوَةَ طَدَفَحُ النَّهَارِ وَزُلَفًا کرنے والانہ ہو پھر حایت تو تمعاری ذرائعی نہوا ور آپ نمساز کی با بندی رکھنے دن کے دونوں سروں پراور رات مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ وَذَٰكِ ذِكْرَ لِللَّهِ كِرِبْنَ ﴿ كے كھ حصوں میں بے تبک نیک كام مثاد ہے ہیں برے كاموں كويہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت اننے والوں كے لئے وَاصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيْبُعُ آجُرُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اور مبرکیا کیجے کرانٹرنٹ کی بکو کاروں کا اجسے ضائع بنیں کرتے۔ افعہ بست رسول مقبول ملی الشرعلیہ وسلم کو مخاطب کرکے ذبایا گیا ہے کرآپ اور آپ کے وہ ساتھی مر - جو کفرسے توبر کے دولت ایمان سے مشرف ہوئے ہیں احکامات الہیہ برمت قبل مزاجی سے قائم رہیں، عقائد، عبادات، معالمات، اخلاق، دعوت وتبلیغ وغیرہ ہرچیز میں افراط و تفریط سے علی و موکرمیان روی اوراستقامت کی راه پرسید سے جیس کسی معالمہ میں بھی صدیے نہ برا صیب . استقامت سے کیا مراد ہے اور قائم ہوجائے اور لومڑی کی طرح سیدھے رائے سے ادھرا و مرے مرے ۔ اوراس بات کا یقین رکھیں کر انٹر تعالیٰ تمھارے ہرعمل کو دیکھ رہے ۔ ا ورجو لوگ صرسے تکلنے والے ، ظلم کرنے والے ( کا فرین ومشرکین وغیرہ ) ، مَس اِسے مومنوں تمعها را میلان و رجحان ان کی طرف معمولی سانجھی نه موناچا ہتے کہیں ایس نه موکه آگ کی کیٹیں تم کو بھی جلاڈ ایس یا در کھوالیسی حالت میں نہ تو خدا کے علاوہ کوئی تمھاری مرد کرسکے گا اور نہ ہی خدا کی مرد ونصرت تم کونصیب موسکے کی ۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا گیا کہ اگرتم کو اِسٹر کی مرد ونصرت اور تقرب جا ہے تونم از قائم کرونعنی تمام ظاہری وباطنی آداب کے ساتھ کازادا کرو اور بھراجاً لی طور پر نماز کے اوقات کاذکر اس طرح فرایا کرون کے دونوں سروں بعنی شروع اور آخریں اور رات کے کیجہ حصہ میں نماز ف مُ كرو، دن كے دونوں سروں كى نازى فجرا درعصر میں اور رات كے حصوں كى نماز مغرب وعشار میں ، اس آیت میں اس طرح جار نمازوں کے ادقات کا ذکر آگیا ، رہ گیا ظہر تو اس کا ذکر دوسری آیت اَقِیم الصُّلُوةَ لِدُلُولِكِ السَّمْسِ مِن آياتٍ -

المال في المال في المستحد من المستحد ا نمار کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اسی آیت میں یک اعمال کا بہ فائدہ ہی بیان کرا اگیا ہے کریے تمعارے گناموں کا کفارہ بھی ہیں مطلب ہے ہے کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ، نماز دوزہ زکوۃ حے صدقات دغیرہ ان سب کی بركت سے تعمارے صغیرہ گناہ مٹادیتے جاتے ہیں كيونكہ قرآن وصدیث نے اس بات كی صاحت كردى ہے كرگناه كسيره بغيرتوبر واستغفارك معاف نيس موت . اس کے بعد فرایا کر قرآن اور اس کے احکاات ایک ایم نصیحت ان لوگول کیلئے جونصیحت قبول ارتے ہیں اس میں است ارہ ہے کر مہٹ دھرم اورضدی آ دی جوکسی چیز بر غور ہی نرکے وہ ہر مداہت ادر تصیحت سے محردم رسماہے ۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے طاہر مونا ہے کہ اسٹر تعالیٰ کی مدد ونفرت حاصل کرنے میں دوجیزوگ فاص دخل **عامل ہے مالے نماز متر صبر ۔** مطلب یہ ہے کر مومن خدا کی عبادت وا طاعت میں نیا ہت قدم رہے اورکسی و کے دردکی پر وا ذکرے ، تب خواکی مرد و نفرت اور تقرب حاصل ہوتا ہے ، اسٹریاک کا یہ دستورے کہ وہ کسی نكوكاركا اجرو تواب ضائع بنيس كرا للكه اندازه سے بھى زياده عطا فرا تاہے -فَكُولِا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِينَةٍ يَنْهُونَ عَنِ الْفَكَادِ توجہ امتیں تم سے پہلے ہوگذری ہیں ان میں ایسے سمجدار ہوگ نہوئے جوکہ لمک میں فساد پھیلانے سے منع کرتے فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيْلًا مِّتَنْ انْجَبْنَا مِنْهُمْ ، وَاتَّبَعُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا صَأَ أُنُّوفُوا بجز چنداً دمیوں کے کر جن کوان میں سے ہم نے بچا لیا تھا اور جوبوگ یا فران تھے وہ حس نا زوہمت میں بھے فِيْهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكُ الْقُرْبِ بِظُلْمِ اس کے سیجے بڑے رہے اور جرائم کے خوگر ہوگئے اور آپ کا رب ابب نہیں کربستیوں کو کفر کے سبد وَّ أَهُلُهُا مُصْلِحُونَ ... بلاک کردے ادران کے رہنے والے اصلاح میں ملکے ہوسصے مجھل قوموں برعزان رائے کی دم کی دم کی در میں تھے جوانی توم کو نساد کرنے کے دوگ ایسے نہیں تھے جوانی توم کو نساد کرنے سے منع کرتے اور روکتے ،اسی لئے ف اوبوں اور نہ روکنے والوں برعذاب الہٰی بازل مواجس سے وہ ہلاک ا المعص ف ملى الهميت برمفسرقرآن علامه نبيراحد عنّماني و لكينة بي كردرحقيقت التي يت مِن

المن المعرف المسترون المستور المستور

اس کے بعد بیان ہے کو جس بستی کے لوگ اپنی حالت درست کرنے کی طوف متوجہ مہدل، نیکی کو رواج دیں، ظلم وفساد کو روکیں نو فدا و ندقد وس کی یہ ننان ہنیں کرخوا ہ مخوا ہ انھیں زبردستی کی گرا کہ لاک کردے ، غذاب اسی وقت آتا ہے جب لوگ کفر وظلم اور فساد میں صر سے سکل جائیں۔ صاحب نفسیہ معارف کی تھے ہیں کہ اس آیت بین طلم سے مراد نظرک ہے اور مصلحوں سے مراد دہ لوگ ہیں جوا دجود مشرک و کا فرہونے کو ان کے معالمات ، اضاق اچھے ہوں ہسی کو نقصان و تعلیف زبہو نجائے ہوں ، حصوت نہ بولتے ہوں ، وحوکہ نہ دیتے ہوں ، اس صورت میں آتا کا مطلب یہ ہے کہ ضلاکا عذاب دنیا میں کسی فوم پر محص ان کے مشرک و کا فرہونے و جر سے ہنس آتا کہ خشرک و کا فرہونے و جر سے ہنس آتا کہ خوم موسی کو مطاب آئے ان کے خاص خاص خاص اعال براس کا سبب ہے قوم نوح م نے آپنے سند کو مسلم کی کی اس کے ان پر عذاب آئی ۔ قوم شعیب نے ناپ تول میں کمی کی اس کے اس برخدا کا عذاب نازل ہوا اس مطاب نا خوا موسی و خوا کی کو اس کے اس برخدا کا عذاب نازل ہوا اس مطاب اس کو مسیف نے اپنے بینیم بروں کو ستایا جس کی وجہ سے دوہ دنیا ہیں عذاب نازل ہوا اس مطرح قوم موسی و عیسی نے اپنے بینیم بروں کو ستایا جس کی وجہ سے دوہ دنیا ہیں عذاب نازل ہوا اس مطرح قوم موسی و عیسی نے ان نوموں پر دنیا ہیں عذاب نازل ہونے کا سبب انھی اعال وافعی ل کو تایا ہے صرف کا و خرک کی وجہ سے دنیا ہیں عذاب نازل ہونے کا سبب انھی اعال وافعی ل کو تایا ہے صرف کو وقترک کی وجہ سے دنیا ہیں عذاب نازل ہونے کا سبب انھی اعال وافعی ل کو تایا ہے صرف کو وقترک کی وجہ سے دنیا ہیں عذاب نہیں آتا ، اس کی سیزا تو ہمیشہ کیلئے دوز خرک کی دور سے دنیا ہیں عذاب نہیں آتا ، اس کی سیزا تو ہمیشہ کیلئے دوز خرک کی دور سے دنیا ہیں عذاب نہیں آتا ، اس کی سیزا تو ہمیشہ کیلئے دوز خرک کی دور سے دنیا ہیں عذاب نہیں آتا ، اس کی سیزا تو ہمیشہ کیلئے دوز خر

وَلَوْ شَاءُ رَبُّكَ بَعِمَلَ النَّاسَ أُمِّةً وَّاحِدَةً وَلا بَزَالُوْنَ مُغْتَلِفِيْنَ ﴿ الدَر اللهُ وَمَنظور مِنَ الوسبَ وميول والمديم طريق كا بنادينا اور جميشه ا خلاف كرت ربي مُح مُحَرِق الدر الله كَوْمُنكُوّع مَكْبَعَ الله مَن رَجِمَ رَبُّكُ وَلِن لِكَ خَلَقَهُ مُ وَكُمّتُ كَلِمَةٌ وَبِنِكَ لَا مُلكَنّ بَحَنْمَ الله مَن رَجِمَ رَبُكُ ولِن لِكَ خَلَقَهُ مُ و تَمَنّ كَلِمَةً وَبِنِكَ لَا مُلكَنّ بَحَنْمَ الله مَن رَجِمَ وَلَهُ لِكُ مَن وَلَيْ الله مَن رَجِمَ وَلَهُ الله مَن رَجِمَ وَلَهُ الله مَن الله مَن رَجِمَ مَن الله مَن الله مَن رَجِمَ مَن الله وَلَا لِكَ خَلَقَهُ مُ و تَمَنّ كَامُ الله وَلَا الله وَلَوْل الله والله وا

میں جہنم کو جناسہ ہے اور ان اوں سے دونوں سے کھرود ں گا۔

وَكُلًّ نَفُصُ عَلَيْكَ مِنَ انْبَاءِ الرّسُلِ مَا نُتَبِّتُ بِهِ فَوَادَكَ، وَجَاءَكَ فِي اور مِ بِغِبروں كِ تصور مِن سے بسارے قصاب سے بیان رَتے ہیں جن كے ذریعہ ہے ما ہے دل و طفی ہو الحقی و موعظہ و فرکری لِلْمُوْمِنِیْنَ ﴿ وَقُلْ لِلّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُوا لَمُوْمِنِیْنَ ﴿ وَقُلْ لِلّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُوا لَعَمِلُوا لِلْمُومِنِينَ لِللّذِیْنَ لَا یُوْمِنُونَ اعْمَلُوا لَعَمِلُوا لِللّذِیْنَ لَا یُومِنُونَ اعْمَلُوا لَعَمِلُوا اللّذِیْنَ لَا یَوْمِنُونَ اعْمَلُوا لَا عَلَیْ اللّذِیْنَ لَا اللّذِیْنَ وَاللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِی اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنَ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْنِیْنَ اللّذِیْنِ الللّذِیْنِ اللّذِیْنِ اللّذِیْ

-64-

שבתים ביים של של היים משבתים ביים של היים של ה של היים تفسیرہ۔ اِسْدِ تعالیٰ دینے بیارے نبی رصلی الشرعلیہ وسلم) کو معاطب کرکے فرارہے ہیں کرہم آپ کو جو یر کھیلی توموں کے دا قعات سناتے ہیں کرانھوں نے اپنے رسولوں کو حبطلایا،ان کو طرح طرح ی تکلیفیں بیونجائیں اور رسولوں نے ان بر صبر کیا جس کے نتیجہ میں نا فرمان قوم پر عذاب آیا اور رسول اوران کے اتباع کرنے والے مومنین کو شحات ملی۔ یہ واقعات اس لئے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو ادر کا لیسکون نصیب ہو ، اور مسلما ہوں کو عبرت دنصیحت عاصل ہو اس کے بعد فرمایا کہ اگر کا فرین و منترکین واضع د لاکل اور عبر تناک واقعات سن لینے کے بعد بھی دین می قبول ذکریں تو آپ بطور تنبیہ ان سے فرا دیجے کہ تم اپنی حالت برعمل کرتے رمومم مجی اینے طور پرعمل کررہے میں اوران اعمال کے نتیجہ کے نم بھی منتظر مہو ا**در ہم بھی منتظر ہیں ، جنا بنج**راس کے بعد کی ریخ نے ٹا بت کرد کھا ایک انٹرتعالی نے مسلمانوں کو کا فروں پر 'فتح و کامیا بی اور غلبہ عطا فرما دیا بلات براسان وزمین کی کوئی جز بھی حق تعالیٰ سے جھی ہوئی نہیں اس کو در آہ ذرہ کی خبرہے او اک وقت یوری محسلوق کے معاملات اسی کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں اس وقت وہ ان کا فرمن ہے بازیرس کرے گا،لبس اے محداً یہ اپنے پرورد گارکی عبادت واطاعت میں لگے رہنے اوراہے ہوگا میں اسی برمکل بھوسہ رکھئے وہ بہترین کارسازہ مدد کارہے۔ الحدلندسورة تبوحه كي تفسيجسن وخوبي مثمل بهوتي سورة يوسف محيين (۱۲) ور عرابوں مذی ام میں میں اللہ الرحمن التو میں التا ہے جنبات مبران برے م والے میں مسرو الزَّ تِلُكَ الْبُ الْكِتْبِ الْمُبِينِ وَإِنَّا انْزَلْنَهُ قُزْءِنًا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ اكر - يه آيتيں ميں ايك كتاب ماضى كى بم نے اس كو اتارا ہے قرآن عربی در بان مركل تاكر تم سمھ بم نے جو تَعْقِلُوْنَ ۞ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحُسَنَ الْفَصَصِ بِمَاۤ أَوْحَبُنَاۤ إِلَيْكَ هٰلُا یر قرآن آپ کے پاس بھیجا ہے اس کے دریعہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ نصہ بیان کرتے الْقُدُانَ ﴿ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِيلِينَ ۞ ایں ادر اس کے تبل اُسیہ معنی بے خبر کتے۔

المارية سورة يوسف كاشان نرول مفرية كامامل به بي كفار محدث مرتب حضور عليه السلام ك متعلق بہود ہے گفت گوکی اور اپنی ہے میپنی و بریشانی کا اظہار کیا اس پر بہو دنے کفار کم سے کہا اگر تم محد عربی کو اکام بنانا اور جوانا تابت کرناچا ہتے ہو توان سے بہ سوال کرد کرآل یعقوب لمک شام سے مصركيوں مسقل مونى اور بوسف على السلام سے متعلق جودا قعابت ميں ان كى تفصيل كياہے؟ اے كفا کم یا در کھو آگروہ بی نہیں تو تمھارے اس سوال کا جواب ہر گزنہیں دے سکے گا، بہر طال کفار کمرنے یہودکی برایت کے مطابق حضورم سے سوال کیا تواج نے دحی الہٰی کے ذریعہ وہ سب کچھان کو سنادا جوسورة بوسف مين موجو دہے، اوراس طرح الشرفے حصورم كانبي برحتى مونانات كرديا قصہ بوسف کوی حصوصیت حاصل ہے کہ اس کوسسلسل ترتب وار ایک ملکہ بیان کیا گیا ہے درنہ ويكرانبارعليم اسلام كے قصول كوموقع بموقع قرآن كريم كے مخلف مقامات ميں بيان كيا كيا ہے۔ آتی ہے حرد ف مقطعات میں سے ہے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ کے شروع میں گذر جی ہے۔ سورة يوسف كى بهرآيات ايك واضح كتاب ( قرأن كريم ) كى مين جن كامنجانب الشرج نا بالكل داضح ہے اور ان آیات میں جو تھے بیان مواہد وہ نہایت واضح اور روشن ہے ، اسر تعالی فرا ۔ ہے بی كريم نے اس دا ضح اور اكن وكتاب قرآن كريم كو عرفي زبان مي ارل فرايا ہے جو مكه خود بيغير عربي مي اس کتے ان کے اولین مخاطب عربی موں گے ، آس سے قرآن کریم کوعربی زبان میں اتارا تاکہ وہ خوداس سے پورے پورے ستفیض موں اور بھر دوسروں کو اس کا فائرہ بہونچائیں جنانچہ ایسا ہی ہوا پہلے اہل عرب مورے پورے سے مان کر میں اور بھر اور میں اور اس کا فائرہ بہونچائیں جنانچہ ایسا ہی ہوا بہلے اہل عرب نے قرآن کو خورسمھا اور میمرد دسروں کوسمجھایا . صاحب تعنب ابن كَثِيرِ لَكِينَ مَين كَةً يَا كَيْرُهُ كَتَابِ رِقِرَان مقدس) بإكيزه زبان (عربي) مِن يا كيزه رسول دمحد عربی ) پر اکیزِه فرستنے دجربیل ) کے دربعہ اکیزہ تبنی ( مینہ طیبہ ) میں ایکیزہ فہینہ درمفان شریف میں مازل فرائی لئی ہے۔ استرتعالی فرارہے ہیں کر رے محم ہم بیان کرتے ہیں آپ کے لئے بہترین تصداس فرآن کو بدریعُردی ارل كرك، بيتكرةً باس سے يہد ان تمام واقعات سے اوا تعن تھے، كيونكه رتوآب خيكوئي تاب بره هی اور زکسی استاد سے تجھ سیکھا تھا اور یہ قصۂ بوسف بھی اتنا زائر مشہور نہیں تھا كرعام آدمي اس كوجا تنامو-إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيهِ يَا لَبُ إِنِّي رَأَيْتُ آحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالنَّهُسَ وَالْقَمَرَ 

عمد الروم المعادية ا معادي المعادية رَأَيْنَهُمْ لِيْ سُجِدِينَ... قَالَ يَلُئَىَّ لَا تَفْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَمْ إِخْوَتِكَ ان کو اپنے روبرو سجدہ کرتے ہوئے دیکھاہے انھوں نے زایا کہ بٹیا ا پنے اس خواب کو اپنے بھا یُوں کے روبرو بیان مت فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿ وَكُذْلِكَ کر نابس دہ تمعارے لئے کوئی خاص تد ہر کریں گے بلا شہبشیطا ن آ دی کا مربح دشمن ہے اور اسی طرح تمعارا رب تم يَجْتَبِيْكَ رَيُّكَ وَبُعَلِّمُكَ مِنَ تَأْوِيْلِ الْآحَادِيْثِ وَيُثِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ کو منتخب کرے گاا درتمکوخوابوں کی تعبیر کا علم دیرگا اور تم پر اور بعقوب کے خاندان پر اپنا انعیام کا ل کرے گا وَعَكَ الِ يَعْفُوبَ كُمَّا ٱتَّبَّهَا عَلَا ٱبُوبِكَ مِنْ قَبْلُ اِبْرَهِبُمُ وَالسَّحْقَ مِانَّ جیسا اس کے خبل تمعارے دادا بر دادا 'بعنی) براہیم واسٹی م براینا انعام کا مل کرچکا رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ فَ ہے واقعی تمھارا رسب بڑاعلم و حکمت و الا ہے حضرت يوسف كاخواب حضرت يوسف كاخواب آياتِ سے اصل قصه شروع كياجار إ ہے، حضرِت يوسف منے اپنے والدحضرت بعقوب عليهم السلام سے عرض كيا اتاجان ميں نے خواب ميں ديكھاہے كرگيارہ ستارے اور یا نداورسورج میرے سائنے حجک رہے ہیں ،حضرت یوسف نے پیخواب کمسنی میں دیکھا جعہ کی مات تھی جوکر شب قدر کھی تھی ، بیٹے کا یہ مبارک خواب سنکر باپ نے نرایا بھٹا! یہ خواب اینے بھا کیوں کو

مبت سنا نانہیں تووہ تیریے خلاف کوئی سازمشس کرس کے ، بلاشبہشیطان انسان کا کھلا د شمن ہے وہ تیرے بھائیوں کے دلوں میں و سوسے اور بڑے خیالات ڈال کر تھے تکلیف بیونیانے کیلئے انھیں امادہ کرے گا۔

حضرت بعقوم نے خواب بتلانے سے اس لئے منع کیا کر اس خواب کی تعبیر بہت واضح تھی ا در بوسف کے معائیوں کو جو بہرحال خاندان نبوت میں سے تھے (یسے واضح نواب کی تعییر عجنا کچھ مشکل نہ تھا، کر گیارہ ستارے گیارہ تھا ئی ہیں اورجانداں ہےاورسورج باب ہے، گویا ہے سب

حضرت یوسف م کی عظمت شان کے سامنے ایک وقت سرچھکا ٹیں گئے۔

حضرت بعقوب على إس خواب سے يہلے بى يەمحسۇس كرتے تھے كريوسف كے ساتھ باب کی خصوصی محبت کو دیکھ کراس کے سوتیلے بھائی ڈل ہی دل میں کڑھتے ہیں اور اگریہ خواب سن کیا

معادلة المان تفيير و المعادية معادية المعادية الم توت بطان حسد و بدله کی آگ ان کے دلول میں مھرہ کا دے گا ، ان کیا رہ مھائیوں میں حضرت یوسفظ كا ايك حقيقى معانى بھى تھا بنيا مين اس سے اگرجہ كوئى خطرہ نہيں تھا مگراس كے سامنے بھى خواب بیان کرنے سے احتیاطی طور پر منع کیا کہیں اسکے مذہ سے کسی کے سامنے نکل جائے کرمیرے بھائی بوسف نے یہ خواب د کھھا ہے ۔ حضرت بعقوب علیالت ہام۔ نے اپنے گئن جگر یوسف سیے فرایا جس طرح اللہ تعالیٰ تحجکو یہ زنہ عرت بخشیں کے کر تیرے بھائی وغیرہ سب تیرے مطبع ہوں گے، اسی طرح دوسری عزت یہ بھی بخٹیس کے کہ اپنے انعامات واحسانات کے لئے تبرا انتخاب فرائیں کے جنانچے اس کا ظہور ملک مصر میں حکومت اور غزث و دولت ملنے سے ہوا۔ ا ور فرایا آے میرے بیٹے اللّٰہ کا ایک انعام نجھ پریہ بھی ہوگا کے خواب کی نعیر کافن تحصِ کو سکھادیا جائیگا جوکسی کسی نوش قسمت کونھیب ہوتا ہے، اوراسی طرح تجھ کو دہ فراست ودوراندہی مجی نصیب موگی جس سے کام کے انجام کونورا پر کھ لیا جائے۔ ا در اے یوسف اسٹر تعالیٰ تجھیرا ہی نعمت بوری فرادیں گے حس طرح تیرے اب دا دا حفرت ابراہیم واسخی میر نبوت نعمت بوری کر چکے ، اس میں اس طرف اٹنارہ ہے کہ بوسف مو کو نبوت مب*ی عطا کی جائے گی ، بلات بہترا ۔ ب* بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے دہ جس جہ کرجس کو ستى سمحقا ہے اس كو عنایت كرديتا ہے . كَقُهُ كَانَ فِحْ يُوْسُفَ وَإِخْوَتِهِ اللَّهِ لِلسَّا بِلِينِي ٥

یوسعت ا ور ا ن کے بھا یُوں کے قصہ میں و لاکل موجود ،مِں ان نوگوں کیلئے (جو بیٹ ان کا قصہ) ہو جھتے ہیں قصر بوسع عبرت سے بھر لور ہے استرنعالیٰ اس قصہ کی اہمیت کو داضح ذیا ہے ہیں کہ پوسف اوران کے بھائیوں کے واقعہ کوتم محض نصہ دکھائی اوران نہ سمجھے کرمیٹ پڑھ ڈاکسٹ حقیقت برے کواس قصدیں بے تیمار عربیں اور نصیحتیں موجود بیں اور الندکی قدرت اور محمد کی نبوت پر واضع دلائل موجود ہیں اسٹر کی قدرت دیکھئے کہ جس سے کواس کے بھائیوں نے ملاکت کے غارمين والديا الشرني اس كي تسسطرح حفاظت فراني، اور ميمر آس كو حكومت وسلطنت كا مالك

۔ ۔۔ اور وہ بہودی دکفا رمکہ مبعوں نے حضور علیات ام سے یہ قصہ بطور آ زاکش ہو جھا تھا ان کوآپ کی زبائی یہ مکمل ومفصل قصیر سناکراکپ کی نبوٹ کو تا بت نوا دیا۔

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَاخُولُا أَحَبُ إِلَى آبِينَا مِنَّا وَنَعُنُ عُصْبَهُ مُ إِنَّ آبَانًا لَفِي جب کران کے بھائیوں نے معنت گوگی کر یوسف اوران کا بھائی ہمارے اپ کوہم سے زیادہ بیارے ہیں حالا مکہ ہم ایک صَلِل مُبين إِنَّ اقْتُلُوا يُوسُفَ أُواطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخَلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ جامت كاجاءت رس داقعي مار اب كعلى غلطي مي من يا تو يوسف كوقت كر دا او يا ان كوكسي سرز مين من والله و توقعهار تَكُونُوا مِنْ بَعْدِم قُومًا صلِحِين ﴿ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ باپ کارخ خانص تمحاری طرف ہوجا وے گا اور تمھارے سب کام بن جاویں گے اکفیں میں سے ایک کہنے والے وَأَلْقُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُبِ يَلْتَقِطْهُ بَغْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِينَ ٠ نے کہا کہ یوسف کو قتل مت کرون کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈالدو تاکران کوکوئی راہ جلتا نکال بے جادے اگریم کو کرناہی ہے سے بے بناہ محبت نیے سے بے بناہ محبت نیاکی حقیق بہن رَاحِیل سے نکاح کرلیا تھا ان سے دو بیجے حضرت یوسف اور نبیا مین بیدا ہوئے اور ان کا انتقال بھی بنیامین کی بیدائش کے وقت ہوگیا تھا باتی دس ارا کے مہلی موی حضرت سے تھے ، برحال حضرت یوسف ونیا مین دونوں مقبقی مھائی تھے ،حضرت بعقوب، کوان دونوں سے بہت زیادہ بیار تھا، ایک توان کے حجوما مونے کی دجہ سے دوسرے ما ل کاسایہ ان کے حصرت بعقوب نورنظر يوسف كمتعلق اين نورفراست يا الهام رياني سے برسمجه جکے خے كراس كا ستقبل نہایت روشن ہے اور نبوت کا خاندانی سیلیہ اس کی ذات ہے والبتہ مونے والاہے ، نیزخود حضریت یوسف کاحسین صورت وسیرت اور ظام<sub>یر</sub>ی و باطنی خوبی، و الد بزرگوارکی خصوصی محبت و تو**م**راینی طرف کھنے ہوئے تھی۔ دورے میں تیوں کواینے والد کا پوسف سے اس قدر بیار ومعبت سخت اگوار گذر نا تھا ا دراس کوده اینے دالد کی کھلی بارنصا فی ادر علطی سمجھتے تھے ادر کہتے تھے کہ وہ ودنوں کم عمری کی دحم سے اب کی تحقیر ضرمت کرنے کے قابل نہیں ادر ہم دس کے دس مستقبل ایک جاعت ہیں اور اپنی طاقت وتعداد کی وجہ سے باب کے لئے ہرطرتِ کا سہارا ہیں اوِران کی ہرقسم کی ضرمت ہم بی کرتے ہی 

میں معینک دوجہاں سے والیں زائے تھے والدمحرم کی نمام توجہا درمہر بانی ہم یہ مونے لگے کی بسس یہ کام کر آالو بعد میں تو بر کرکے خوب نیک بن جَائیں گئے گو یا رند کے رند ہے یا تھ سے جنت بھی نہ کئی وَيَحْوِنُوا مِنْ بِعَيْدِهِ إِي كِمعنى بعض مفسرين نے بائے ہيں كريوسف كے بعد مارے ساري کام تھیک ہوجائیں گے کیونکہ والدصاحب یوسف سے مایوس ہوکر نہاری طرف متوجر ہوجائیں گے یا پرمطلب ہے کر پوسف کے خاتمہ کے بعد باب سے عذر دمعذرت کرے بھرد سے ہی ہوجائیں گے، نبيا مين كے معالم كو غالبًا ان كے نزد كمك كوئى اہميت نه كفى اصل آط دہ يوسفء ہى كوسمجھتے تھے-ان دس مھائیوں میں میں ودا سب سے بڑا تھا، سب کی باتیں سننے کے بعد وہ بولا، قبل کریا ہمت نگین کام ہے، ہمارا مقصد بغیرفتل کے بھی حل موسکتاہے ایساکروک بستی سے دورکسی گمنام کنویں میں پوسف کو ڈال دو۔ بعض اہل بغت نے لکھا ہے غِیَابَتِ الْجُتِ اس طاقیجر کو کہتے ہیں جو كنوي ميں يانى سے تصور ااوير بنا ہوا ہو يا ہے ، طاقير والے كنوي مي واكنے سے مقصد يرتفاكم ہم قتل وہلاکتِ کے گنا ہے بھی بخ جا میں گے اورمقصد بھی حل ہوجائے گا، او رہبت ممکن ہے کوئی مسافراده سے گذرے اور وہ یوسف کو کال کرانے ہمراہ ہے جائے اس طرح سانب جی مرجا میگا اورلا تھی بھی مہیں وی فی گی اس رائے پرسب نے اِتفاق کیا اور بھرا با حضورے یوسف کو اپنے الترسيركولة مان كى درخواست كى حس كابيان اكلى آيت مى ب قَالُوا بَيَابًا نَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَنْصِمُونَ ﴿ اَرْسِلْهُ سب نے کہا کہ اتا اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے ارہے ہی آب ہمارا علم بہیں کرنے حالا نکہ ہم ان کے خرخواہ ہی آب ان مَعَنَا غَدًّا يَرْتُعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّالَهُ تَعْفِظُونَ ، قَالَ إِنِّي لَيْحُزُنُنِيَّ أَنْ تُكْ هَبُوا کو کل کے روز ہمارے ساتھ بھیجئے کر دراوہ کھا ویں کھیلیں اور ہم ان کی پوری محافظت رکھیں کے بیقوم نے فرمایا کرمجو کو یہ تب بِهِ وَاخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّنُبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ عَفِلُونَ ۞ قَالُوْا لَئِنَ أَكُلُهُ م میں ڈالتی ہے کواس کو تم ہے جاد اور میں برا ندلینے کرتا ہوں کو اس کو کوئی بھٹریا گھا جادے اور تم اس سے بے خرر مودہ الذِّنْ مُ وَنَحَنُ عُصْبَهُ إِنَّا إِذًا لَّخْسِرُونَ بوے کہ اگران کو بھٹریا کھا جاوے اور ہم ایک مباحث کی جا عت ہوں تو ہم باسکل ہی گئے گذرے ہوئے۔ میشوں کی درخواست } دسوں بیٹوں نے اباجان کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا. آپ یوسف

معدد المعدد ا المعدد کو ہارے ساتھ تھیجے پر آخرکیوں آیا دہ ہیں ہوتے (معلوم ہونا ہے اس سے پہلے بھی انھوں نے یوسف کو ب تعری جانے کی درخواست کی ہوگی ) کیا ہم پر احمینان و بھروسہ ہنیں ہے ، حالانکہ ہم دل وجان سے اس کے ہمدرد ہیں کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیرونفرزع کیلئے تھیجدیں تاکہ وہ تبھی آیادی کے ساتھ کھائے سے اور کھیلے کو دے آپ تستی کھتے ہم سب اس کی حفاظت فر اُی انی رکھیں گے . ج احضات میں معین اول تو مجھ اس تورنظر کے بغیر جین مہیں آیا، دوسرے یہ خطرہ بے اس کو انظر کے بغیر جین مہیں آیا، دوسرے یہ خطرہ ب کر حنگل میں کہیں ایسا نہ ہو کر تمھاری غفلت ولا ہروا ہی کے وقت اس کو بھیڑیا کھا جائے . حضرت یعقوم کو تھیڑے کا خطرہ یا تواس و جرسے ہوا کر کنعا ن میں تھیٹر یوں کی زیا دتی تھی ،یااس دِج سے کر انفوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ کسی میا م ی کے اوپر ہیں اور پوسف م اس پہا ٹری کے دامن میں بیچے ہیں اچانک دس بھی اوں نے اس تو گھیر لیا اور اس برحملہ کرنا چا ہا مگر انھی میں سے ایک ۔۔۔ تعیرے نے مرافعت کرکے حیوا دیا تھے یوسف م زمن کے اندر حیب سکتے ۔ ِ اس خواب کی تعبیر بعدیم اس طرح طاہر ہوئی کہ دس مجھیٹر نے یہ دس بھائی تھے ، اورجس بھیٹریے نے ان کوسچایا تھا وہ ان کا بڑا تھا ای میہ داتھا اور زمین میں حصب جانا کنویں میں ڈالدبیا تھا۔ بھا تیوں نے والد ہزرگوارسے کہا اگر ہماری جیسی طاقتور جاعت کی موجود گی میں جھوٹے بھائی کو بھرا کھا جائے توسمجو ہم بالکل ہی گئے گذرے اور ناکارہ ہوئے آب تسلی رکھیں ہم اس طرح کا کوئی عادثہ نہیں ہونے دیں گے فَكَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجُعُلُوهُ فِي غَبْبَتِ الْجُبِ، وَأَوْ حَيْنَا الْبُهِ لَتُنْبَتُهُمُ سوجب ان کو ہے گئے اورسب نے بختہ عزم کر بیا کران کوکس اندھرے کنوبس میں ڈالدیں اور ہم نے ان کے پاس بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ و حی تھیجی کرتم ان بوگوں کو یہ بات جتلا دُکے اور وہ ممسکو بہجا نیں گے تھی نہیں۔ حصرت يوسف كوكنوس من والدينا حضرت يعقوب على التلام سے رخصت موكر سب با برنکل آئے توحفرت یوسف کوطعن وشنیج اور ارمیٹ ننروع کردی اسی حالت <u>م</u>س کنویں تکسب یہونیجے وہاںجاکران کا کڑا نکالااور ہاتھ یا ؤں رسی سے با نہ چھ کر گنویں میں ڈالعہ یا اور جب آ دھے

كوين نكبهو نج توسى ادر سے كامائى، حضرت يوسف يانى من جاكرے، تبعض مفسرين رونے لكھا ہے اسس

איניים كنوس كامنه إديرس ببت نك اور حيواً اتها ادر نيح سے بت دسيع اور حوال تها كنوس من حضرت یوسف کو ایک ہے تھ کلا موا نظراً یا ،آپ اس پر مبٹھ گئے اسٹر بعالیٰ ہے آپ کی سل کے سلنے مضرت جرئيل م كو معيجا ، حضرت جرئيل م ن زبايا آ بوسف م آب عكين مروب المينان وسال كيس الله کی مرد آپ کے ساتھ ہے وہ بہتِ علد آپ کو اس مصیبت سے نبجات دیں گے اور حوص کت آپ سے ساتھ آج تم چھارے بھائیوں نے کی ہے ایک دن آب اس کو جلّائیں گے اور اللّٰمر آپ کو اتناا وشیٰ مقام عطا فرِائیں گے جس کی وہر ہے آپ کے تھا لُی آپ ٹو پہچا ن نہ سکیں گئے ، چنا بچہ ملک مصرِک حکومت امتُدنے آپ کو بخشسی ادراً پ کے بھائی مصر پہونچے تواس وقت آپے اپنے بھائیوں سے ان کی <sup>ر</sup>یوت حضرت يوسف كے بڑے بھائى يہو دا میں کچھ انسانیت اور شففت و رحم كا ادہ تھا، حضرتِ پوسف مین َروزکنوس میں رہے نویہی بھائی دوسرے بھائیوں سے جھیب کر کھا نا کنویں میں آپ کو ر دنانه دول کے دریعہ بہونجا آ تھا۔ وَجَاءُوۡ اَبُاهُمُ عِشَاءً يَبُكُونَ ۚ قَالُوا يَآابَا نَاۤ ذَهَبْنَا نُسْتَبِقُ وَتُرَكُنَا ا دروہ لوگ اپنے باپ کے پاس عشار کے وقت روئے ہوئے پہنچے کہنے لگے کر آبا ہم سب تو آپ میں دوٹرنے میں لگ گئے اور پوسف کوہم نےاپنی چیز بسبت کے پاس جھوٹا دیا بس ایک بھٹریاان کو کھاگیاا و آب توہما را کا ہے کویقین کرنے نگے وَجَاءُ وُعَظْ قَينِصِهُ بِكَامِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَصُرًا فَصَابِرُ کو ہم کیے ہی سیجے ہوں اور پوسف کی تمیص پر جھوٹ موٹ کاخون کھی سکا لائے تھے بعقوی نے فرایا بلکہ تم نے اپندل سے جَمِيُلُ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . ایک بات بنالی ہے سوصبری کروں گاجس میں شکایت کا ہم نہ موگااور جو انیں تم بناتے ہو ان میں اسٹر بی مرد کرے ر قوال مستحقیق کے اس مصرت جرئیل جود می دانٹرکا منام) لیکرآئے افوال مستحقیق کے یہ ومی نبوت تھی انہیں؟ اسکے متعلق علائے مفسریں رکے دوقول میں ایک يركه به وحی نبوت نه تھی كيو كله ده جاليس سال كى عمر مِن آتى ہے لكه يه و حی اليسى تھي جيسے حضرت موسی کی والدہ یرلہ یہ وی بوت نہ ملی ہو ہمرہ ہوں کہ ب ب سے اس میں ہے۔ کو بدیعہ وحی مطلع کیا گیا اور صبے اُدُ تحیناً النّحل میں ہے ظاہر ہے شہد کی کمنی سے دخگاگیا تعلق ،بس اس سے کو بدیعہ وحی مطلع کیا گیا اور صبے اُدُ تحیناً النّحل میں ہے ظاہر ہے شہد کی تقویمہ بیٹ عدم کو تحدیم من معط مراد الهام ہے کسی جیز کا دل میں ڈالدیا، دوسٹر مفسری نے نے فرا اکنویں والی دی دحی موت ہی تی جیسے حضر عیسی بجین می مراد الهام ہے کسی جیز کا دل میں ڈالدیا، دوسٹر مفسری نے نے فرا اکنویں والی دی دحی موت ہی تی جیسے حضر عیسی بجین می

ومن المراد المستون الم المستون المستو تعسیر ہے۔ حضرت پوسف م کوکنویں میں ڈال کرسب بھائی رات میں عن ارکے وقت رویتے سیمنس ہوئے گھر بہونیچے ، والدبزرگوار نے رونے کی وجہعلوم کی تو کہنے لگے ، اباجان ہم سب تواپس میں دوٹر نگانے میں لگ گئے کوکون آگے تکھے اور بیارے پوسف کواپنے سامان کے بالسس محفوظ حكَّه مطَّاكِّيِّه ، اتفاق كيات ہے كراس و فت تجیم یا و \ ں بہونج گیا اور عزیز پوسف كو كھي گیا، یہ دیکھنے یوسف کا خون سے ئت یُٹ کڑنا۔ اپنے والدے چیرنے کے یا ٹرات دیکھ کرکہنے لگے جاہے ہم اپنی سیائی پر کیسے ہی ہوت مش کرس مگر آپ کو یفین کو الاہے ہیں۔ باپ کو دھو کہ دینے تے لئے یہ نوگ بجری کے بھرکے خون سے حصرت یوسف کے کرتہ پر داع وجعتے سکالائے تھے۔ حضرت حسن بصرى سے مردى ہے كر حضرت يعقوب عليالسيلام اپنے لخت جگر يوسف كى يہ خر سِسنگر چنخ پڑے اوریوسف کے کرتے کو الٹ بلٹ کردیکھنے لگے وہ کہیں سے بھٹا مواز تھا اس کو بالكل صحيح سسالم ديكه مكر فرانے لگے ميرے بيجو وا تعي وہ تجيير يا جڑا ہی سمجھدار تھا جوا تني احتياط سے في كرته يكال يوسف كو بے كيا ۔ بھائیوںنے خون کے دھتے تونگا دئے مگریہ خیال نہ را کر کرتہ کوبے ترمیبی ہے نوح کرا ورکھا ماکر ببنیں کرتے جس سے ان کی جعلسازی کے تمام راز فاش ہوگئے اور حضرت بعقوم نے ان سے صابِ طو بر فرادیا کریه تمعها ری شازش اور نباؤ تی باتیں میں 'بس اب میں صبر ہی کا دا من تھاموں گا حبس **میں کسی** عِبْرِ کے سامنے ہزست کوہ ہوگا نہ تم ہے انتقام کی کوئٹے ش، سرف اپنے خداسے د عاکر ما ہوں اوریوسف کی جلائی کے عم میں انتر ہی سے مدد جا ہتا ہوں اور یہ کر انتر حقیقتِ حال کوظام رفر یا دے اور سلامتی کے ساتھ عزیز یوسف سے دوبار ہ لمنانصیب مو ۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُ مَقَالَ لِبُنْمُرْكِ هَنَا غُلُمْ وَأَسَرُوهُ ا در ایک تا ملد آن نکلاا ورا تخصوں نے اپنا آومی یانی لانے کے داسطے بھیجاا دَاس نے اپنا ڈول ڈالا کہنے لگا کرا رہے بڑی فوشی بِصَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيْكُمْ مِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَّيْنِ بَغْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ، وَكَانُوا كى بات ہے يه تو بواا چھا روكا نكل آيا آوران كو مال قراردے كرچھپاليا اورا ستركوان كى سب كارگذارياں معلوم تھيں ادر فِيْلُو مِنَ الزَّاهِدِيْنَ ﴿ ان کوبہت ہی کم قیمت میں بیج ڈالایعن گئتی کے چند درہم کے عوض اور وہ لوگ کچھ ان کے قدر دان تو تھے ہی ہیں -حضرت يوسف كيلئ عنبى انتظامات } بھائى توحفرت يوسف م كوكنويں ميں ڈال كرجے گئے اب اللہ تعالیٰ نے آپ كوكنويں سے ملا لينے كاغيب

ייייי פיייי ہے انتظام فرایا جس کا تصدیر ہوا کرایک قافلہ لک تمام سے ملک مصرحار اتھا دہ صح استے سے بھیک کر اِس كمنوي والے ماسته پر حلاآیا اور تھر برط اؤ بھی اس كنویں كے پائس ڈالا ،اورجب پانی كی ملاش كی تو يەكنوان نىغرآيا -منقول ہے کراس کنوس کایا نی کھا را تھا سگرجب حصرت یوسف م کواس میں ڈ الاگیا تو آپ کی برکت سے اس کا الی مطعا موگا۔ برحال اس كنوير سے يانی لينے كيلتے قافلہ والوںنے اپنا آ دی۔ الک بن وعبر كوبھيما إس نے و ول ڈوال تو حضرت یوسف مے اس کی رسی مضبوطی سے تھام لی اور و ول کے ساتھ اس آگئے اجا ک الك نہايت حسين وخولصورت اول كا ديكه كر مالك كى زبان سے خوشى ميں بے ساختہ سكلا يہ تواوكا ہے اور ميمرجا كراس كى اطلاع فا فله والوں كودى ـ حضور عليال الم نے فرايا كر حفرت يوسف م كو الله نے آ دھا حسن عطا فرايا تھا يعنى بعد مے سن کے دو جھے کئے ایک حصرتمام ان نوں میں تقسیم کردیا اور ایک حصہتمام کا تمام صرف حضرت یوسف کوعنایت نرا دا ۔ حضرت یوسف مکی کنویں سے برآ مدکی خرس کر قافلے والے بدت خوش موسے اور انھوں سنے شجارتی مال بناکر آپ کواس ڈر سے جھیالیا کہیں کوئی آ دی اس لڑکے کا دعو بدار نہ آجائے اورارا دہ کیا کہ اس کومھرہےجا کرخوب قیمت میں فروخت کری گے ۔ حضرتِ يوسف کا بِڑا بھائی بہود اجو روزانہ آپ کو کھانا بہونجا ناتھا جب وہ آیا اوراس نے آپ کو کنویں میں نہ دیکھا تواس کی اطلاع جاکر تھائیوں کوکی، تمام تھائی دورے ہوئے کنویں کے پاس آئے ادھر م مستلاش کی توفا فلہ والوں کے پاس موجودیا یا ان سے کہا یہ جارا بھا گا ہوا غلام ہے اور اِب مم اس کو اینے پاس رکھنا بھی نہیں جا ہے تم خرید ما جا ہو تو خرید ہو مگر اس کو خوب باندھ جو کو کر پوری نگرانی میں رکھنا اس طرح معایتوں نے بیارے پوسف کو خیدرویوں میں بیج ڈالا، لکھا ہے کہ تقریبًا اٹھارہ درہم میں وَاَسَرُودٌ مِن يَوسَف كُومِهِيا لِيا، جِعِيانے والے كون لوگ مِتَعَاس كے میومے استعلیٰ دوتول ہے لا الک اورائے ساتھ نے اپنے فافلوالوں سے جھپالیا تاکہ

وَاسَرُوهِ يعنى يوسف كوجها الا، جهان والحكون لوك تقاس كے معنی دو تول بدل الک اوراسے ساتھ نے اپنے فاظرالوں سے جہا الا الک اوراسے ساتھ نے اپنے فاظرالوں سے جہا الا الک وراسے ساتھ نے اپنے فاظرالوں سے جہا الا الا وراسے ساتھ نے دعویدار نہ بن جائم المفول نے یہ اللہ کا مرک ہر وہ شرکت کے دعویدار نہ بن جائم المفول نے یہ اللہ کا مرک اللہ کا مرک اللہ کا مرک اللہ کے مماس کو مصر ہے جاکر اس کوایا غلام کا اس کو این سود کر اللہ کے معلق تین قول منقول ہیں ما حضرت ابن عباس وابن سود در مرم منقول ہیں ۔ در مرم منقول ہیں۔ سود میں در مرم منقول ہیں۔ در مرم منقول ہیں در مرم منقول ہیں۔ در مرم منقول ہیں۔ در مرم منقول ہیں۔ در مرم منقول ہیں۔ در مرب منقول ہیں۔ در مرم منتوں ہیں۔ در مرم منتوں ہی

فروخهت كيا اور نؤ مها بكون في دو، دو درم (تقريباً آسمة كله آف) بانط سے دسويں مهانى يبودا نے الندنعا بیٰ فراتے من کہ پوسف علیاب لام کے اتنا سب تا بکنے پرتعجب مت کرد کیو بکہ بھائی ان سے بزار کھے ان کا امس مقصد ان کو باپ سے دورکر نا تھا جو پیسے ل گئے اس کو غنیمت سمجھا۔ ، وكانتر عَكَانِيٌ بِمَا يَعْمَلُونِكَ ، يعِن السّركوان كى نمام كارگذاريا ل معلوم تھيں كر بھائى بے وطن كرنا جاستے <u>ت</u>ے ا در قا فلے والے بینچ کر بیسے بنا نا چاہتے تھے، بلاست برانٹہ یاک کو اس پر پوری قدرت تھی کہ وہ ان تے نمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتے مگرا منٹر یاک نے اپنی مخفی حکمتوں کے بیش نینظر ایسا کیا ۔ وَقَالَ الَّذِي اشُنَّزُلِهُ مِنْ مِّصْرَ كِلْ مُرَانِهَ ٱكْرِمِيْ مَنْولِهُ عَسْرَ أَنْ يَنْفَعَنَّا ادرجس شخص نے معرمیں ان کوخریا تھا اس نے اپنی بوی سے کہا کہ اس کو خاطرسے دکھنا کیا عجب ہے کہ ہمارے کام اً وْ نَتْخِذَهُ وَلَدًا ﴿ وَكُذٰلِكَ مَكَنَّا لِبُوسُفَ فِي الْأَمْضِ ۚ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاوِيل آ دے یا ہم اس کوبیٹا نیالیں اور ہم نے اس طرح یوسف کواس سرزمین میں خوب فوت دی اور تا کہ ہم ان کوخو ابوں کی الْكَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَهَّا تعیر دینا بتلادیں اورا منٹر تعالیٰ اپنے کا م ہر غالب ہے لیکن اکڑاً دمی بنیں جانبے اور جب وہ اپنی جوا نی کو بَكُعُ ٱشُكَّةُ البَّيْنَاهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا وَكُنْ إِكَ نَجْزِي الْمُعْيِنِينِ منع ہم نے ان کو حکمت اور ہم عطا فرمایا اور ہم نیک وگوں کواسی طرح برلاد یا کرتے ہیں۔ حضرت يوسف كى نيلامى افا فله دا مے حضرت يوسف م كومفر مے گئے اور د إن جاكر آپ كى مسترت يوسف م كومفر مے گئے اور د إن جاكر آپ كى تيميت لگنی شروع ہوگئی آخر میں آپ کے وزن کے برابرسو نا اور آپ ہی کے دزن کے برا برمشک اور آپ ہی کے دزن کے برابرریشمی کیوے قیمت تھری یہ قیمت جیکا کرعزیز مقربے آپ کو خرمدایا ، یہ ملک مقرکے دزیر خزانہ تھے ان کا نام قبطفیریا اطفیر تھا، یہ حصرت پوسف کو اپنے گھرلے گئے ، ان سے دل میں انتد نے پوسف می محبت وعزت سداکردی اور ده آب کا بورانی چره دیکھر قیافه سے سمجھ گئے کہ یہ بچے مونیار اورباصلاحیت ، آئدہ خوب ترقی کرے گا لینا آین این بیوی جس کا نام را عیل یا زینا تھا کوہایت كى اس بۈكے كو بيار ومحبت ہے ركھنا غلاموں جيسا معامله اس كے ساتھ نركيا اور اس كے تصرانے كا اجھاانتظام کنا ہوسکتا ہے بڑا ہوکر یہ ہارے کام آئے یا ہم اس کوا منا عظام اللہ مشہوریہ ہے کہ وماموموهم المنافقة ال عزيزمصرك إولاد ناتمى اس تیے بعدامشر تعالیٰ فراتے ہیں کہم نے جس طرح یوسف کو مجا تیوں کی ڈشمنی اور کینویں سے نکال کر عزیزمھرے گھرمپونچا یا اورعزت محشی،اسی طرح ہم نے یوسف کوسر میں مھرکی حکومت عشی اس میں نوش جری ہے کا تمندہ ملک مصری حکومت وسلطنت آپ کوعطا مونے والی ہے. التدتعالی و اتے مس کرمم نے پوس**ف مرکو حکومت اس لئے بخشی تاکہ وہ عدل دانصا** ن کے ذریعہ امن وامان قائم کے س<sup>یا اور</sup> انشر کی کا بوں کی صبح تعلیم دیں اور اسٹر کے احکام جاری کریں۔ ادرِاً كَدُّ مِّنَا وِيكُ الْاَحَادِيْتِ " سے نوابوں كى تعبيرم إد لى جائے تومطلب يہ موكا كربوسف كو ان خوابوں **کی تعبیر سکھا دیں** جوآئندہ ہونے والے دا قعات کی طرف اسٹ رہ کرتے ہیں، تاکہ ان کے کا ہر ہونے سے پہلے ہی حصرت یوسف ان کے لئے نیار ہوجا ئیں ا در پہلے سے انتظام کریس۔ بلات بالشرياك جوكام كرناجاب دواس يرفادر وغالب مح مدت شريف من مح كراسته عالى جب کسی کام کاارا دہ فراتے ہیں تو دنیا کے تمام اسسباب و ذیائع اس کے لئے تیار موجاتے ہیں، دیکھیے بھائی حص*ت پوسف م کوحقیرو ذلیل کرنا چاہتے تھے* لیکن الشرکا ایادہ آپ کو باعزت و با وقا رکزیا تھا لہذا ملک مصرکی باگ دور آب کو تعمادی مگراکٹر آ دمی اس حقیقت کو نہیں سمجھنے صرف طام ری سبا ہے ہی کوسب حضرت يوسف على نبينا عليه الصلوة والسلام جب اين تهر بورجو انى كويبوع كيَّ تو التدفي سي كوعلم و حکست سے نواز دیا بعنی آپ کو نبوت عطا فرادی گئ اس وقت آپ کی عمرحسن بھری ہوکے تول کے مطابق ۲۰ سال تھی حضرت ہی عباس رمز ، مجابرُ اورقنا رہ نے فرایا کہ سس سال تھی اور شدی ہنے فرایا ۲۰ سال تھی ان کے علاوہ بھی اور اقوال ہیں، ہرصال حضرت یوسف ع کو نبوت مصرّنے کے ایک عرصہ بعد عطاک کی انسر تعالیٰ وارہے ہیں ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حس حرح حضرت وسف کوتقویٰ وطہارت اورخون فداکی وجرسے اسرنے اپنے انعامات سے نواز ا دراینامقرب نیالیا، سسی طرح ہرنیک کام کرنے والے برایشرتعالیٰ انعام فواتے ایس حصرت پوسف م پرتہمت لگائے کا جوقعہ آگے آر ہا ہے اس سے پہلے ہی ان آیات میں شریاک نے یہ تبلاد یا کردہ سراستہمت دا زام ہے کیونکہ جس کو ہم اپنا مقرب بنالیں **ا در نبوت سے** سر فرار فرا میں اس اسے اس طرح کی کوئی حرکت سرزد ہنس موتی۔ وَرَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنُ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْاَبُوابَ وَقَالَتْ هَبْتَ اورجس عورت کے گھر میں ہوسف مرہتے تھے و ماان برمفتون ہوگئ اوران سے اینامطلط میں کرے کئ ان کو بھسا: نے کئی : دسار

ومعان في أردو المعدد معدد المان في أردو المعدد المع لك مَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي آخسَنَ مَثْوَاى وإِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّلِمُونَ وروازے بند کردیئے ادر کینے لگی کا جاؤتم ہے گہتی ہو یوسٹ نے کہا اللہ بچائے دومیرا مرب ہے کھیلی چھڑے رکھا ایسے ق فزیوشو کی فلی منس ہوا گ زلیخاکو بوسف کا بھسلانا رلیخاکو بوسف کا بھسلانا بیری، وہ آپ کے حسن وجال پر فریفیۃ ہوگئی اور اینامطلب پورا رنے کے لئے آپ کو پھسلانے لگی ،اور تام دروازے بند کر لئے ،انغرض نفسانی خواہشات بعور کانے كيحبس قدرسا مان ہوسكتے تھے زلنجا نے سب جمع كركے بيتا بانہ طور پر اپنا حسن وجوا نی پوسف م كے وال کرناچا اس نازک اورسخت امتحان کے وقت آینے اپنے رب کی بنا ہ چاہی اور ایک بفظ کہی " مُعُادُ الله " (خداکی نیاه) حس نے شیطانی جال کے تمام طبقے توڑڈ الے ، سبج کو خدا کی بناہ مل جائے اسس كومسجع راسته سے كوئى نيس شاسكا . اس کے بعد حضرت یوسف علی ببینا علیہ الصلوة والسلام نے زلینیا کونصبحت کی کرآپ کا شوم عزیزمیرا آقاہے اس نے مجھے عزت وراحت سے رکھاا ورا دلاد کی طرح میری پروٹس کی نیس ایکے ساتھ برسلوکی کیسے کرسکیا ہوں ، بلاست سے تھبلائی کا برلر برائی سے دینے والے ظالم میں اور طب لم مجھی ظاح نبیں یا تا درخصیفت اس میں آگی نے زنیخا کوسبق دیا کر جب میں چندروزہ پر درش کا اتناحی سمانت مرں تو تجھے تو مجھ سے زیادہ حق بہجا ننا چاہئے ادر مرن اپنے شوہر ہی کی بن کر رہنا چاہئے جس کے تجويرب شهاراحسانات س-ب ارات بات ہے۔ ایک کی میراللہ کی طرف راجع ہے اس صورت میں معلاب بہوگا معلی مفسین نے فرایا ہے ان کی مفیر اللہ کی اللہ میں کا لبلات بمرافات ورب الترجل ت ني جس نے مجھے رہنے کے لئے را حت وعزت کا ٹھکا مادیا اور عزیز کے دل کومجھ پر فہربان فرایا میں تجھ سے برگندی حرکت کرکے اپنے حالق ومالک کی نافرا نی ادرگاہ وَلَقَدْ هَنَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا كَوْلَا آنَ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰ لِكَ لِنَصْرِفَ ا دراس عورت کے ولیس تو ان کا خیال جم ہی را تھا ادران کو بھی اس عورت کا کچھ کچھ خیال موجلا تھا اگرا پنے رب کی دس کو انعی عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْسَنَاءُ وإنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِبْنَ ﴿ نے زویکھ میں تا توزیا دہ خیال موجانا عجب تھا ہم نے اسیطری انکوعم دیا تاکہم ان کھیغر دکیرہ گئا ہو کوددر کھیں ورہما کر گزیرہ بندوں سے تھے تعسیر و زلیخا حضرت یوسف سے ابنی خواشات بورا کرنے کی فکر میں مکل طور پرلگی موئی تھی اور

طرح طرح کی تدبیرس آپ کو اپنی طرف اکل کرنے کے لئے کر ہی تھی جنا نچے صاحب مظیری و نے مسدی او ابن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ مصرت یوسف سے مطلب راری کرنے کے لیے زلینی نے آپ کے حسن وجال کی نعربیٹ شروع کی کہنے گی یوسیف تمھارے بال بہت ہی خوبھورت ہیں ، آینے حواب دیا مرنے کے بعدسب ہے سے میں من سے جدا موں گے، اس نے معراب کی آ محوں کی تعریب کی آھے دایا مرنے کے بعد سرانی ہو کرمیرے چیرہ پر مبہ جائیں گی، پھر بولی یوسف تمھارا چیرہ حسین دولکٹ اور موش رہاہے آ ہے ذیا یا کہ

رنے کی فکر میں تھے، زِلیخانے جب دیکھا کرمیری کس بھی تدبیر کا بوسف پر کوئی اٹر بہنیں مور ہے تو بھر جیاب وبے اصیار موکر کہنے لگی یوسف ریشی بستر سگا ہوا ہے اعظوا درمیرا مقصد یورا کرو، آنے فرایا اگریس ی

ر دں گا تو حنت میں میراکوئی حصہ نہ رہے گا

غرضيكه اكك طرف زليخانے اپئ طرف را غب كرنے ميں يورى طاقت ليگا يكى تقى دوسرى طب يف زیب دا ٔ ساکنش کے تام سامان اور میرسسکون د نبد کمرو مزیر برآن حضرت یوسف کی جوانی اورسا سے خوبصوت وجوان عورت، ایسے پر خطواحول میں حصرت یوسف کو انسانی نطرت کے تقاسے کچھ کی غیراضیا ی میان مونے لگا تھا، جیسے گرمی کے روزہ میں مسلم یا نی کی طرف میلان طبقی اورغیرا صنیاری سب کو مواہم، عالا بكرروزه توريح كاخيال تك بمي تهنين بوتا، مبرِّ حال اس قِسم كاخيال نه انَّ ان كے اختيار ميں ہے اور نه اس پر کوئی موافدہ وگناہ ، سرحل اس سے حصرت يوسف كى سان تقوى وطهارت ورزادہ بلند موجاتى ہے

كطبى اورك ري تعاصم ك أوجود وه كناه مع محفوظ رب

نولا اَنْ مَرْا مِوْهَانَ رَبِّم، یعِیٰ اگرحفرت یوسف اینے رب کی بران وحجت کونہ دیکھتے تو رسِس خیال میں مبتلارہتے مگربر الن رب دیکھے لینے کی وجہ ۔ و و غیر اختیاری خیال اور وسوسے دل سے نکل کیا قرآن كريم نے يه واضح نئيں فرما آكر بر إن رب كيا جيز تھى اسى لئے اس ميں حفرات مفسرين و كے مختلف ا قوال \_\_\_\_ ہیں، حصرت ابن عباس مر وغیرہ نے فرایا کہ حضرت بعقوب کی صورت سامنے نظر آئی جو فرارہے مقے کرنا دانوں جیسا کام مت کر، تیزام توا بیار کی فہرست میں مکھا مولہے، بعض نے فرایا کریوسیف كَانَظ حَيْت كَا طُوف اللَّى قِنا سُ مِن مِرْ آيت مَلَى مِنْ كَتَى لَا كَفْرَهُوا الرِّرْ ثَا َ إِنْ مَانَ فَاحِنَدُ وَأَسَاءَ سَيْدُ ﴿ وَيَعَىٰ زَاكِ إِس مت جا وَكِيونكه وه برس بِ جِالَيْ ﴿ اور قَبْرِ ضِراً وَنَدَى كَاسِب ) اور دَمعاشره كِليرَ ست راہے، بعق مفسری نے فرایا کر دلنجا کے مکان میں ایک سٹ کھا اس نے اِس بت بربردہ ڈا لاتو منت بوسف نے وج معلّوم کی زینجائے کہا یہ مرامعبودہے مجھے اس کے سامنے گنا ہ کرنے کی جرانب ر ب مصرت پوسف م نے فرایا میرامعود اس سے نیادہ حیار کامنتی ہے اس کی نظر کو کوئیردہ ہیں دوک

سکتا، اوربعض مفسرین نے فرایا حضرت یوسف کی نبوت ادرمعرفیت الہیہ ہی نود برہان رب تھی ،صاحب تفییمنظیری و فراتے ہیں میرے نزدیک یہی قول زیادہ تویہے، امام تفسیرا بن جریران تمام اقوا ل کو تقل کرنے کے بعد مکیمتے ہیں کر جتنی بات قرآن کر پم نے تبلادی ہے صرف اسی یہ کتفا کیا بیائے بعنی حفزست یوسف نے جوجیز دکھی جس سے ان کے دل کا وسوسیہ عاتا ۔ إاس چیر کی تعین میں وہ سب! قوا ل موسکتے ہیں جوحضرات مفسر بن منے بیان کئے، سکین قطعی طور پر کسی کومتعین نہیں کیا جا سکتا ہے اسے بعدائٹرتعالی فرارہے ہیں کہم نے یوسف علیہ انسٹلام کو یہ ج ِ إِن اسدلئے دکھا ئی تھی کہ ان سے بے حیاتی اور برائی کو ہٹادیں ، برائی سے مراد صغیرہ گنا ہے اور بے حیائی سے کیرہ گنا مراد ہے مطلب یہ ہے کر پوسف م چھو کے بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچے رہے۔ بدر شبہ بوسف ہے رکزیدہ ا در منتخب ببدوں میں سے ہے جن کوئم نے منصب بہوت کیلئے منتخب نرایاے ایسے ہوگوں کی انتدی طرف سے حفاظت کی جاتی ہے کہ وہ کسی بالی میں مبتلانہ وسکیں ایسے لوگول پرسٹ بطان کا بھی اثر نہیں ِ ہوتا ، چنا بچر شیطان اللہ کے سامنے کہتا ہے قسم ہے تیری عزت وقوت کی میں تمام اب نوں کو مُرا ہ كرون كاسوائان بندول كے جن كوآپ نے متخف فرا لياہے۔ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَلَّتْ قَمِيْصَهُ مِن دُبُرِ وَالْفَيَاسَيِدَهَا لَدَا الْبَابِ فَالَتْ مَا جَزَاءٍ دونوں دروازے کی طرف دورے اور اس موت نے ان کا کر اپیچے سے پھیا وا ڈالا اورد دنول نے س موت کے شوم کور روازے کے مَنُ أَرَا دَبِهُ هُلِكَ سُوَءًا لِلَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَنَ ابُّ البُرُّ ﴿ قَالَ هِي رَاوَدَ ثَنِي عَنُ ہاس یا یا بولی کر جوشخص تیری بی بی سے ساتھ بدکاری کا ارا دہ کرے اسکی سزا بجزائے اور کیا ہے کر و جیلی از بھیجا جائیا اور کوئی در داک سزا ہو نَّفْنِي وَشِهِكَ شَاهِكُ مِّنَ الْهُلِهَا ، إِنْ كَانَ قِمْبُصُهُ فَلَامِنُ قَبْلِ فَصَدَ قَتْ وَهُو مِنَ یوسٹ نے کہا یہی مجھ سے اپنامطلب کا لنے کو مجھ کو کھسلا تی تھی اوراس موت کے حامان میں سے ایک گواہ سے شہادت دی کہ ان کا کر اگر اے سے الْكَذِيبِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قِمْيُصُهُ قُلَّا مِنْ دُبُرِ قُلَذَبَتْ وَهُوَمِنَ الصِّدِقِينَ ﴿ وَلَكَ <u>سے بعثا ہے توعورت بی اور بہ جعولے اور اگر وہ کر ہا بیچھے سے بھٹا ہے توعورت جھو ٹی اور یہ سیحے سوجب ان کا کرنا سی سے بھٹا</u> فَكَتَارُا فَمْيُصُهُ قُدَّمِنُ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ <u> ہواد کھھا کہنے سگا یہ تم عورتوں کی چالا کی ہے بے تنگ تھھاری چالا کی نے مفتب ہی کی ہوتی ہیں</u> كُوسُفُ آعِمُ فَى هٰذَا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرِ مَى لِذَنْبِكِ ﴿ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخِطِلِينَ ﴿ 

ہے آپ کی قمیمن کا بچھلا حصہ زلنجا کے ہاتھ میں آگیا، اس نے پیزا کر کھینجا جا یا کھنجا آئی میں آ ر ّا پنجیے سے پھٹ گیا مگرزلیخائے جھٹ جھٹا کر ہا ہر آگئے ، تعف اربخی ۔ وایات میں ہے کہ حسن وقعہ حصرت پوسٹ دروازہ پر میںویجے تو نالہ ار نحود ٹوٹ کر گرگیا اور آپ علدی سے ام بھل گئے . فوراً ہی پنجا <u>جھے سے آئی جیسے ہی یہ دونوں دردازے سے باسرآئے توا تفاق سے الیخائے شوم عزیز کھی دردا ن</u>ے ، میں نے گئے ، اپنے متو ہر کودیکھ کر زلیخا سہم ممکی اور فورا ٔ بات بنائی کر جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا اراد ہ کرے اس کی سسنیا اس کے علاوہ ادر کیا ہوسکتی ہے کراس کوجیل خانہ میں قبد کردیاجائے باسخت اربیٹ کی سزادی جائے، جب حفزت یوسف منے دیکھا کاس نے توابٹاالزام میرے ہی ذمہ سکا دیا ہے تو آپ نے اپنی صفائی کے طور یرعز بزم مرکو حقیقت تبل کی کہ آب کی بیوی ہی اینا مقصد کا لینے کے لئے مجھے نے قابو کرری تھی میں نے بھاگ کہ جان بچائی۔ عزیزمفرسنخت حیران تفاکرکس کو شع اورکس کو حیوث جانے کرعین اسی وقت انتر یاک نے پنے پیا رے نِی مَصرِت یوسَف م کے عزیتِ<sup>ہ</sup> و فارکو برفرار ریکھنے کے لئے ایک چھوسٹے معصوم نیجے کو جواسی گھرمیں گہوارہ میں بڑا ہوا تھا قوت گویائ عطا فرائی اس نے بڑی عقلمندانہ بات کہی کریو سف رز کو دیجھواگروہ آگے سے بھٹا مواہے توریخا سی ہے اور اگر سیھے سے بھٹا ہوا ہے تو یوسٹ سیے ہیں کروہ اپنے بیجا دّیں بھاگ رہے تنے اور زینجا ان کوروکنا جا متی تھی ،اس حکرم کر ابھٹ ئل، معض مفسين مونے فرايا كريہ ات كہنے والا زليجا كا ججا زاد معالى تھا جو نهايت دكي ومونيارتھا سرحال بج کے خلاف عادت ہو لئے اور کرتا بیچھے سے پھٹا ہوا ہونے کی وحرسے عزیز مصر کو <u>قین کا لی ہوگیا کر پوسف میا کدامن ا درسیح ہیں او رزینجا قصور دارا در حبوثی ہے تواس نے ای ہوی</u> سے کہا بر سب تیرام کر و فریب ہے اور واقعی عور میں بڑی جالاک وم کارا ورفر بی ہوتی ہیں جنانجہ حضور على إلى الم في فرايا كرغور ميس سيسطان كاجال ہيں بعض علمار کا قول ہے کر مجھے شیطان سے زیا دہ عور توں سے ڈرلگتا ہے۔ اپنی عزت کی خاط عزیز معرنے معالم حتم کرتے ہوئے کہا یوسف سیح تم ہی ہو،اسِ قصہ کو درگذرکروکسی سے کوئی تذکرہ مت کرونہیں تویہ ان ہوگوں میں بھیل کرہاری بڑی ہر ہی ہوگ اورا پی بیری سے کہا کہ یوسے سے

معانی انگ بلات بقصور دار توہی ہے۔ وَ قَالَ نِسُولًا فِي الْمُهِ بِنِيَةِ الْمُرَاتُ الْعِنْ بِزِنْ رَاوِدُ فَلْهَا عَنْ نَفْسِهِ ۚ قَدُ شَعَفَهَا ادر جندعورتوں نے جوکہ شہریں رمہی تھیں ہر ات کہی کرعزیز کی ای بی اہنے علام کولاس سے اپیام طلب میں کرنے کے واسط بھسلاتی ہے حُبًّا ، إِنَّا لَهُ رَهَا فِي ضَلِل تُمُدِينٍ ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ مِمَكُوهِنَّ ٱرْسَلَتْ الْهُهِنَّ اس خلاا کاعشق اسے دلمیں حکر گرگیاہے ہم تواسکومریح علی میں مکھتے ہیں سوجب سعویت نے ان بورتوں کی برگو کی سنی توکسی کے ابھران کو وَ اَغْتَدَتْ لَهُنَّ مُنْتَكًا وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّ قَالَتِ اَخْرُخُ بلابهجاادرانك داسط محيركا بااور برابك كوان مس سے ايك چا فورير با اور كماكر دران كے سامنے نواجاد ، وعورنوں خ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَا أَ أَنِينَا أَكُبُرْنَا وَقَطَّعُنَ أَبْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هٰذَا جوان کود کمھا نوحیران روکئیں اور اینے ایھ کاٹ لئے اور کہنے لکیں حاست لند بر ننخص ہر گز<sup>ہ</sup> مرمی ہیں بَشُرًا وإِنْ هَٰذُا ۚ إِلَّا مَلَكُ كُرِيعٌ ۞ قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لَمُتُنَّذِي فِيهُ ﴿ وَلَقَد بہ تو کوئی بزرگ فرست ہے وہ بون وہ تعصیب ہے جا بہت تم مجھ کو گرا بھل تہتی تھیں او<sup>را ق</sup>ح رَاوُدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَهُم م وَلَئِنَ لَمْ يَفْعَلَ مَا إَمْرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيْكُونًا میں نے اس سے اپنامطلب کو نے کی خواہش کی تھی مگریہ پاکصاف رہا اور اگرا مُذہ میراکنیا رکزیگا تو بیٹیک جبلخار بھیاجا دیگااو مِنَ الصَّغِرِبْنَ ۞ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِتَا يَدْعُوْنَنِيَ إِلَيْهِ ۚ وَإِلَّا ہے عزت بھی موگا یوسف نے دعاکی کراے میرے رہ حسولام کیطرف میرعور تیں مجھ کو بلا ہی میں سے توجیلخاز میں مانا می محکویا دہیدہ تَصُرِفُ عَنِيْ كَيْدَاهُنَّ أَصُبُ إِكْيُهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْجِهِلِينَ⊙ فَاسْجَابَ لَهُ رَبُّهُ ا دراکزاپ بحے داؤنتی کو مجمد سے دفع نرکزیکے تو ان کی طرف ائل موجاؤں گا اور ما دانی کہاکا کر بیٹھوننگا سوان کی دعا انکے رہے تہو ل کی اور فَصَرُفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْرُ ان عورتوں کے دارُ ہیج کوان سے دور رکھا بیٹیکٹے ہ بڑا سننے والا خوسبے جاننے والا ہے ۔ ں یہ چرچا ہونے لگا کر رابنجا بڑی ہی ہے حیاہے جواہنے غلام پر ریجھ کئ ہے اورائے عشق میں مبتلا ہوگئے ہے

۔ اسے ہے۔ جب عورتوں کے لعن طعن کی خبرزلنجا کو بہونجی تو اس نے ان سب کی دعوت کرا دی وہ آئیں تو ان كوسليقر سے مندوكير لگاكر مجھا يا كيا اور مختلف تسم كے كھانے اور كھيل بيش كے كئے اورسب كو الك إيك جيا تومجى دياكيا جوميل وغيره كالمني كابهار تفا اصل مقصدوه تفاجوا كرا إب كرحواس باخة موكراني إلى تقارحي كرليس كي-،۔۔ ۔ ، بدر باری ب بہر حال جب سب عورتیں کھانے کے لئے تیار ہوگئیں تو زلنخانے حفزت یوسف کوآ داز دی ر بیاں ڈینے ،آپ جب ان عور توں کے سامنے آئے تو آپ کا حسسن بے مثال دیکھ کرتمام عور تیں اپنا موش در اس کھو بیشیں اور مربوش کے عالم میں جا قو تھلوں کے سجائے اپنے اسموں بر طابعی ا ا در کہنے لکیں کون کہتاہے یہ انسان ہے بخدایہ تونور کا تیلا ا در بزرگ نرٹ نہے ؛ اور کہنے لکیں ابسجھ میں آئی بات کم پیوسف کاحسن دجال ا در نورانی جیرہ دیکھ کر رکنجا اپنا عقل و موش کھو کراس ہوش را غلام کے پیچھے بڑگئی اور بوسف فرست تہ کی طرح اپنی عفت دیا کدا من کو بحاکر صاف محل گیا۔ اب زلیخا کومناسب موقع ل گیا لهذا بول یؤی دیکھ لونہی ہے دہ غلام جس کے عشق و محبت کے ارے میں تم مجھے نعن وطعن کرتی تھیں جب ایک ہی منطے دیدارنے تمھارا یہ حال بنادیا ہے توجیس كَفِيغِ مِن تَهِ رَبِينِ والى كِيرِكِيا كَذِرْتِي مُوكَى اس كا اندازه لسكالو، اب توزلينا كا حوصله ايسا لمت مروا ك كھل كريورا واقعه صاف صاف ان عورتوں سے بيان كرديا كر حقيقت ميں ميں نے ہى اس كوانى خواشات یوراکرنے کے لئے تصلایا مگراس بندہ تغدانے میری ایک نرسنی اس طرح اسْرتعا کی نے حضرت یوسف كى إكدامنى اور زليخاك اقرار جرم كالنبوت تتبرك معزز عورتوں كير سامنے بيش كراديا -زلیخا حضرت پوسف کو ان عورتوں کے سامنے ڈرانے دھمکانے لگی کر اگراب اس نے میرے کہنے کے مطابق زکیا تواس کوجیل خانه تھیجدیا جائیگا اور صروریه رسوا و ذلیل ہوگا، بعض مفسرین رونے لکھائے کہ تمام عورتين يوسف ہے كہنے لگيں تمھيں اپني الكه زاينجا كى بات مان لينى چاہتے اس كے بے شااحسانات تم يرمن ان کارسے تمعارا ہی نقصان ہے کیوں بلا وجمعیدت نویدتے ہو ،حضرت یوسف علیالسلام نے جب نہیجہ لیا کہ معورت توبری طرح سے پیر گئی ہے اور جاروں طرف سے مشیطانی جال بچھ حیکا ہے تولینے یووردگار کی ارکاہ میں گوا کو اتجا کا اے میر رہ جرکام کیطرف یہ عور تیں مجھے بلاری میں اس کے مقالمہ میں مجھے قید میں رہنا عدے چونکے تمام عورتوں نے بوسف ہے زینجا کی ات ان لینے کی سفارشش کی تھی اس لئے پہال حفرت يوسعن في عورتيس رجي كاصيغى استعمالكا - محديقفوب عفراد والديد-

المعمود المعرود المعمود المعرود المعر زیا د ه سیسندهی، الصمبرے بردر د گار اگر آینے مجھے ان کی فریب کاربوں ادر مکاربوں سے زبیجا یا توعجب نہیں کر میں ان کی طرف اکل موجا وُں اور نا دانوں میں سے بن جاؤں ، یہاں حضرت پوسف می زبانی پیر تبلا دیا گیا ہے کہ انبیار کی اکدامنی بھی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اور انبیار اپنی باکدامنی پرمغرور نہیں ہوتے بہرحال التدتعالی نے حضرت بوسف م کی د عارقبول فرما لیا در آب ان عور توں کے ہرتسم کے کمر و فریب سے محفوظ رہے ، لما متب النّد ماک د عا وُں کوخوب سننے والے اورسب کے حالات خوب جانبے والے ہی ثُمُّ بَكَ الْكُمُ مِّنُ بَعْدِ مَا رَاوُا الْإِينِ لَبَسْجُنُتَهُ كَتَّ حِبْنٍ ٥ پیمختلف نشا نیاں دیکیھنے کے بعدان **لوگوں کوبہی مع**لیمت معلوم ہوا کان کو ایک دقت رخاص ، تک قید میں رکھیں حضرت يوسف كوف عزيزم هركو حضرت يوسف كي يا كدامنى يرببت سى نث نيال ادر ثبوت سيم المرام موسیکے تھے مگر بھر بھی ان لوگوں نے بہی ساسب سمھا کر آپ کو ایک مت کیلتے قید کر دیا جائے مصلحت اس میں برتھی کر عزیز مصرا در زلیخا کی بدنا می کے جرمے ختم موجائیں اور لوگ ستجمیس کرقصوریوسف بی کا تھا رکبنجا خواہ مخواہ بدنام موئی، یہی وحریقی کرجس دقت ک ومصرنے آپ کوقیہ سے راکر کے اینے اس بلوایا تو آ یہ نے کہلا بھی کمیں اس وقت مک قید جانہ سے باہر ہیں آ وُں گاجب مک کر میری اکدامنی واضع طور برسب کے سامنے نراجا ہے، آپ اس سیسلیس پوری تحقیقات کرائیں ، جین بخہ با دستٰاہ نے منمل طور پر تحقیقات کرائی اور خود با دستٰ ہ نے بھی اپنی طرف سے تحقیق کی توہ بات کھ آ رسامنے آئی کر قصور رنینجا ہی کا تھا آپ بالسکل ہے قصور اور پا کدامن ہیں، مہرحال جب تمام ہوگوں کوآپ کے بے قصورا در اک دامن ہونے کا یقین ہوگیا توآ یے فیار سے اس آئے ۔ وَدُخُلُ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَابِنِ ﴿ قَالَ اَحَدُهُمَّا إِنِّي آرَانِينَ آغْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ قَالَ اور بوسف كسائقه اوركيمي دد غلام جيلني زمين داخل موسة ان من سے ابك كماكرمي اپنے خواب ميں ديكھتا مول كرشراب نحوار الْلْخُرُانِيْ ٱلْاِنِيُ ۚ ٱلْحِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُرًا تَأْكُلُ الطَّايُرُمِنْهُ مُنَبِّئُنَا بِنَأْوِيلِهِ، موں دوسرے نے کہا کرمیں ابنے کو اس طرح دیکھتا ہوں کراپنے سر پردوٹیاں سے جاتا ہوں اسمیں سے پرندے کھانے ہیں ہم کواس خوا إِنَّا نَرْلِكُ مِنَ الْمُحْسِنِبْنُ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَّا طَعَامٌ تُرْزَقْنِهُ إِلَّا نَبَّاتُكُمَّا بِتَأْوِيلِهِ ى تعير نبلائيے آب م كونيك آدى معلى بوتى يوسف نے فرا يا كرج كھاناتمھارے پاس تاہے جوكر تمكوكھانے كيلئے ترہے ميں اسكا قَبُلَ أَنْ يَا تِبَكُمُنَا وَلِكُمُا مِتَا عَلَمَنِي رَبِّي وَإِنَّ وَإِنَّ مَرَكُثُ مِلَّةَ قُومٍ لا يُؤمِّنُونَ نیسے پہلے اس کی حقیقت تم کو بتلا دیا ک<sup>رتا ہ</sup>وں پرلتبالا دینااس علم کی بردارت ہے جومجھ کویرے رہنے تعلیم فرایا ہے یس نے نوان لوگوں ک

بَاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ... وَاتَّنَعْتُ مِلَّةَ ابَاءِي إبْرُهِيْمَ وَاسْخَقُ ، جیمو از رکھاہے جواللہ برایان ہیں لاتے اور وہ لوگ خرت کے بھی منکر میں اور میں نے اپنے اور اور اور کا فرمب ختیا کرد تھا وَيَعْقُونَ \* مَا كَانَ لَنَا آنُ نَنْزِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ \* ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا براسم م کا اداسیاق کا اور معقوب کا بم کوسی طرح ربا بنیس دانته کرسا تو کسی نشی کا شریک قرار دیس به سم برا ورو وسرے توکون وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَهِ السِّجْنِ مَ أَرُبَّا بُ برفعا تعانیٰ کاایک فضل ہے لیکن اکڑ لوگ سٹ کر بہیں کرتے اے تید خانہ کے رفیقو متنعرق معبود مجھے لْتَغَرِّقُونَ خَابِرٌ أَمِرِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِهَ إِلَا ٱسْمَاءً معبود برحق جوسب سے زبر دست ہے(وہ اجھا)تم ہوگ تو خدا کوچھو **و** کرمرٹ چند بے حقیقت ہموں کی سَمَّيْتُهُوْهَآ أَنْنَمُ وَابَّا وَكُمْ كَآانُزُلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلْطِينُ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا يَنْهُ أَمَرَ ٱلْآ عبادت کرتے ہوجن کوتم نے اور تمعمارے باپ دا داؤں نے تھے الیا ہے ضرا تعالیٰ نے توان کی کوئی دیل تھیجی نہیں تک تَعْبُدُ وَالِلَّا إِيَّاهُ وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ . پیمااختیار مرف) خداکو به اس حکم دیا ہے کہ بجز اسکے کسی اور کی عباد ت مت کردیبی سیدها عربقہ بھی کتر ہوگئیں ما له ميد . - حس دقت حضرت يوسف على نبيناعليه الصلوة والسلام كوجيل خانه كصحا گيا، اسى ر، نه ميس ا د ن و کے دو غلام بھی جیل خانہ میں لائے گئے ان میں سے ایک نتاھی اور حی تھا ادر دوسراسا تی، ان پر الزام تھا کہ انھوں نے کھانے اورشراب میں زہر لمانے کی سازش کی ہے ان کا مقدمہ ریر تحقیق تھا اسلے ا ن کوقید کرلیا گیا، جیل خانہ میں جا کرا تھوں نے حصرت پوسف م کے بلنداخلاق دیکھھے کرسپ قیدیوں ہے ت سے بیش آتے ہیں، سیسکے دکھ درد میں کام آتے ہیں سب کواچھی اچھی یا تیں سکھاتے ی اور بہت سیجے ہیں: بنر خواب کی تعبیر بھی تبلاتے ہیں. دن بھر آپ ان کامول میں مشغول رہتے ہیں اور ات *بعرانے موا* کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، آپ کے یہ اخلاق د<u>ص</u>فات دیکھ کریہ د ویوں تنا ک يدى آبسے بے حد مانوس مو گئے او رہے پنا ہ آپ سے محبت دعقیدت موکّی . ایک دن ان دونوں نے آگرا نیاا پنا خواب آپ سے بیان کیا اور تعبیر معلوم کی ساقی نے این ا المارياكم من شراب نبانے كے لئے انگوركاء في كال را موں اور باد شاہ كو شراب لما را موں ، الله موں ، الله الله موں ، الله على الله ماري كالله ماري كالله ماري كالله ماري كالله ماري كالله كالله ماري كالله ك . ا در حی نے ایناخواب بریبان کیا کرجیسے میں سرپر روٹیوں کا ٹوکرائے جا رہا موں اوراس <mark>میں سے ہیزیر-</mark>

معرف المراد والمعرفة المعرفة ا المعرفة المراد والمعرفة المعرفة نوح نوچ کر کھارہے ہیں ادرمیری عقیدت کی وجرسے بیمیری دعوت و تبلیغ کو تبول کرلیں ، آب نے ان کوسلی دی کرمھیں خوابوں کی تعبر مہت حلد معلوم موجائے گی ، کھا نا آنے سے بہلے سلے میں محصیں خواب کی تعبیر تبلا دوں گا فَالُ لَا يَأْمِينِكُمُا مِصرت تَفَالُوى وعِيره مفسرينُ نے اس أيت كى يەنغىيركى بے كرحفرت يوسفى آن کے سامنے ابنا نبی ہونا ایک معجزہ سے تابت کرنے کے لیے فرایا: دیکھوجیل خانہ سے جو کھانا تم کو ملتا ہے میں اس کے آنے سے بہلے ہی تبلادیا کرنا ہول کر آج کھانے میں یہ چیز آئے گی، اس سے بہلے چند قیمتی باتبرسن لو، با در کھومیں کو بی کامن یامنجم نہیں ا در نہ ہی بیشہ ورتعبیر دینے والا ہوں بلکہ میں خواب کی تعبیردحی اللی ا در الهام ریاتی سے دیا ہوں ، اس کے بعد ان کو توحید کی دعوت بیش کی کرمیں نے توان توگوں کو پہلے ہی جیوٹر دیا ہے جو خدا کو جیوٹر کر بتوں و غیرہ کی پرستش کرتے ہیں اور اپنے بزرگ باپ دادا وب حضرت ابرامهم، اسحاق بعقو عليم السلام كا فرسب اختيار كرركها هي ، جن كا يعقيده راسي که دنیا کی کسی تھی چیز کو خُواکا شر کمی نہ تھے رائیں صرف اسی کواپنامعبود نیاتیں اور صرف اسی کے سامنے حصکیں، صرف اسی پر تھروسہ کریں، ایبانغع و نقصان ، مرناجینا حرف اسی کے قبصنہ قدرت میں سمجیس ، ادراے میرے جیل کے ساتھیو! تم ہی بتلاؤ کہ ہت سے معبود اچھے بیں یا ایک معبود برحق جوسب برغالب وزبردست ہے، سس تمطارے بروں نے جو بہت سے معبود بنا سے میں وہ یوں ہی اپنے خیالات سے نبائے ہیں ان کا کوئی حقیقیت و نبوت نہیں، بس اصلِ حکم توامٹر کا ہے حس نے ہم سب کو اور دونوں جہان کے دیں۔ ذیرے کو بیداکیا ہے ،اسی نے ہمیں پر حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی كري اسى كے سامنے سجدہ ريز ہوں مگر أكثر لوگ اس طرف توجه نہيں كرتے اور غافل ميں۔ يْصَاحِبَ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيُسْقِى رَبَّهُ خَمُرًا ، وَأَمَّا الْاخُرُ فَيُصُلِبُ فَتَأْكُلُ اے نیدفانے زنیقوتم میں ایک تواجے اُ قاکو شراب پلایا کرسے کا ور دوسسا سولی دیاجا ٹیگا اور اس کے سرکوپر ندے انوچ الطَّابُرُمِنُ رَأْسِهِ ﴿ قُصِىَ الْكَمْرِالَّذِي فِيهِ تَسْتَفُتِينِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي كُلَّ انَّهُ نَاجٍ نوج ) کھادیں کے جس ارے میں تم یو جھتے تھے دہ اس طرح مقدر موجیکا ادر حس شخص پر رائی کا کمان معا اس ضِنُهُمَا اذْكُرُنِيُ عِنْدُرَيِكَ ﴿ فَأَنْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَبِهِ فَلَبِتَ فِي السِّجُنِ بِضُعَ یوسف نے فرایا کا ہے آ فاکے ساسنے میرا بھی ندکرہ کرنا مجھ اسکوا ہے آ قاسے ندگرہ کرنا شبطان نے مجلادیا تو قیدخان می ادر

مجمی چیندسال ا ن کا دہست د و نوں ستامی قبدیوں کو توحید وایان کی دعوت بیش کرنے کے بعد حصرت **ا پوسف م نے ان تے خواب کی نعیسر بنلائی فرایا تم میں سے قبس نے با**دشاہ کو شراب بلاتی ده نبیدسے بری موکراینے سابقہ عهدہ پر لوٹ کر کھرسے بادستاہ کو شراب لیا نیگا او جس نے سرپر روٹیاں دیجھی وہ سولی برح صابا جائیگا اور تھراس کے گوشت کو پر ندے توج نوج رکھائیں کے اس تعیرے ساتھ سابھ آب نے یہ بھی فرایا کہ یہ تعیریں نے ایسے ی اندازے وریج سے نہیں دی لکہ بہ خدائی فیصلہ ہے جو موکر رہے گا جنانچے مقدمہ کی ساعت کے بعد جج نے بھی ہی فیصلہ سنایا ا دراس طرح ایک کو معرسے باد ستا و کی خدمت کامو قع نصیب مواا در دوسراسولی برحرهایا گیاد ان دونوں قب دیوں میں سے جس کے متعلق حضرت بوسف جانتے تھے کریہ بری موگا یعی ساتی س سے فرایا جب تم یا دست و کی ضرمت میں جاؤ تومیرا بھی ذکر کرنا کر ایک آدمی آس طرح کا ہے تصور جیل خانہ میں مدتوں سے پڑا ہوا ہے ،سنومیرے جوحالات تم نے دیکھے ہیں صرف و بی بیا ن<sup>کر نا اِن ج</sup>ر لسی قسم کامبا لغہ مت کرنا ۔ اس سے معلوم ہوا کرکسی مصیبت سے چھٹسکارہ حاصل کرنے کے سے کسی انسان کوواسطرو دریعر بانا توکل کے خلاف منس جب ساتی راموکر آ دشاہ کی ضرمت میں بہوغ گا توٹ بطان نے اس کے دل سے مضرت إ بوسف كا تذكره بادشاه سے كرنا كھلاديا، منحد بر مواكرة بيكوا وركتى سال قيد ميں رينا برطا -وَ قَالَ الْمَلِكُ لِيَّةُ أَرْكَ سَبُعَ بَقَارَتٍ سِمَانٍ يَّأَكُاهُنَّ سَبُعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْذٍ اور باد ن و نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کرسات کا ٹیں فریہ ہیں جن کوسات لاغز گا ٹیں کھا گئیں اورسات بالیں سنریس خُضْرٍ وَٱخْرَيْدِ إِنَّ يَكَايُهَا الْمَلَا ٱفْتُونِيْ فِي رُءْيًّا ى إِنْ كُنْتُمُ لِلرُّونَا تَعْبُرُونَ ﴿ اورائے علاد داسات اور میں جو کرخشنگ میں اے دربار والواگر تم تعیرے سکتے ہو تو میرے اس خواب کے بارے میں مجھ کو قَالُوٓ اَضْغَاتُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيْلِ الْاَحْلَامِرِ بِعَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَا **جواب دو وہ نوگ کہنے لگے کر یو بنی پریشان خیالات ہیں ا**ور میم ہوگ خوا یوں کی تعییرکا علم بھی نہیں رکھتے اوران دو تی مِنْهُمَا وَادْكُرُبُعُدَ أُمَّاةٍ أَنَا أُنَيِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿ يُوسُفُ آيُّهَا مدوم موکیا تھااس نے کہااور مت کے بعداس کو خیال آیا میں اس کی تعبری خرا ے دیتا ہوں آب لوگ محلور اصا

المان الموالود والمعادية والمعادية والمعادية المان الموالود والمعادية والمع الصِّدِّيْنُ أَفْدِنَا فِي سَبْعِ بَقَرْتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌ وْسَبْعِ ا جازت دیجے اے یوسف اے مدتِ مجسم آپ ہم توگوں کو اسکا جو اب دیجے کرسات گائیں موڑ ہیں ان کوسات و بل گائیں کھاگیں سُنْبُلْتٍ خُصْرٍ وَالْخَرَلِيطِتِ ۚ لَعَلِيْ آرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ اورسات یا لیں ہری ہیں اورا سے علاد ہ خشک بھی ہیں تاکہیں ان لوگوں کے باس لوٹ کرتبا وں اور بیان کروں آ کر ن کومبی معلوم ہوجا تُزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًا ، فَمَا حَصَلْتُمْ فَنَارُوْهُ فِي سُنْبُلِهِ الْأَقَلِبُلَّا مِتَا آیے مزایا کرتم سات سال متوا زنم ہونا مجھر جوفعل کا ط تواس کو اوں بس رہے ہو یا ان مگر تفوڑ اسا جوتمعارے تُأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ سَنْبُعٌ شِكَا دُ يَّا كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَا <u>کھانے میں آ دے بھیراس سات برس کے بعد سات برس اورا لیسے سخت آ دیں گے جوکراس ذخیرہ کو کھا جا ویں گئے جس کو م</u> عَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ يَا نِيْ مِنْ بَغِدِ ذَٰلِكَ عَامَّ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَ نے ان برسوں کے داسطے جمع کر کے رکھا ہوگا ہاں مگر تھوٹا سااجو بیج کے واسطے ارکد چھوٹر وگے بھراس کے بعد ایک برس ایس فِيُهِ يُعْصِرُونَ ﴿

آوے م جس میں ہوگوں کے بے توب بارسٹ ہوگی اور اس میں سٹیرہ ہی پخورٹ یں گے اس باب اسس مورہ یوسف میں جگہ جگہ اس بر توجد دلائی گئی ہے کہ اللہ اسس مورہ یوسف میں جگہ جگہ اس بر توجد دلائی گئی ہے کہ اللہ اسس مورہ یوسف میں جگہ جگہ اس بر توجد دلائی گئی ہے کہ اللہ اسس میں میں جا با جنا بخد حضرت یوسف می رہائی کا معالم بھی ایسے برہ ہوا مصرکے بادشاہ ریًا ان بن دلید نے ایک خواب و کھھا جس کو دیکھ کر دہ چران و پر بشان موگیا ، ورباد منعقد کیا گیا جس میں سلطنت کے اہر بن معتبر کا من منجم اور علم دال حضرات کو جع کیا گیا بادش ہوگیا ، ورباد منعقد کیا گیا جس میں سلطنت کے اہر بن معتبر کا من مندرست وموثی تازی ہیں ، ان کو سات دبلی تندرست وموثی تازی ہیں ، ان کو سات دبلی تندرست وموثی تازی ہیں ، اور میں نے دیکھا کہ سات بالیں دغیرہ کی تعربر میں اور سات بالیں دغیرہ کی تعربر میں میں ہورہ میں اس خواب کی تعربر میں اور اس کے مناظر دیکھتے ہیں ۔ اس خواب کی تعربر میں جو میں توسف میں بات یا دائی اس نے ادشاہ سے عرض کیا رجیل میں ایک مقدر سی اس ای کی میں اور اس نے خواب کا بھی پوراتھ تبلا یا ہوں ، زرگ فرت تہ صورت موجود ہے جو من تعربر کو است یا دائی اس نے اس نے ایس خواب کا بھی پوراتھ تبلا یا ہوں ، زرگ فرت تہ صورت موجود ہے جو من تعربر کا اس نے ادشاہ سے عرض کیا رجیل میں ایک مقدر سی خواب کا بھی پوراتھ تبلا یا ہوں ، زرگ فرت تہ صورت موجود ہے جو من تعربر کا اس نے ادشاہ سے عرض کیا کہ جو میں تعربر کی میں اس خواب کا بھی پوراتھ تبلا یا ہوں ، زرگ فرت تہ صورت موجود ہے جو من تعربر کا اس نے ادائی اس نے اس نے اور نے خواب کا بھی پوراتھ تعربر کیا ہوں پوراتھ تبلا یا ہوں ، درگ فرت تہ صورت موجود ہے جو من تعربر کا اس کیا دیا ہو سے خواب کا بھی پوراتھ تبلا یا ہوں ، درگ فرت تہ میں کیا کہ میں اس طور کے کو میں کیا کہ میں کو میں تعربی کی کو میں تعربر کیا ہوں پوراتھ تبلا یا ہوں ہوراتھ تبلا یا ہوں ، درگ فرت تبلا یا ہوں ہور کو جو من تعربر کا اس کیا در کیا ہوں پوراتھ تبلا کیا ہوں پوراتھ کیا ہور پوراتھ کیا ہور پوراتھ کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور پوراتھ کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کیا ہور

والمنافير المعادي المنافية الم امازت ہوتومیں ان سے نعیر معلوم کرنے کیلئے جاؤں، بادے اوک سے اجازت می توسا تی جیل حسانہ مہونجا ورجا كرع ض كيا اے سيح يوسف بادن ونے برخواب ديكھاہے اس كى تعيركوئى ، دے سكا يورا دربار تعرا ہوا ہے ، بادست و کواس خواب کی تعبیر جاہئے مجھے یقین ہے آب جوتعبر دیں گے دہ تیج اور میج موكى بسآب معص نعير تبلايتے كاكرين ان تمام توگوں كو طاكيے اسكوں حضرت يوسف م كى پيغمبرانه عالى اخلاق ديجھئے كرآپ نے اس كونه كوئى المت كى اور نہ ہى آئندہ مے ہے کوئی شرط لنگائی ملکہ فوراً تعبیر تبلادی فرایا سات موٹی کا نیں اور ہے بی باوں کی بھیر بھے سات سال جس جن میں متواتر خوش حالی رہے گی کھیتوں اور جانوروں میں خوب پیدادار ہوگ سات دَبلی گا مَیں اور خشکے۔۔۔ اوں کی بعیرایسے سات سال ہیں جن میں زبردست قحط پڑے گا جس سے بچھلا تمام دخیرہ کھاکر ختم کردیا تعبیرے علادہ آئے نے مخلوقِ خلا پر شفقت وہرردی کرتے ہوئے یہ ندیر بھی تبلائی کر پہلے سات سال ميں جو بيدا وار مو اسے كفايت شغارى سے بستعال كرنا ادربا قى غله بالوں ہى ميں يہنے دُنِا ُ تاكِير دِه کے دے وغیر<mark>و سے م</mark>حفوظ رہ سکے اس طرح سات سال کی بییداوا پہسے تم جو دہ سال کا کام جا اسکو گے ، اگرتم نے میری تدسر پر مل زکیا تو تحطیب ای کا مقابلہ کرنا تهت مشکل موجا نیگا اسی کے ساتھ آب نے ان کوایک خوش خبری بھی سنائی کر فعط کے سات سالوں کے بعد جماً تعثوال سال آئے گا و وبنبت ہی زیا دو بیدادار کا ہوگا، حصرت قتادہ رمزنے فرایا کریہ خش خری آئے نے بریع وجی سنانی وَقَالَ الْمَلِكُ اثْنُونِي بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسُعَلْهُ ادر بادت و نے مکم دباکران کومیرے باس لا دہنا ہے میہاں سے قاصد میل ہرجب انکے باس قاصد میونی آپ نے فرایا مَا بَالُ النِّسُونِ اللِّي قَطَّعُنَ آيُدِيهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ، ر توابن سركاركم إس بوط جا بيراس سدريافت كركران ورتول كاكيا حال بي خفول اين إلى كاش كن تقرير .ب ان عورتول كا فريب كو حوب جانتا ہے . کفسیرز بادت م کچہ تو پہلے م ساتی کے ذکرہ سے حضرت یوسف کا معتقد ہو گیا تھا اور جب آپ نے خواب کی صحیح اور موزد کی تعبیراور رعایا کی مهرردی کی تدبیرسنی توآپ کے علم دفضل اور رقوال مختفق في يَكِيْمِ فَن . يهان مفرت يوسف في فريب مِن مَام عورتِن كو شال كرديا جب كم مست سیست ایک تورت و زایخا ) کافریب تفا ، جرآب اس کایه ہے کہ جو نکہ دومری عوری دوگاتھیں المعتجع كاصيغه استعال فرايا، دوس اجواب يرب كرحق بروكتس كے بيش نظرة ينے معاف طور يرزنيخا كانام نيس ليا -

ביים בריים ברי בריים ברי د انشوری و دورا دستی اورسن اخلاق کاسکہ اس کے دل پر بیٹھ گیا . فوراً حکم میا کہ آپ کومیرے پاس لاؤ تاكر میں ان كے مرتب اور قالميت كے موانق عزت كرسكوں . چنا ني فاصدت بى بيغام كے كراست كى خدمت میں میونچا تو آیے نے آنے سے انکار کردیا اور قاصد سے کہا کہ ادر ناہ سے جاکر کہنا کیا آ ہے کو ان عورتوں کے دا تعہ کی حقیقت معلوم ہے جنموں نے دعوت کے تموقع پراینے ہاتھ کاٹ سے تھے جھزت یوسف یہ چاہتے تھے کرمیرے دامن پڑسی قسم کا دھنبہ نہ رہے اس لئے آپ نے بادشاہ کواس طرف توم د لائ كريسلے ميرى ياكدامنى كى ان عورتوں سے تحقیق كرليس جب آپ كوميرى پاكدا منى كا بفين موملئ ا در کسی کوبنی میری یا کدامنی پرتب نر رہے تب میں قیدخانے یا ہرا وال کا ۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے فرایا کہ میرا رب نوان عورتوں کے حبوث اور مکر د فریب کوجا تیا ہے میں چا ہتا ہوں کہ بادست ہ وقعت کو بھی حقیقت حال کا سیجے علم ہوجا ہے۔ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَّفْسِمْ قُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن کہا کہ تمھا اِ کیا واقعہے حب تم نے یوسٹ سے اپنے مطاب کی خواہش کی عورتوں نے جواب دیا صاش نشر ہم کو ان میں ذر ہم سُوعٌ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنَ حَضْعَصَ الْحَقُّ اَنَارَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ و کوئ برئ کی بات نہیں معلوم ہوئی عزیز کی بی بی کہنے لگی کراب تو حق بات ظاہر ہو ہی گئی میں نے ان سے كِينَ الصِّدِقِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيعْلَمَ آنِيْ لَمْ آخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَمْدِي كَيْدَ ا پیے مطلب کی خواہش کی تھی اور بے شک وہی سیحے ہیں یوسعن مے ذرایا برنام ابتام محض اس وجہسے ہے الْحَا يِرِبِينَ ﴿ مَ الله مَ الله كَارِيبِ كُوطِيعِ مِنْ وَيَا - اکراعزین کویفین کے ساتھ معلوم ہوجا ئے کرمی نے اسی عدا موجودگ می<sup>ل ک</sup>رابرومی میں تدازی مہیں کی اور پر کرانٹر تعالی خیانت کرنے ہ رلیخا کا اعتراف جرم اور حضرت یوسف کی را نی است مصرفے مصرت یوسف کی نشا کے مطابق ان نام عورتوں کو ادر دیا کوطلب کیا ا دران سے یو حیا کرصاف صاف ادر صحیح صبح تبادُ اس معالمه کی اصل حقیقت کیا ہے جب کر ثم نے اپنامطلب پورا کرنے کے لئے پوسف کو تعسلایا تھا ، باد شنا ہنے پوچینے کا یہ انداز اس لئے احتیار کیا کراس کویفین موجکا تھا کر پوسف واقعۃ ہے قصورہے ، یا اس لئے احتیار کیا تاکر عورتیں ہیمجیں کر اوسٹنا ہ کو سب معلوم ہے اور کھران کو حبوث بولنے کی ہمت نہ ہو، صیح صیح واقعہ کی حقیقست ظاہر رویں ، چنا نچہ ہی ہوا کہ با دست او کے یو جھنے پر سب نے متفقہ طور پر جواب دیا، حاشا بند ، ہم نے

The promones of the same of th وسف میں کوئی بھی برائی کی بات نہیں یا نی رکنجا کہنے لگی اب توحق بات سب برطا ہر ہو ہی گئی ہے لبذا میں اپنے جرم کا قرار کرتی ہوں ، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی یوسف کو اینا مطلب یورا کرنے کے بے بیسلا یا تھا اور وہ اس بات میں بالکل سیح ہیں کر میں نے ان کو بھسلا یا تھا۔ حضرت یوسف فراتے ہی کر قیدسے رائی کا انکارکرکے میں نے اپنے معالمہ کی تحقیقات کا مطالبہ اس کئے کیا تھا کرعز پر مصر کو یورے یقین و نہوت کے ساتھ معلوم ہوجائے کہیں نے اس ک غیر موجود گی میں اس کی عزت وآبرویر ہاتھ نہیں ڈالا، کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی اوریہ تحقیق و تفتیض میں نے اس لئے کرا تی تاکہ میری یاک دامنی با سکل روستان موکرسا منے آجائے اور توگوں کو معلوم موجا کے کر انٹر تعب کی خاتمنوں اور د غابا زوں کا فریب جلے نہیں دیتا چنا نجے عور توں کا فریب نہ چلا اور حق سب کے سامنے امر ربا، اور فربی رسوا و ذلسل موسئ حق تع لی شانه ہم سب کو ہر طرح کے سکر وفریس سے معفوظ فرا ئے اللَّهم آين یاره و مامن دایته کی تفسیر جسن وخو بی مکمل موفیر سے

تفسایر کے ا ذیلی کتب تفاسایر دے مستفاد رہے مل بیان القرآن مل معارف القرآن مل فوائر عثمانیہ سے منظم ی ، مقاب کثیر مل بیان القرآن می مقال مشقص القرآن وغیر بم

# 

قرآن کریم کے زول کا اصل مقصداس کو بھے کڑھل کرنا ہے۔ اس مفصد کو پورا کرنے کے لیے آسان تغییر کا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ تغییر اکا برامت کی قدیم وجدید متندومعتر تفاسیر کا خلاصہ و نجوڑ ہے۔ جس کو نہایت آسان و عام فہم زبان اور مختمر و جامع انداز میں مولانا محمد یعقوب قامی نے قلمبند کیا ہے، ترجمہ کلام پاک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوگ کا ہے۔ المحمد لللہ یہ تنییر بتیں (۳۲) قسطوں میں تیار ہو چکی ہے۔

#### م بح الانبياء الانبياء الم

اس کتاب میں حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کرنبی آخر الزمال مجموع بی صلی اللہ علیہ وسلم تک مشہور پیغیبروں کے واقعات و حالات اور ان کے ماننے والوں کی فلاح ونجات اور جھٹلانے والوں کا انجام تفصیل کے ساتھ مشتد طور برلیس و عام فہم انداز میں بیان کیا عمیا ہے۔الحمد لللہ یہ کتاب،سولہ (۱۲) فشطوں میں تیار ہو چکی ہے۔

### م المناع المناع المريف المريف

بخاری شریف جس کے متعلق فرمایا گیا ہے' اصح الکتب بعد کتاب اللّه الصحیح البخاری ''کرتم آن کریم کے بعد کتاب میں سے بخاری شریف ہے۔' تلخیص بنجاری شریف ''میں سے بخاری شریف کی بخاری شریف کی بخاری شریف کی متند و معتبر شروحات بخاری شریف و غیرہ کتب سے اخذ کر کے مولانا محمد یعقوب قائی (سابق استاذ حدیث و تفسیر دارالعلم سہار نبور) نے ترتیب دیا ہے۔

ر میں بہوری شویف ''کواپنے وقت کے ظیم اکابرین نے اپی فیم تی تقریظات سے مزین فرمایا ہے۔ ا

ان کتابوں کو آپ فون کر کے گھر بیٹھے بوسٹ مین ہے دی، پی رجٹری، پارسل کے ذریعہ حاصل کر کتے ہیں۔ ممل معلومات حاصل کرنے ،اوران کتابوں کوطلب کرنے کے لیے ہمارے موبائل نمبر پر رابط قائم فرما کیں۔

كذارش: خواهش مندحضرات كيمل بتروانه فرما كراشاعت دين مين تعاون فرما كين \_ فجزا كم الله\_

## اداره دعوت و تبليخ

گلىنىرا، آلى كى چنگى مىندى مىتى رود ،سهار نپور، موبال نبر: 09837375773 19837002261 مىندى مىتى رود ،سهار نپور، موبال نبر: 09837002261





فهرست عنوانات آسان تفسراردو باره وَمَا أَبَرَى نَفْسِى سل and the states of the states o ا نبارے تصے عرت انگیز ہیں ٣٢ سٹ ن بیغمبری ۳۳ نفس كي من حالتين م | منکرین قیامت دوزخی پس دا نعب كى تحقيق ہ | قدرت خدا دندی ۲ | زشتوں کے ذریعہ ان کی حفاظت 71 اكمس على نكت 74 حضرت يوسف كودنيوى عظمت بھى عطامول ، ایک عرت آموز واقعہ محتی و باکل کا مثال ۴. 4 کھائی، نوسف کے دربارس 42 حن وبأطل كالنجام ایک سوال کا جواب صلحاري صغات ادرمقام 44 مِعامِروں کی اینے وطن وابسی ۲۲ يفييون كخصلتين اورانجام بيوں سے عب 1/4 معجزات كامطالبه بلوں کوہدایت 01 نئان نزول 11 نظراگناحق ہے مومن و کا فرکا انجام حضورہ کوت تی نظر بكاعلاج 07 بنيا مَن كو روكنے كى تدبير کفار کا مکراوراس ک 06 10 . دوسوالون کا ایک جواب ۱۷ سورهٔ ابراسم کا آغاز ۱۹ ایک شد کا جواب ۲۰ کافرین کے اعمال کی مثال -حفرت يوسف كاصبط وشحل 09 77 مُؤمنين وكافرن اوران كے اعمال كى سے ا 49 ۲ı بيسرا سفرمعر نا شكرى كأسنا <u>حضرت ابراسیم</u> کی دعا خاندان يعقوب معرم ،۲ | ایک سوال کا جواب قصر یوسف کا فتراً قصر یوسف حضور کی بنوت کا واضح نبوت ہے تصریوسف حضور کی بنوت کا واضح نبوت ہے سکرین توجید درسالت ر آن اک جامع کآب ہے ۸٠ ایک ست کا جواب

مرده المردي المردة الم

#### وَمُنَّا الْبُرِّئُ نَفْهِي إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّأَدَّةٌ إِياللَّهُ وَعِ

ادر میں ایمے نفس کوبری نہیں تبلایا نفس توبری ہی بات سبتلایا ہے

اِلْاً مَا رَحِمَ رَبِّي مِنْ وَتِي مِنْ عَفُورٌ رَّحِ نِمْ ،

بجزاس کے حب بر میرارب رخ کرے باشرمیارب بڑی معفرت والا برای رحت والاب ۔

ب س جس براسترم نرائے وہ ہی برائی سے بی سکتاہے بلات بمرابیروردگار پڑا بختے دالا مہر ہا ن ہے۔

افسس کی تین الرس کی تین تسین اور تین حالتیں ہوتی ہیں ملا اُٹارہ سا لَوَّامُہُ مِی مُعْلَمُنِدٌ ،

افسس کی تین حالت س کا تین تسین اور تین حالت امارہ ہوتی ہے بینی وہ برے کا موں کا تقاصہ کرتا ہے بیکن جب انسان خدا اور آخرت کے خوف سے اس تقاضے کو پورا زکرے تو اس کا نفس لوّا مہ بن جاتا ہے بینی برے کا موں کا نفوس ہیں اور جب یعنی برے کا موں پر ملامت کرنے والا ور ان سے توبہ کرنے والا بصیے عام صلحارا مرت کے نفوس ہیں اور جب کوئی انسان نفس کے خلاف مجاہدہ کرتے کرتے اپنے نفس کو اس حالت میں بہو نجادے کہ برے کا موں کا تقامنہ ہی اس میں نر ہے تو وہ نفس مطلعہ ہوتا تا ہے ، صلحارا مت کو تو یہ حال مجاہدہ اور دیا صنت سے حاصل ہوتا ہوتا ہے ، صلحارا مت کو تو یہ حال مجاہدہ اور دیا صنت سے حاصل ہوتا

(قوال مقیحقیقی) واابری تا غفور رضیم - ابن تیمینهٔ دغیرہ بعض مفسرین نے اس کو زلیخا کا تول قرار دیا ہے ، اس مستحق مستر سیست معدت میں آیت کامطلب یہ ہوگا کہ زلیخانے کہا کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتی اور نہ اسے ہر قسم کے جرم سے بری کرتی ہوں نفس میں توطرح طرح کے خیالات آتے ہی ہیں اور دہ برا کی کرنے پراکسا تہ ہی تا ہے لہذائفس کے دھوکہ اور کیفسلانے میں آکر میں تحصرت یوسف کو اپنے ہمندے میں لانا چا با گر دہ نہ آئے کیونکہ نفس برائی برا بھار آتیے گرجس کو انتدر حم ذاکر بچاہے اس کو نہیں ابھار تا بیٹنگ میرا رب بخشنے والا مہر بان ہے ۔

ے ادر پھر ہمی اس حالت کا ہمدیشہ قائم رہنا تقینی و حروری نہیں ہونا اور حصرات انبیار علیہم السلام کوخود کجود ععلارضا وندی سے ایسا ہی نفس مطعمَد بغیرکسی سابقہ مجاہرہ کے نفییب ہوتا ہے اوروہ ہمیشہ اسی حالت پرتہاہے وَ قَالَ الْمَالِكُ اثْنُونِيْ بِهَ ٱسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِيْ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْبَوْمَر ادر باوٹ و نے کہا کہ ان کومیرے یاس لاؤ میں ان کوخاص اپنے لئے رکھوں گا بس جب بادشاہ نے ان سے باتیں کیں تو لَكَيْنَا مَكِيْنُ آمِيْنُ وَقَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآيِنِ الْأَرْضِ الْيِ حَفِيْظُ عَلِيْمُ بادت ه نے کہا کہتم ہما رے نزد کیے بڑے معزز اورمعتبر ہو، یوسف نے زایا کہ ملک خز انوں پرمجھ کو امور کرد د میں مفاظمت رکھوں کا خرب واقف ہوگ **واقعہ کی تحقیقات** احضرت یوسفء کی منشار کے مطابق شاہ مصرنے آپ کے واقعہ کی تحقیقات کرائیں جس ہے بادے ویریہ واضح مواکر یوسف با سکلیے تصور میں جرم سراسرز لیجا کا ہے، آپ کی یا کباری سے متأثر موکر بادت و فی حکم دیا کہ پوسف کو ہمارے پاس لایا جائے ہم اس کو اینا مشیر طاص بنا ناجا ہے ہیں . خِانِج قاصد حِل فا زيمونِ كر بادت وكايعام سناتا ، آي نے آنے كے لئے عسل فراكنے كيڑے يہنے ،اور ملتے وقت قیدیوں کو دعائیں دیں، الغرض یورے اعزاز داکرام کے ساتھ آپ کو دربارشا ہی میں لایا گیا جب آپ شاہی دربار پر بہونیے تو د عاکی میری دنیا کے لئے میرارب مجھے کا فی ہے ، اورساری مخلوق کے بدلے میرا رب میرے نئے کا فیہے جواس کی بناہ میں آگیا وہ بالک محفوظ ہے ، اس کے سواکوئی معبود تہیں ، اورجب دربار میں بہو یے کہ یا درت و کاسامن ہوا تویہ دعا کی اے اسلامی ت ومعرکی خیرے بجائے تیری خیرکا طالب ہوں ا در میں ت ہ مصر سے تیری بناہ جا ہتا ہوں ! با دست ہ نے جب آپ کی طرف د کھھا تو آپ نے اس کوعربی زبان میں سلام کیا السلام علیم ورحمۃ الله ، بادش ونے دریا نت کیا یہ کون سی زبان ہے ، آپ نے فرایا یہ میرے ججا حفزت اسمنیل کی عربی زبان ہے ہیم آپ نے یا د شاہ کو عبر نی زبان میں دعار دی ، با د شاہ نے کھرسوال کیا یہ کون شی زبان ہے آپ نے جواب دیا يمرے اب ما داكى عرانى رابان سے ، بادت ه ان دو نوں زبانوں سے اواتف تھا، اگر حروه اور مخلف ز انوں کا اہر کھا ، ہر حال باد ان من آب کو اینے قریب بطھا کر مختلف زبانوں میں سبت سی اتیں کیں مادت هجس زبان میں مات کرتا . آپ اسی زبان میں اس کا جواب دیتے ، اس وقت اُپ کی عمر مرف تیس سال تمتى، اس نوجوان رحصزت يوسف م) ميں اس قدرصلا حيش ديكھ كرادت ه بهت مثاً نُرْ ہُوا اور آپ کے فعنل و کما ل کاگرویرہ ہوگیا، باد ت ہ نے حصرت یوسف سے فرایا کہ آج سے آپ ہمارے بڑے مورز ومعتراورمعتمري -با دن ہ تے خواب کی جو تعبیراً ب نے مثلا ئی تھی اس کے متعلق با دشتاہ نے اُپ سے مشورہ کیا کراب ہمیں

و بایری تا موره پوسف ۱۰ موره پوسف اس سعد من كياكرنا جا بين ، آپ نے فرايا كر يسا سات سالوں من وب ارش مونے والى بى ، لهذا آب ان سات سالوں میں خوب کا شیت کراکر زیادہ معرفیادہ غذیبیدا کرانے کا انتظام کریں ادر اپنے لک کے نام کاشت کاروں کو یہ بیغام بہو نجادیں تاکر دہ غفات زبرتیں اور خوب سمت ولگن سے زیادہ سے زیادہ اناج اکانے کی کوشش اری، ان کاشتکاروں کو یہ بھی مرایت کردی جائے کر بیدا دار کا یانچواں حصہ بالوں اور ڈسٹھل سمیت بچاکر ر کھتے ہیں (اس صورت میں الاج بھی خراب نہیں موگا اور ڈ شھل و غیرہ بھوسے کی شکل میں جانوروں کی غذا بن سے گا) اس طرح آپ کی رعایا قحط کے سالوں میں اس جمع شدہ غلہ سے اپنا کام میلا سکے گئی،ادر حواناج کاشتیکاروں اورسرکاری زمینوں سے حکومت کوحاصل ہواس کا اسٹماک کرکے رکھیں تاکہ ملک ہے باہر والے لوگوں کومعمولی قیمت پردے کر ان کی حزورت بھی یوری کی جائے کیونکہ یہ قعط ملک ممرکے چاروں طرف کیھیئے گا، آپ نے باد ن وسے یہ بھی فرمایا کر ضورت مندوں کومعمو لی قیمت پر اناج دیجرشاہی خراز میں اتنا مال جمع موجائے گاجوا ج کک کسی ارت و کے دور حکو مت میں ہنیں سے کا۔ ِ آب کا بیمشوره و تبرسرسس کر بادت و بے صدخوش ہوا اورمطمئن ہواا درسیا ہتے ہی ساتھ بادشاہ کے سامنے ایک اہم سوال یہ آیا کہ اس عظیم اوراہم بروگرام کا استبطام کس طرح ہوگا، ادر کو ن کریے گا، اوشاہ کاس بریث نوئن سوال کا جواب حرحرات یوسف علیه السلام نے دیا کہ اِس اہم اورعظیم کام کے لئے میں تیار موں، آپ ملک کے نزانے زمین کی بیٹوا وار میرے سپر دکردیں میں ان کی پوری مفاظت بھی کرسکتا ہوں ا دران کومیحی طریقر پرخرج کرنے سے بھی میں پورا واقف ہوں ۔ ت ومعرا گرچه حضرت یوسف کے کمالات کا گردیدہ ادران کی دیانت ادر عقل دشعور کا یورامعتقد موجکا تقا کُراس نے آپ کو وزیرخزانہ نہیں بنایا لمکہ ایک سال تک آپ کو اینامعززمہان بناکر رکھا زیشا پراس دج سے پاکرآپ کے تمام حالات صحیح طور پرسامنے آ جائیں ) اور جب آپ سٹ ہ مصرکی کسوٹی پر ہرا عنبار سے یو ہے ا ترے تواس نے ایک سال کے بعدا ّیے کومرٹ وریرخزانہ ہی مہیں بلکہ وزیرمملکت بناکر یورا ملک آپ کے سپرد کردیا اورخود برطرف موگیا ، اور آب حفرت بوسف سٹا ہ معربن گئے۔ بعض روایات میںہے کہ سے اہ مصرریّان بن دلیدنے ایمان قبول کرلیا تھا . بعض مفسرین ,ونے لکھا ہے کہ اسی دوران زلیخاکے شوم عزیز مصر کا انتقال ہو گیا، ادر بادستاہ نے زلیخا کا نکاح حصرت یوسفٹ سے کردیا ، اس وقت محرت یوسف علے لہسلام نے دلیخا سے فرایا ، کیا یہ صورت اسس سے الحجى نہیں جو تم چاہتی تھیں،اس پر زلینجا شرمندہ دمعذرت خواہ ہوئی ،آباریخی ردایات کےمطابق حضرت پوسف م کے زلنجا سے دولو*ا کے میدا موتے*۔ ا جُعَلِنِيُ عَلَىٰ خَزَائِن الْأَرْضِ - اس آیت کے من میں علمار مفسرین نے یہ لکھاہے کہ ے اسے المجعَلَنِیُ عَلیٰ خَزَاشِ الاَصْفِ - اس آیت کے سمن میں علمار مفسرین نے یہ للھاہے کہ ایک می مکسر ہے اپنے لئے کسی عہدہ کا طلب کرنا ایسے حالات میں جائز ہے جب کریسمجھا جائے کراسس

واابری المستورد میرو برسف ال میرو برسف ال استورد و اابری المستورد و اابری المستورد و المری المستورد و المس

وكذلك مكتّاليُوسُف في الأرْضِ، يَتَبُوّا مِنْهَا حَبُنُ يَنَاءُ وَنَصِيبُ الدرم نه الله وسف كو باضار باديار اس برجها رجا من مهر مهر مهر من مهر من معرم من الدرم نه الله و المنار باديار اس برجها رجا من مهر مهر من مهر من من المنار باديار الله و كل نُصِيبُ الموالم من المنار بالمنار بالمنار

ا پنی منایت متوجد کر دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے ، اور آخت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے

لِلَّذِينَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿

انمیان اور تقویٰ والول کے لئے

حصرت يوسف كودنيوى عظمت كفي عطام وفى المعنى المالية المالية والسلام كوالله الله المالية والسلام كوالله الله المالية ال

سے نوازا اور دوسری طرف و نیوی سلطنت دے کوعظمت بخشی اورسلطنت بھی ،الیسی با کمال و بے شال کوجس میں پوری رمایا آپ سے بے صرخوش اور مطمئن تھی ، ان آیات میں انشریاک فرارہے ہیں کرہم نے پوسٹ کو کمک مصرمیں پورے طور پر با اختیار نبادیا کہ جہاں جوچا ہیں تصرف کریں آور ببلک پر جوچا ہیں احکام بافذ کریں، بیس ہم جس کوچاہتے ہیں اپنی رحمت و نعمت سے اسی طرح نوازتے ہیں ،ادر ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر کہی ضائع نہیں کرتے ۔ یہ نعمتیں تو حصرت پوسف م کو دنیا میں عطاک گئیں آخرت کی نعمیس دنیا کی ان نعمتہ در سر میں حیااعلیٰ دانشل ہیں ۔ ۔ یہ

نعمتوں سے بدرجہااعلیٰ دانفل ہیں۔ ان آیات میں یہ بات بھی تبلادی کی ہے کر دنیا و آخرت کی یہ نغمتیں حصرت یوسفء ہی کیلئے خاص نہیں بلکہ ہراس شخص کے لئے ہیں جو ایمان دیرہ ہزگاری اختیار کرے ، لیس اشرتعالیٰ کسی کو الدار بنا کرادرکسی کو بغیر الدار بنائے ، قناعت و رضاکی دولت عطا فراکر زندگ کا عیش سرحمت فرادیتے ہیں۔

مان تعدید اسره اوسف ما محدید استخدادی درایری ۱۳ میلادد استخدادی از میلادد استخدادی از میلادد استخدادی از میلادد وَجُكَاءً الْحُوَةُ يُوسُفَ فَلَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَهُمَا اور یوسف کے معمالی آسے میمر پوسف کے پاس ہو بخے پوسف نے ان کو بڑیاں کیا اور ایفوں نے یوسف کو نہیں جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اثْتُونِي بِآئِجِ لَكُمْ مِنْ ٱبِنِيكُمْ ٱلَا تَرَوْنَ ٱلْإِلَى بہجانا ادرجب یوسف نے ان کاسامان تبار کردیا تو فرایا کرا ہے علاتی بھائی کو بھی لاناتم ویکھتے نہیں جو کہ میں پورا ناپ کر اُوْفِي الْكَيْلُ وَ اَنَا خَـُنْهُ الْمُنْزِلِينَ ﴿ فَإِنْ لَهُ تِنَاتُوْنِي بِهِ فَلَا كَيْلُ دیا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہان فازی کرتا ہوں ، اور اگر تم اس کومیرے باس خلاے تو نرمیرے باس لَكُمْ عِنْدِى وَكُلا تَقُدَبُونِ ۞ كَالُؤا سَنْرَاوِدُ عَنْهُ ٱبَاكُ وَإِنَّا لَفْعِلُونَ ۞ تمارے نام کاغلہ مو گا اور مزتم میرے باس آنا ، وہ بولے ہم اس کے باب سے اس کو انگیں سے اور ہم اس کام کو وَ قَالَ لَمُوتُدِنِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَغِرِهُونَهَا إِذَا الْقَلَبُوآ خردر کرینگے اور پوسفٹ نے اپنے لوکروں سے کہ کیا گیا ن کی جمع ہو بچی ان کے اسباب میں رکھ دو آگر جب اپنے إِلَّا آهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ گهر دو شرجا دی تواس کو بهجا نین شاید بهرد و باره أیمن عواب کی تعبیر کے مطابق معرادراس کے جاروں طرف ربر دست قعط شردع ہو گیا محط کا زمانہ سروع کا معانی معانی معداداد صلاحیتوں سے خش حالی کے ساتِ سالوں میں خوب کاشت کراکر بڑی تعدادیں غلرجمع کراچکے تقے ادر لمک مصرکے کا شنتکا روں نے بھی آپ کی ہرایت کے مطابق اپنی حزورت کے مطابق اناج جمع کرلیا کھا سرحال جب قحط بھیلا توحفرت یوسف نے سرکاری گودام سے لوگوں کو اناج دنیا شروع کردیا ادر یہ خردور دور بھیل گئی کرمھر کا بادیتا ہ بڑا رحم دل ہے وہ دوسرے ملک کے لوگوں کو بھی معمولی قیمت پرملا<del>د آ</del> ر إ ہے اس خرکوسسن کرآس یاس کے شہروں اور ملکوں سے لوگ غلہ لینے آنے لگے . یوسٹ کو نہیجان سے کیونکہ یہ بات ا ن کے دہم وگا ن مربھی نہتی کرجس بچے کو ہم نے غلام بناکر فروخت كرديا تتفاوه النيخ بلك كا بادت وسكما باسكما به دوسكر شاهى باس مي ده أب كاشفاخت س

و المستود المستود و المستود و المستود و المستود و المستود و المرى المستود و المرى المستود و الم

تاہی مہان بناگر کھو۔

جاتے دقت ان کو ایک ایک اونے غلر دیا (جو وزن کے حساب سے دوسودس سے ہوتاہے) کہنے

گی کہ ہمارے گیار مویں بھائی کا حصر بھی دیر سے کے ، آپ نے فرایا یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے ، ہم

قاض ہی کو غلا دیتے ہیں غائب کو ہمیں اگر تمھیں اس کا حصہ لبنا ہے تو اکلی مرتبداس کو بھی ہے کرآ نا خرور دو گا

تم میرے اخلاق دیکھ ہی چکے ہو ، حض یو سف طبعی طور ریہ چاہتے تھے کہ دہ اپنے حقیقی بھائی بنیا میں

سے کمیں اس لئے ان سے کہا اگر تم اس کو لے کرنہ آئے تو میں تم میں سے کسی کو بھی تکہ ہوں گا

و کیونکہ اس کو ساتھ زلانے کی صورت میں یہ بمجھول گاکہ تم نے مجھ سے حجوظ ہوالا ادر دھوکہ دے کرنے ادہ کے غلا لینا چاہا) حض ت یوسف کے ذہب میں یہ بات آئی کہ موسکتا ہے اگلی مرتبہ غلر خریدنے کے لئے ان کے خلا لینا چاہا) حض ت یوسف کے ذہب میں یہ بات آئی کہ موسکتا ہے اگلی مرتبہ غلر خریدنے کے لئے ان کے غلر اس مجھاکر رکھ دیں چنا سخے انفوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی طوف سے حضرت یوسف نے خوان میں ا

ال دینے پاکس سے جمع کردیا ۔ رخصت موتے وقت بھا نیوں نے عرض کیا کرہم اپنے باپ سے پوری پوری کوئٹش کرکے بنیامین کو پر سے رئیس سے معالمیوں نے عرض کیا کرہم اپنے باپ سے پوری پوری کوئٹش کرکے بنیامین کو

اکلی مرتبہ نے کرآئیں گے۔ ایک سوال کا جواب ایک سوال کا جواب دالدمیری جوائی سے بے مدیریٹ ان میں تو پھرعزیز معربے گھر میں رہنے کے

زاز میں جب کران کومکل اُزادی تھی کیوں دالدسے الماقات کرنے نہ گئے ،یا کم ازکم اپنی خریت کی اطلاع ہی سمجھی ہے۔ سمجھی ہے ، اور اگر جب بھی ہنیں دی تو اب اپنے سما ئیول کے ذریعہ تو بھیج ہی دینی چاہتے تھی، آخر

اليساكيوں ؟

الم قرطبی نے اس کا جواب اپنی تفسیر میں یہ لکھاہے کہ حضرت پوسف م کو بندریعہ وحی اللہ نے منع فرا دیا تھا کہ اپنے حالات کی کوئی خبر اپنے گھرز ہم و سپوائیں، اس میں کیا حکمتیں بوسٹ بیدہ تھیں اس کواٹٹر ہی خوب جانتا ہے۔

ند: - عدد مسوره بوسف ۱۳ درتغراددو تصعیصه مسوره بوسف ۱۳ فَلَتُنَا رَجَعُوْ اللَّ أَبِيهِمْ قَالُوا بَيَابَانَا مُنِعَ مِنْنَا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا غرض جب لوط کر اینے ای کے اس بہونے کہنے لگے اے ایا ہمارے گئے نَّكُتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ ﴿ قَالَ هَلَ امْنُكُمُ عَلَيْهِ إِلَّاكُمَّ آمِنْنُكُمْ عَلَا آخِيْهِ مِنْ مز ، پہارے بھائی (نبیامین) کو ہمارے ساتھ تھے دیجے آگر ہم غلر لاسکیں اور ہم ان کی یوری حفاظت رکھیں گے بعقوب نے زیایا قَبْلُ ﴿ فَاللَّهُ خَايَرٌ خَفِظًا مِ وَهُوَ أَرْحَمُ الرِّحِيبَينَ ۞ وَكُمَّا فَنَكُوْا مَنَاعَهُمْ وَجَدُوْا ربس میں اسکے ارہ میں تمھارا وبیسا ہی ( عقبار کر تاہو ں جیسا کر اس سے پہلے اسکے بھائی کے بارہ میں تمھاراا عبار کرجیکا ہوں سوانڈ سہتے بِضَاعَتَهُمُ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ \* قَالُوا يَأْبَانَا مَا نَبُغِي ۖ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ اِلَيُنَاء ر کھ کڑگہبا ن<sup>ہے</sup> اوروہ سب مہانوں سے زیادہ مہران ہے اور حباب تھوں نے اپنااسباب کھولا توا ن کوان کی جمع ہونجی کم اکھی کووالیس کردی وَنُمِيْرُ أَهْلَنَا وَ نَحُفَظُ آخَانَا وَنُزُدَا ذُكَيْلَ بَعِيْرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَمِيرُ ۞ كئى كہنے لگے كرا ہے الكا اور مم كوكيا جا جيئے ہمارى تى بوينى ہى تو ممكو لوقا دى گئى اورا پنے گھروالوں كرواسطے رسد لاديں كے اور ا پسنے مِها كَا كَاخُوبِ حِفا ظنت ركھيں كے اور ايك اون فا بوجھ غلما در زياده لادينگے يہ تحقورا سے غلب -معاتیوں کی اینے وطن والسی الاسمالی غلرے کرخوشی خوشی اینے والدحفزت بعقوب ملاسلام کھاتیوں کی اینے وطن واپسی الاسمالی عدمت میں عامز ہوئے اور حاکم مصر (حضرت یوسف کے حسب سلوک اوربلنداخلاق کی بہت تعریف کی اور کرم فرائی کا پورا واقعہ۔ نایا ،اسی کے منمن میں یہ بھی عرض کیا کرا گر۔ بنیامن جارے ساتھ موا تو ہمیں غلداور زیادہ منا اس و حصر ہمراہ نہونے کی وجسے منیں دبا اور آئندہ کے لئے **ما کم مصرنے صاف صاف کہدیا ہے ک**وا آئی مرتبہ اگر تم بنیا مین کوسا تھ ہے کرنہیں آئے تو تم میں سے کسی کو بھی غلر نہیں اے گا، اس لئے ہاری آپ سے درخواست ہے کر آپ بنیا مین کو ہمارے ساتھ مزدر بھیجدی تاکہ ہم سبب اب اینے حصہ کا غلہ لاسکیں ،ا ورآب اس کی طرف سے یورا اطمینا ن رکھنے ہم اس کی تمنی حفاظت ذگہ سا ریں گے ،حصرت بعقوع نے فرا اکیا میں تم براسی طرح اطبینان کرد ں مسس طرح یوسف کے بارے میں کرخیا موں،مطلب بہے کہ تمعاری بات پر نو کیا تھروسہ موسکتا ہے،تم کیا حفاظت کرد کے نب اصل تھردسہ توانیدی وات برہے دہی اس کی حفاظت فرائے گا، اور مجھ کو بوسف کی جدائی کے بعددوسری مصیت سے بچائیگا. حالات سفر کی اس گفت گوسے فارغ مونے کے بعد انھوں نے اینا سامان کھوکنا ننروع کیا تود کھھا کراس میں و ویونجی بھی موجود ہے جو دہ غلہ کی قیمت میں ا داکر کے آئے تھے جس کوحا کم مصرنے محق اپنے کرم سے ان کو والیں کردی ، یہ خوش خبری ا بنے و الدمحترم کو دی او رکھاکہ حاکم مصریم پرست ہی نیادہ مہربان ہے

السي صورت من مم كواني بيا من كے ساتھ دوبار و حزور حانا جاہئے تاكر اس مرتبراك مصر مربراهم آتے، ہم جو غلملائے میں وہ ہمارے اخراجات کے محاطبے کم ہے مبلد ہی ختم ہوجائے گا اور قعط شذیبریزا ہواہے وساب توآب میں جانے کی احازت دے ہی دیجے . إِ قَالَ لَنُ ٱرْسِلَهُ مَعَكُمُ حَتَّى تُؤْتُؤُنِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَنَا ثُنَّنِي بِهَ إِلَّا انْ يعقوم نے فرايا كراس دقت كى برگر اس كو تمهارے ممراه زبيميوں كاجب كىكر الله كى تسم كھاكر مجھ كويكا قول د يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَكُمَّا اٰتُوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ۞ دو کے کرتم اس کو ضرور ہے ہی آ دُکے اِن اگر کیس گھر ہی جاو تو بجبوری مصوحب د دفت م کھاکر اپنے باپ کو تول دے بیلے توا تعول فرایا کم اوگ ج کھ بات حیت کرے ہی برسب اسری کے حوالے ہے۔ ایک طرف بنیا مین کو بمراہ ہے جانے پر بیٹوں کا اصرار دوسری طرف غلہ کی مشدید صرورت جن ا عادياً زندگ كا داردمارے اور مان بجانا فرض م لهذا حضرت يعقوب في اين دسون بيلون سے عہد دیبیانِ لیکر بنیا مین کو ہمراہ ہے جانے کی اجازت دیدی ۔ حضرت یعقوب نے فرایا کر قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم برطرے ہے اس کی محمل حفاظت کریں گے ، إن اگر تقدیر النی سے کوئی حادثہ بیش آ جائے حس میں تم سب گھر جاؤ تو مجوری ہے۔ دسوں بھائیوں نے قسم کھا رعد کیا کہم اس کی حفاظت میں می تسم کی کو آ ی منیں کو ت اے۔ اس عهد كومضبوط كرنے كر بيخ حضرت يعقوب نے فرايا " عَلَىٰ مَانَعُولُ وَكِيْكٌ . نہيں ہم جو كچه عبد وجا ن كر رہے ہیں یہ سب الشرے سیردے اگر کسی نے عہدت کی تواس کی سنرا اللہ دیگا ،علی ما نقول وکیا کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہا را یہ عبد وسیان تواسباب ظاہری کے درجم میں ہے اصل مجموسہ تو اسٹری ذات برہے اصل محافظ دنگراں وہی ہے ان ن بھی اس کی توفیق سے کسی کا محافظ ونگراں موسکتاہے۔ حضرت شاہ عبدالفا در د لموی کی سکھتے میں کر حضرت معقوب نے ظا ہری اسباب بھی اختیار کر ہے اور معرد س الشيرر كهااسى طرح توكل وكعروسيه إختيادكرنے كاحكم سب كو ہے۔ وَ قَالَ يَلْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنَّ بَابِ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ ٱبْوَابِ ثُمْتَفَرِّفَةٍ ﴿ ادر معقوب نے ان سے فرایا کراے میرے بیٹوسب کے سب ایک ہی در دازے سے مت جانا بلک علیٰ روملیٰ در دازوں سے وَمَّا أُغَنِىٰ عَنْكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ ما ٹا اور خدا کے حکم کوتم پرسے نبیں ٹال سکتا حکم تولیس اسٹر ہی کا ہے اسی پر مجروسہ رکھتا ہوں اوراسی پرمجرو

فَلَيْتُوكَكِلُ الْمُنَوكِلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا مِن حَبُثُ آمَرَهُمْ ٱبْوَهُمْ مَا كَانَ رے والوں کو پھر دسے کرنا چاہئے اور جب مھربیہ ویخ کر جس طرح ان کے باب نے کہا تھا اندر واضل ہوئے توباپ کا اران يُغْنِيُ عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَلَةً فِيْ فَضِ يَعْفُوبَ فَضَهَا، بررا ہزگیا ان کے باب کوان سے خدا کے حکم کوٹا نامقصود زیھا لیکن بعقوب کے جی میں ایک اران کھاجس کو وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِر لِمَا عَلَّمُنْهُ وَلَكِنَّ آكُثْرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ انعوں نے طاہر کردیا اور وہ بلاشبہ بڑے ما لم تھے ہیں وج کرم نے ان کوعلم دیا تھا لیکن اکٹر ہوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ <u>ل کو ہرایت</u> اجب بیا مین کو بمراہ ہے جانے کی اجازت لگئی تویہ گیا رہ بھا پُوں کا قافل معر کے یئے روانہ ہوا ، جاتبے وقت حضرت بعقوب نے ان کو ہدایت فرائی کرجب تم مقرمیں داخل ہوتو ایک ہی دروا سے داحل مت ہونا بلکر علیحہ عبیحہ دروازو سے ہونا رہیدے زمانے میں شہروں کا جہار دیواری مواکرتی تھی اوراس من جارول طرف بوے بڑے وروازے ہوا کرتے ہے ) حفرت بعقوبُ کے تام بیٹے مسین وخوبھورت ،مفہوط وطا قتور حجوان تھے اس لیے ننظر برادر حسید وغیرہ سے بیجے کے لیے و الدیزدگوارنے میٹول کوعلیٰ و علیٰ و درواز دں سے داحل ہونے کی تدبیراختیار کرنے کا حکم فرایا اور فرایا یہ تد بیر محض ظاہری اسساب کے طور برہے کیو نکہ ونیا دارا لاسسباب ہے یا در کھو کوئی بھی تد بیسر خدائی فیصلہ کو نہیں بدل سکتی، تمام کا کنات میں صرف خدا ہی کا حکم حیثاہے ، اسی نے ہمیں تدہیرا ختیار کرنے کی تعلیم دی ہے بس آدی کوجائے کہ بیاؤ کی تد ہیرا ختیار کرے بھر وسر خدا ہی پرر کھے . چنا نچہ حضرت بعقوب نے فرما یامیرامکن بعرد ۔ انٹر برہے اور ہر بھروسہ کرنے والے کوا مٹر ہی کی ذات پر بھرد سہ کرنا چاہئے ، اس میں اپنے بچوں کوتعلیم دی کرتم بھی اس تدبیر پر'ازاں دِمغرورمت ہونا بھردسے انٹر ہی پرر کھنا -فظ لگنا حق سے انسان کی نظر لگنا اور اس سے دوسرے انسان یاجا در وغیرہ کو تکلیف ونقصا ن و مرناحت ہے ، اسے کوئی جا المانہ وسم وگان نہ سمجھے جنانچر بنجاری ومسلم شریف میں حضرت ا بوہریرہ رمز سے منقول ہے کر رسول مقبول صلی استرعلیہ دستم نے ارت اد فرایا کرنظر برکا اگر ہونا صیح ادرحق ہے خود آٹ نے نظر بدسے نیاہ مانگی ہے اور امت کو پناہ انگنے کی تمقین فرائی ہے ۔ فظر بدے متعلق ارتباد ہے کہ یہ گھوڑے سوار کو گرا دیتی ہے اور یتھر کو بھاڑ دیتی ہے۔ ہم | ایک روایت میں ہے کہ جب تمصیر کسی کے جان و ال میں کوئی جیزیا کوئی بات تعجب خیزاد راتھی المن معلوم موتو منشأ وراية وكونة وكانت كبدلياكرواس سونظر بركا انرفتم موجاتا ب

وما بری ۱۳ میره بوست ۱۳ میره بوست و ما بری ۱۳ میرون و مثلا کلی میرون و مثلا کلی میرون و مثلا کلی و مثلا کلی و اورجب تم کواین اور نظر برنگ بانے کا اندیت موتولا حوّل وَلا قُوّةَ اِلاَّ بِاللَّمِ کَهِ لِياکُرو، نظر برے، زَست یج ما ؤ کے جنا بچہ کفار نے ایک شخص کو جو نظرید میں مشہورتھا اس پر آا دہ کیا کر حضور علیہ استلام کونظر لگا ہے جنائج میں وقت آپ فرآن کی تلاوت فرارہ تھے وہ شخص آیا اور بیری عمت سے نظ سگانے کی کوشش کرنے سكا، آپ نے لاحول دلا قوۃ الا باللہ يرهاجس سے اس كى نظر بدكار تر آب ير كھوند موا اوروہ ناكام دالېس *ميلاگيا* . بہرمال مے باب کا ہدایت کے مطابق مختلف در وازوں سے تسہر میں داخل ہوئے یہ تدبیر الشرک مکم کوٹا ل ن<sup>سکتی تھی</sup> نبس باپ کی ایک مشعقار خواہش تھی جو بیٹوں نے پوری کر دی ، اس تدہر سے اگر تپر بچے نظر بہسے محفوظ رہے مگر نبیا مین کو حفاظت سے والیس لانے کی تمام تدبیرس ما کام رسی کیونکہ ان کو حصرت یوسف نے چوری کے الزام کے بہانے اینے پاس روک لیا تھا۔ آیت کے اخیریں اسدتعانی نے حضرت نیعقوب کی تعریف فرائی ہے کہ بعقوب بڑے علم والے تھے كبونكران كوبهم نے بنربید دحي علم ديا تھا اس ليے الخوں نے تدبيرا ضيا رکی جو شرعاً جا تزاد رئيسند، 'مے ادر بھر دسے الشرہی بررکھا مگر بہت سے وگ اس حقیقت سے ناوا قضیت کیا دہر ہے گئے ہیں کہ اس طرح کی مد بيرين اختيار كريابيغمري ك يان شان جيس -مفسرقرآن علام تبسرا حدعتماني وكليت مي كرجن كوعلم حذاد مدى موتاب ده تقديمه وتدبير دونول كو جع کرتے، میں اور ہرایک کو اس کے درجہ میں رکھتے ہیں اور جو بے علم ہوتے ہیں دہایک پر بعبروسہ کیلئے ہیں جستے تدبیر کو سب کچه سمجه کر تقدیر کا انکار کرمیٹیتے بیں اور بہت سے تقدیر کوسب کچھ سمجه کر تدبیر داساب کو ترک کر جیئے ہیں وَلَمْنَا دَخَلُوا عَلَا يُوسُفَ اوْنِ إِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ إِلَيْ آنَا ا درجب یہ نوگ یوسف م کے پاس بہونے تو انفوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لایالادر مبالی س آخُوٰكَ فَلَا تَبْتَهِمِسْ بِهَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ … ان سے کہا میں ترامیعائی یوسف ہوں سو یہ لوگ جو کچھ کرتے رہے ہوں اس کا ربخ مت کرنا (قوال من تحقیق } حضرت یعقوب علیدان مام نے مختلف دروازوں ہے جانے کی ہوایت بہلی ارشیں کی اسس ¿ درے سفرے ہوتے پر فرائ ایساکیوں ؛ جواسطے :- پہلی رتبہ یہ عام سافروں کی طرح شهریں داخل ہوئے تھے نہ ان کوکوئی سچا تنا تھا گرجب عربے زمفرک ان پرحاص توجیات دم رانی ہوئی تو عام ارکان دولت ادر تسبر کے دگوں میں تعارف ہوگیا تواب خطرہ ہوگیا کسی کی نظر منگ مِائے، ملے محیلی مرتبہ ان پرجاسوسی کا الزام سکایا اس سے بیانے کیلئے بائے یہ مبران کو بدایت نوائی سے اس مرتب کے سیامن بھی بمراہ تھا اس ک دھ سے براہمام کا۔

Property of the property | جب برا دران یوسعت شامی در ارمی بیونیج توانغوں نے حاکم معر دیوسٹ ) کے سامنے بیا ین کو بیش رتے ہوئے عرض کیا ہم آپ کے مکم کے مطابق ان کومے آئے ہیں، معرت یوسعہ نے فرایا مہت اجهاكياتم نے عضريب اس كا احجا مائم كو اليكاء ا در مجران كوعزت وآرام سے تغمرايا۔ حضرت تناده مرم کے بیان کے مطابق مصرت یوسف م نے ان کے قیام کا یا انتظام فرایا کہ دو دو معایکوں کوایک اکیب کمرہ میں مفہرایا ، بسیا میں اکیلے رہ گئے ان سے فرایا کرتم میرے ساتھ مھرچا نا ، جب نہا د کاموتع لما توحعزت بوسف نے نبیا مین سے فرایا میں تیرا بھائی یوسف مہوں تو اب کسی تسم کا رہنج وغم نے کرادرجو برسلو کی ان تبعائیوں نے کی ہے اس کو تعبول جا، استر کا احسان ہے اس نے ہم کو لا دیا ہے۔ بنیا مِن نے کہا میں آپ کو چھوڑ کرکسی قیمت پرمنیں جاؤں گا حضرت یوسف سے فرایا میری جدائی کاعم ہی دالدكے تئے بہت ہے اس يرتمهارى جدائى دہ برداشت نہيں كرسكيں گے ، نبيا من نے كها آپ كيے بھى كہتے معر یوسف نے فرایا تمھیں بہاں روکنے کے بیے کوئی ایسی تدبیر مہیں جس میں تمھاری بریامی زمو ، نیا مین نے کہ مجھے اپنی برنامی کی کوئی برواہ مہیں سبس مجھے اپنے یاس روک یہجے ۔ فَلَتَنَا جَهَّزُهُمُ بِجَهَازِهِمُ جَعَلَ البِّنقَايَةَ فِي رَحُلِ آخِيُهِ ثُمَّ أَذَّنَ ت کھر جب یوسعت مینے ان کاسال نے ارکردیا توپائی پینے کا برتن اپنے بھائی کے رسباب میں رکھ دیا بھرا کیپ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهُا الْحِيْرُ إِنَّكُمُ لَلْرِقُونَ۞قَالُوا وَاقْبَلُواْ عَلَيْهِمْ مَّا ذَا تَفْقِدُونَ پیکارنے دالے نے **پیکارا کرا سے قافلہ والو تم مزدر ج**ور ہو وہ ان کی طرف متوجہ ہوکر کینے گ<sup>ی</sup> کا تمھاری کیا چیز کم ہوئئ قَالُوا نَفْقِدُ صُواءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَيِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ قَانَا بِهِ زَعِيْمٌ ﴿ قَالُوا نَاللَّهِ ہے انحفوں نے کہا کہ مم کو باد ت ہی بیماز ہنیں ملتا اور جوشخص اس کو حاصر کرے اس کو یک بارٹ ترغلہ ملیگا ، ادر میں اس کا كَقَدُ عَلِنَتُمُ ثَمَّا جِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكُنَّا للبرقِبْنَ رِ قَالُوٰ ا فَهَا ذمردار موں یہ لوگ کہنے لگے کر بخدائم کوخوب معلوم ہے کر ہم لوگ ملک میں فساد بھیا اے نہیں آئے اور ہم لوگ جوری کریوائے جُزًا وُفَا إِنْ كُنْ بِينَ ﴿ قَالُوا جَزًا وُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو نہیں ان لوگوں نے کہاا چھااگر تم لوگ جھو نے نیکے تواس کی کیا سے زا انفوں نے جواب دا کراس کی سے ایہ ہے کہ جس جَزَا وُهُ الكَذَاكِ تَجُزِى الظَّلِمِينَ ﴿ فَبَدَا بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبَلَ رِعَاءِ أَخِبْهِ رمس ملے بس دی شخص ا نی سسندا ہے ہم ہوک فالموں کو

ثُمَّ اسْتَغْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ آخِيْهِ وَكَذَٰ إِلَّ كِنْ نَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذُ آخَا هُ معرسف نے اپنے بھائی کے تحقیلے سے قبل تلاسشی کی امتِدار اول دوکے ربھا بیوں کے تعمیلوں سے فِيْ رِدِينِ الْمَاكِ الْآ أَنْ يَشَاءُ اللهُ ، نَزْفَعُ دَرَجْتٍ مَنْ نَشَاءُ اللهُ ، وَفَوَقَ كى بيراس كواب بھائى كے تھلے سے براكوكيا ہم نے يوسف كى خاطراس طرح تدبير فرائى يوسف اپنے بعالى كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْهُ كواسس بارت و كے قانون كى دوسے بنيس لے سكتے تھے گريہ ہے كواسدى كومنظور تھا ہم حس كوما ہے بي فاص درجول مك بيونجادية من اورتام علم والول سے بھير الك باطاعلم والا سے -ا حفزت یوسف عدار سام نے بنیا میں کور و کنے کی یہ ترکیب کی کرجب بنیا میں کوروکنے کی تدبیر اپنے بھا تیوں کا غلما در روا گی کا سامان تیار کا یا توبنیا میں کے سامان ایک پیال خودیاکسی خاص خارم کے دریعہ رکھوادیا اس بیار می حصرت پوسدم یا بی پیتے تھے اور فلرکے احرا) ك وجرسے اسى يال سے غلىمى اب كرديتے تھے اس بيا لكو معف نے زبر جدكا اور معفق نے سونے كابعض نے ا بغرض حب یہ گیار دیجائیوں کا مافٹر اپناسامان لاد کر تحجہ مسافت طے کرچکا توسیحھے سے ایک درباری نے آول سکا کران کوروکا اور کہاتم لوگ محرمو ، انفوں نے کہاتم میں لا دھرکیوں جور تاتے ہوا بھی توہم مع سان کے موجود میں ہماری تلاست ہے تو ، درباری نے کہا دکھیو شائی سالہ کم ہوگیاہے اگرتم مس سے کسی نے اسے اسھایاہے تو بلاکسی حیل وجحت کے رمرو رہنے والے کو بطور انعام الک وسط علروا جائےگا۔ میں اس کامنامن ہوں، یہ نوگ کہنے لگے آ ب بلادم مم برٹ کرتے ہی مم بہاں تسی قسم کی شرارت جوری و غیرہ تو کرنے آئے ہیں اور نرہی ہم جو رول کے فائدان سے ہیں کر جوری ہارا بیٹیم مو،اور تھر ہماری دیا ندادی ادر شرافت سے تحد ماکم مصر بھی اچھی طرح والنف ہیں، دربار یوں نے کہاتم بلا وجر فعنول اتیں کررہے ہو ہم تمھار کسامان كى الاتنى ليتے بى تلاؤ اگر بيال برآمەم كاتوكياب زاموگى ،كينے نئے جس كے سالان سے بيالہ تعكے كا دى اس كے مدر میں جائے کا مہاں جور کی مہی سزاہے مطلب یہ کہ شریعت معقوب میں جورک سنرا سے کجس کامال جرایاہے اس کا غلام بی کررہے۔ درباری اس فافلہ کو حصرت یوسف سے یا س کے گئے اور آب کے حکم سے الم شی شروع ہوئی ، نمیا من كى لاستى سب سے ترمیں كافئ اس میں سے پيالہ برآ مد ہوا ، سب بھا يموں كى كردنيں شرم سے جھك كميس،

IT U/II) STATEMENT | O STATEMENT ا در خیامن سے مخاطب ہو کر کہنے گئے تو ئے یہ کیا حرکت کی ہم مب کامنے کا لاکردیا۔ مبرحال اس تميرسے بنيا من كوروك لياگيا اشرتعالى فرارہے ہيں كرية مدير بديعه وزي ممينے يوسف م کوسکھا کی نہیں تو وہ ست ہ مرکے قانون کے مطابق باوجود جو ری بات ہونے کے نہیں روک سکتے تھے لیوا۔ اوست المحاقانون محور كى ملى الارجور كاك السعد ولكنا ال كرجور كو تعديد دينا تعام كرجو كم حق ما فرا ایسا کرنا مقصود تقاا*س بنے معزت یوسف کے دل میں یہ تدبیر ڈ*الدی ادر بھائیوں کے سخد سے جور کی سنراكا فيصله ظا بركر ديا بسس بم جس كي جاستي بي درجات بن كر ديني بس جيسا كراس واقعه مي حصرت يوسف کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلہ میں لمندکر دیتے گئے اور مرعلم دالے سے بڑھ کرعلم وال مؤود نے بعنی علم کے المحاظ سے بعض سے بڑھے موتے ہیں، بڑے سے بڑے عالم کے مقابلہ میں اس سے زیادہ علم والدموجود مقائد اگر کوئی بوری محلوق میں سب سے بڑا عالم ہے تو اسٹر تعالیٰ سب سے بڑے عالم میں. دوسوالوں کا ایک جواب اس مقام پر ایک سوال تویہ پیدا ہوتا ہے کہ حفرت وسٹ نے نہا تان کسٹے دور ہوتا ہے کہا تان کسٹے پس روکنے کی مربرکیوں اختیار کی جب کہ اختیں معلوم تھا کر دالدزرگوا ر کواس کی جلائی کاسخت صدمہ ہونچے گا؟ ودسسراسوال یہ ہے کہ ہے گناہ بھائیوں پر جعلساری کرتے ہوری كالزام لكاكرائفيس سب كے سامنے رسواو دلس كيوں كيا؟ ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کریہ سب کام خدا کی مصلحت و حکمت کے تحت اِسی کے ارسے دجود میں آئے ، در حقیقت أن می حصرت بعثموب م كامتمان كى تكمیل مورسی تھی اس جواب كی طرف س آیت مِن است رہ فرایا گیاہے ''کٹا للے کیٹ نا لیوسفٹ'' یعنی ہم نے اس طرح تدبیر کی یوسف کے ئے بنیا مین کویے نے ک، دیکھے اس تدہر یوسفی کوحق تعالی نے انی طرف مسوب فرایاہے، ان سب کاموں کی شال الیسی ہی ہے جیسے موسیؑ و خفر ' کے واقعہ میں کشتی توٹرنا ، لڑکے کو تسل کرنا وغیرہ جو بظار گناه تھے مگر حضرت خضرنے یہ سبکام بحکم ضوا خاص مقلحت کے تحت کئے۔ قَالُوْآ إِنْ يَكْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا بُوسُفُ فِي نَفْسِهِ کینے لگے کراگراس نے چوری کی تو دتعجب نہیں کا اس کا ایک بھائی بھی اس سے پہلے چوری کرمیکا ہے کہر پوسف میں ا وَلَوْ يُبُدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمُ شُتُّ مَّكَانًا ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِهَا تَصِفُونَ ٥ بات کولینے د ل میں پوسٹیدہ رکھااوراس کوان کے سامنے کا ہر نہیں کیا بیٹی پوں کہا کہ اس کے درجہ میں تم توا در بھی زیادہ بڑے ہو اور جوکھیم تم بیان کرر ہے مواس کاعلم انشر بی کوخوب ہے -تفسیع ہے۔ جب بنیا مِن کے سامان سے پیال برآ دموا توبھائی جہنجہ لاکہنے لگے، اگراس نے چوری کی توکو ک

تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس کے مقیقی بھائی یوسف نے بھی اسی طرح کی جوری کی تھی مسطلب یہ تھا کہ یہ ہمارا حقیقی ب**عالیٰ ن**س ہے، حصرت پوسف مرج حوری کاالزام لیگا اس سے متعلق علمارمفسریں ہے تین داتعہ لکھے میں ہملا وا تعرض سعید بن جسرادر تنادہ و سے یہ منقول ہے کر حصرت پوسف کے اناکا ایک بت تھا جس کی دہ یوجا کرتے مقے حصرت یوسف چکے سے اسے اٹھا لائے تھے ادر توڑ دیا تھا تاکر نا ناجا ن اس کی یوجا ن<sup>کرسکی</sup>س ، کوئی بھی دی شعوراس کوچوری سے تعبیر بنیں کرسکتا . دوسرا واقعہ حضرت مجاہرہ سے یہ منقول ہے کہ ایک روزالک سائل آیا حضرت پوسٹ منے دسترخوان سے رحصاک مجھ کھا نااٹھا لیا ادرسائل کو دیدیا ،اس واقعہ کونقل کے کے بعدقات تنارات یا نی و لکھتے میں کرحض یوسف سنی گھرانے کے ایک فرد تھے اور سائلوں کو دینے سے خود مفرت بعقوب می خوست مہوتے تھے اس لئے یہ حور کا نہ تھی بھائیو لینے حسد دلیلن فی وصیعے اس کوجو ری مع تعبیرکیا ۔ میسرا دا تعدمحیری اسلی سے منقول ہے کرحفزت یوسف م بہت چھوٹے تھے کہ ان کی دالدہ راتعیل کا انتقال ہوگیا تو یہ اپنی پیوکھی کی پر درش میں اُ گئے کیوکھی آپ سے حدد رجہ محبت ویا ۔ کرتی تقیس ،حفزیت ہوسف م کو انشیاک نے بچنیں ہی ہے۔ ن دجال کے ساتھ انسی خوبیاں عطا دیا تی تحقیس کہ جو آپ کی طفیار نہ وائي ديكها وهايكا ديوازموجاتا واسى وجرسع حصرت تعقوم بهى أبسسي بناه شففنت ومحبت فراتے تھے، جنا پخر حضرت یوسف جب دیا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب نے اپنی مہن سے فرایا کراب یوسف كومهاري ماس جيور دو گرجونكه موسى عزيز يوسف بردل دجان سے فريفية تقيس لهذا و ه ال مطول كركے بصحنے سے انکار کر دیتیں، ادھر صفرت یعفوت سے بھی اب نورنظر کی جدائی برداشت نہیں جورہی تھی لیدا آپ نے خوب نقاضا کر کے بہن کو بھیجنے برا ا دہ کر لیا ،عزیزیوسف کو آپنے یاس رکھنے کے لئے تھیو بھی نے بیم ارحی کردہ بڑکا جوان کو اسے دالبر حصرت اسحاق م سے ورائیت میں ملاحقا زیورے خاندان میں اس کی بڑی قدر وقیمت مجھی جاتی تنی ) وہ حصرت یوسف م کی کمرپر کیٹرول کے نبیجے با ندھ کر بھیجدیا۔ اور بھراس شکے کی الاسٹس شروع کردی آخر حضرت وسفء کی کمریر الاقسن نے کہا کہ یوسف نے چوری کی سے ابدا شریعیت اراہمی کے مطابق بوسف اب مراہے میں اس کو اینے ہمراہ ہے جاتی ہوں ، مدہبی اصول کے مطابق محبوراً حضرت تعقوب نے یوسٹ کواس کی بھولیمی کے حوالہ کردیا اور تجھ کھوکیمی کے انتقال کے، بعد ہی یوسٹ حضرت بعقوب کی تربت مِن آئے۔

اس پورے واقعہ کی حقیقت سب مھائیوں پرردشن تھی کریوسف بالکل بے قصور ہس صرف بھوبھی نے پیار ومحبت کی وج سے پرحیارہ تد بیراضیّار کی تھی مگراس وقت بنیا من پرغصہ کی وجہ سے اس کے حقیقی بھائی یوسف کوبھی چوری میں لموٹ کردا۔

اپنے متعلق اثنا زبردست الزام سننے کے باوجود بھی حفرت یوسف م حضرت یوسف م حضرت یوسف م حضرت یوسف کا معبط و حمل جسی قابوز ہوئے، زبان سے ایک حرف تک نرنکا لا کمل نسبط دیجس اور

سے کام لیانس اینے دل ہی دل میں کہا افسوس ہے تم مجہ پر چوری کا حجو "اازام لگلتے ہوجب کرتم نے نہایت سنگین سم کی جمری کی کرمیٹے کو باپ سے جرا کر اسے بیچے ڈالابس میری جوری کا مال توانٹر کوخوں معلوم ہے ، خدا خوب ما مما ہے کہ تم اپنے بیان میں کہاں کے سیح مو دمی تم کو ظلط بیا بیول کی سنا دے گا۔ قَالُوا لِيَا يَهُمَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ آبًا شَيْعًا كَبِيُرًا فَخُذْ آحَدَنَا مَكَانَهُ کینے گلے اے عزیز اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے سو اس کی جگر ہم میں سے ایک کور کھ لیجے ہم إِنَّا نَزْيِكَ مِنَ الْمُعُسِنِينِ ﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا آ پ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ پوسفء نے کہاالیسی بات سے خدا بچائے کہ جس کے باس ہم نے اپنی مَتَاعَنَا عِنْدُهُ ﴿ إِنَّا إِذًا لَظُلِمُونَ ۞ فَلَتَا اسْتَكُسُّوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴿ چر پائی ہے اسے مواد درسے فنخص کو کِرِط کر رکھ لیں اس مالت ہیں تو ہم بڑے بے انصاف تسج<u>ھے ج</u>ائیں گے ، بعرجب ان قَالَ كَبِنْيُرُهُمُ ٱلْمُرتَعْلَمُوْآ اَنَّ اَبَاكُمُ قَدْاَخَذَ عَلَيْكُمُ مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ کو پوسف سے تو بالسکل امیدز رہی توعیئے دہ ہوکر باسم مشورہ کرنے لگے ان میں جو سیجے بڑا تھا اسے کہا کرتم کوملوم وَمِنْ قُبُلُ مَا فَرَطُتُمُ فِي يُوسُفَى ، فَكُنْ آبُرَهُ الْحَكُمْ صَكَحَتَّى يَأْذَنَ بنیں کتھارے بائیے تم سے خداکی قسم کھلاکر پیکا قول کے جی ہیں ادراس سے پہلے یو سف کے ارے میں کس قدر کو ای کری لِيْ آِبِيْ أَوْ يَحْكُمُ اللهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِيدِينَ ۞ اِرْجِعُوْآ إِلَى ٱبِيكُمْ فَقُولُوُا کے ہوسویں تواس زمین سے ملتا نہیں تا و قبیکہ میرے باپ مجھ کو اجازت نریں، یا انشرتعالیٰ اس منسکل کوسلمجھا دے يَاكِنَا نَنَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ، وَمَا شَهِدُنَّا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا الدوى خوب الجھانے والا ہے تمواليس اپنے باب كے إس جا و ادركموكرائ ا أب كے ما جزادے نے جورى كى ادر يم تو لِلْغَيْبِ لَحْفِظِينَ ﴿ وَسُئِلِ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّذِي ٓ أَقْبَلْنَا ہی بیان کرتے ہیں جو ہم کومعلوم ہوا ہے ادر ہم عنب کی باتوں کے حافظ انوں تھے ادراس استی والوں سے پوچھے لیھے جہاں مم موج فِيْهَا وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ۞ ی قا فلروالوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل موکر آئے میں اور بیفین جائے ہم باسکل سیح

یر برا دران پوسف نے جب دیکھا لر ہارے ہی قول و قانون کے مطابق بنیامین تائم *معرکے موگئے ہیں* تواپ انھیں میں اگھراہٹ شردع ہوئی تو حاکم مصر ریوسف م) سے خوٹ مد شردع کی کہنے گئے کر آپ بہت نیک مزاج میں اگھراہٹ شردع ہوئی تو حاکم مصر ریوسف م) سے خوٹ مد شردع کی کہنے گئے کر آپ بہت نیک مزاج اور رحم دل آقامی بیامین کی جدائی کا جارے بوڑھے اور صعیف والدصدم برداشت نہیں کریا ئیں گے ، لہذا ماری آب سے التجاہے کر بنیا مین کے مدے ہم میں سے کسی ایک کوروک لیں ، حضرت پوسف منے فرایا، یہ تو ہارے افتیار میں بنیں جس کو چا ہیں بکرولیں ہم تو صرف اس کوردکیں سے جس کے یاس سے بوری کا ال براً مربوا ہے ، یہ کسے ہوسکتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور بھر تمومارے قانون کے مطابق بھی ماس مورت مِن ظالم تُصْرِيلك ، يهم سے بنين موكما كر مجرم كو جعور دين ا دربے كن ه كو گرنساركيس ، يہ تو كھلى براسانى ہے، حضرت یوسف کا یجواب سن کرسب بھائی نیا بن کار ای سے ایوس فاامید موسکے توقیع سے منیدہ ماکر آپس میں متسورہ کرنے لگے اکر کارائے یہ تھی کرمیں وطن دانس جا اجائے گمان میں سے ملیدہ ماکر آپ میں میں بڑے بھاتی ( غاباً یہ کہنے والا بھی بہورا بی ہے اسی نے پوسٹ کے معاملہ میں بھی ہدر دار مشورہ دیا تھا) نے کہا ہم باہے کے سامنے کیا سنھ ہے کرجائیں گے ،جوعبد ہم نے کیا تھا اس کا کیا جواب دیں گے ایک کو تا ہی تو یوسف م کے بارے من كرمكے ميں جس كا اڑآج تك موجود ہے اب نيا من كوجھو الكر سب كا بطے جا ناكس طرح مناسب ہے، میں توممر کی سرزمن کو اس وقت کے نہیں جبو اسکنا جب کے کرخود والدزر گوار مجھے بہا ک سے وطن دانسی کی اجازی نه دیدین الله تعالیٰ اس مسلل کوسلیجها دیم مسامین کار ما کی کاعنب سے انتظام فرادین بسب معصیهیں رہنے دوا درتم دالدین کے اس برکر انھیں بورا و اقعر سناد کر نبیا میں کو چوری كرم من ماكم معرف الم ياس ردك ليام إدريم في عفاظت لان كاآب سے جوعب كياتها وه ظاہری سباب کے اعتبار سے کیا تھا، غیب کا حال توہم منس سے تھے کریہ چوری کرکے گرفتار ہوگا اور ہم مجور مَوجائيں برا دران يوسف جو كم اين عمّا دكو يسلم مى كھو چكے تھے اس لئے يہ سمجھتے تھے كہ والد<del>ما .</del> کو جاری ات کا نقین پزیمگا اس سے انھوں نے کہا کر اصفوراگر آئے کو ہما را بقین نہیں و آپ کوئی معتبر آدی بھیج کرویا *ں تحقیق کرالیں جہاں چ*ری کا ال ہاری اوران کی آنکھو*ں کے ما* منے ہر آ مرموایا ان فا مسلم وال<u>وں سے معلوم کریس جو ہا</u>رے ساتھ و ہاں ہوجود تھے اوروائیس ساتھ آئے ہیں ، آپ کومعلوم ہوجائے گا م اینے بیان میں الکل سیحے ہیں۔

(قوال قصفتی ) قال کرمیم ، بڑے سے کون سا بھائی مراد ہے اس می علمار مفسرین ،و سے تین قول منقول اوقوار اوقوار کر سے میں بڑا ہوا مراد ہے اس می علمار مفسرین ،و سے تین قول منقول ہے ہوا ہوا مراد ہے اور یہ میتودا تھا ما حضرت فتادہ و فیرہ نے عربی بڑا ہو ،مراد ہا ہے فرائے میں وہ رقبیل تھا می حضرت مجاہد نے فرائے اور میں تھا میں مرا ہو ایس مقامی حضرت مجاہد نے فرائے اور میں تھا میں مراد کھی ہی تھا

قَالَ بَلُ مَنَوَلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا ﴿ فَصَابَرُجَمِنِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي يعقوب ذائے عظ بكرتم نے اپنے دل سے ایک اِت بال ہے سومبر ہی كروں گاجس میں شكایت و نام ز و كالشر سے سير ع بِهِمُ جَمِينُعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيْمُ ... وَتُوَلِّى عَنْهُمْ وَ قَالَ بَالسَّفَى عَلَا كر ان سب كو محقة مك مبهم نبجاد مكاده خوب واقف م برى حكمت والاسم ، اوران سے د وسرى طرف رخ كرا اور كہنے لكے بائے يُوسُفُ وَابْيَضْتُ عَبْنُهُ مِنَ الْمُزْنِ فَهُو كَظِيْمٌ ﴿ یوست افسوسس اور عم سے ان کی آنکھیں سفید پڑھکئیں ادر وہ گھٹا کرتے تھے جب برا دران یوسف نے جا کراہنے والدسے عرض کیا کہ حاکم مصرفے نبیا میں کوروک لیاہے مسكما تودالدصاحب نے فرایا یہ بھی تمھاری بنائی ہوئی بات ہے مطلب یہ کر جیسے پوسف کے معالمہ میں بات بنائی تھی اسی طرح نبیا مین کے معالمہ میں بھی گھوٹی ہے، نبیا میں چوری کرے یہ نبیں ہوسکتا ہے بال میں ہ تواس پر بھی صبر ہی کروں گا اپنے دکھ کا کسی سے شکرہ منیں کروں گا، انٹر کی رحمت وقدت سے کیابعید ہے کر وہ پوسف و نبیا میں اور وہ بھائی جو نبیا میں کی وجہ سے مصریس رہ گیا ہے سب کو مجھ سے ملادے بلات بدو سب کے احال سے خوب واقف ہے کہ کون کہا ل کس مال میں ہے اور بلاٹ بہ وہ بڑی حکمت وال ہے دہ براكب كے ساتھ اپنى حكمت ومصلحت كے مطابق معالم كرنا ہے جب ملانا جا ہے كا توغيب سے سباب بدا فؤ کرد ہے گا ادر لاد ہے گا۔ بنی**ا مین کی جدائی سے یوسف کاعم مازہ ہوگی**ا ا وربے اختیار *پیکار اعظمے* ہائے افسوس یوسف ڈنوکی عَنْهُمْ " كَى تَعْسِيرِصاحب معِارِف في يركى ہے كر بنيا مِن كى اس جدائى كے نے زخم كے بعد حضرت يعقوبُ نے بیٹٹوں سے اس معاملہ میں گفٹ گو حیو ڈکرا پنے رِب کے سلمنے فریاد کی ا در فرمایا کر مجھے سخت رَبح وغم ہے یوسف برا و راس رنح وغم میں روتے روتے آنکھیں سفید موگی سیعنی بنیائی جاتی ری یا ہہت صفیف موگئ، اس عم میں آب اندر ہی اندر گھلتے اور گھٹتے رہے مگرکسی کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کک زکیا ، حضرت مقاتل کے قول کے مطابق آپ کی مطالت (نابینار مبا) چھ سال رہی بعقوم کو بیٹے کی جدائی کے امتحان میں مبلا فرایا کر <u>س</u>یے پوسف کی ہے بنا ہ محبت آپ کے دل میں ڈالدی ادر *تھر* اسس کوا سے درناک طریقہ سے جداکیا کریہ بھی علوم نہ ہوسکا کرغونزیوسف زندہ ہے انہیں ادراگر ہے تو کس مال میں ہے ادراس برمزیر یہ کراس مہلکتم کا کس سے سنت کوہ میں نہیں بلکہ اندری اندر تھلتے رہے اور بیر

آزانش دامتخان (جلائی بوسف<sub>)</sub> چالیس سال اورا یک قول کے مطابق انٹنی سِال رہا۔ حضرت شاہ عبرالقادر محدث دہوی رو نے فرایا اس قدر سنگین در دانی دت دبائے رکھنا بینمبرے سواکس کے بس کی بات ہیں كَالُوْا تَاللُّهِ تُفْتَوُا تَاذَكُرُ يُوْسُفَ كَتُحْ تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْتُكُوْنَ مِنَ بیر کہنے لگے بخدا تم سدا کے سدا یوسف کی یا دگاری میں لگے رموگے بہاں کی کھل کھل کر دی بلب الهٰلِكِينَ۞ قَالَ إِنَّهَا ٱللَّكُوا بَنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا موجاؤكے بل كربائكل مربى جادئے، معقوب نے زایا كرمن تواہبے ركن وغم كى صرف اللہ سے شكایت كرتا مو ل اور تَعْلَمُونَ ﴿ يَابُنِيُّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُؤسُفَ وَآخِبْهِ وَلَا تَايْحُسُوامِنُ رَّوْح الشرکی باتوں کوجننا میں میانتا ہوں تم نہیں جانے ، اے میرے بیٹوجادؑ ا دریوسف ا دران کے بھیائی کی تلاش کر و اللهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يَانِئُسُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ الْعَوْمُ الْكَفِرُونَ ۞ اور الشركارجمت سے نا اميدمت موب تنك الله كارحت سے وى لوگ ناابيدموتے مي جوكانو بي . ا پنے والد کی میر کیفیات دیکو کر ہے کہنے لگے آپ نو مہینتہ یوسف ہی کویا دکرتے رہی گے بہاں کمک کھگل مسرا گُفُل کرجاں بلب موجا بیں گے یا مربی مائیں، آخراس قدرغم کو دل میں سگانے سے کیا فائڈہ ،حضرت یعقوب نے ان سے دلیا میں اپنی فراِد اور دکھ درد کا شہوہ تم سے مہیر کرنا بلکرا ہے رب سے کرنا ہوں، بس تم مجھ کو میری حالت بدر ہے دوا در فرایا کہ میری یہ ویاد خالی نرحائے گی میں اپنے رب کی طرف سے وہ بات جا تنا ہوں جس کا تمھیں علم نہیں یعنی استرتعا لی نے مجھ سے وعدہ زیا یا ہے کر وہ تھران سب سے مجھے لمائے گا یہ وعدہ یا توندر بعہ وحی موا موگا یا بدریعہ خواب جو حصرت یوسف نے دیکھا تھا جس کی <sup>ت</sup>سرائھی تک دجود میں منہیں آئی تھی اور اس کا ہونا لازمی ہے ۔ تلاث بوسف زندہ ہے دھرت یعقوب کویفین ہوگیا کر یوسف زندہ ہے ہندااس کی ملاش تلاکش یوسف اس المائم ما عب مع منظم رئ في المشرى المست كا وجريه وا تعديكها سے ابن إلى حاتم نے نفرین عربی کا بیاں نقل کیائے کہ حفرت بعقوب کوعز پڑیوسف کے زندہ یا مردہ مونے کی م ۲ رسال کمک کوئی خرخ می اُخ ایک دوزموت کا فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کھوا ہوا آپ نے اس سے معلوم کیا تم کون ہواس نے كما ميں موت كا فرشتہ موں آب نے اس سے فرایا كر میں تھے بعقوب كے معبود كى قسم دیما مول بتا تونے يوسف ك ردح قبض کی ہے کہنیں، اس نے کہا نہیں ملک الموت کا یہ جواب س کر حضرت بعقوص نے اپنے بیٹوں سے مرایا میرے بیٹوماؤیوسف اوراس کے تھائی کو تلاسٹس کرو اور استرکی رحمت سے ابوسس زہوکیونکم اس کی رحمت ہے سوائے کا فروں کے کوئ کا مید د ایوسس منس ہوتا۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَايُّهُا الْعَزِنِزُ مَسَّنَا وَاهْلَنَا الضُّرُّ وَجِعْنَا بِمِنَاعَةٍ کھرجب بوسف کے پاس بہونچ کہنے لگے اے عزیز ہم توادر ہمارے تھ دانوں کو بڑی تنکیف بہنچ رہا ہے ادر ہم کھ مُزُجِهةٍ فَأَوْفِ كِنَا الْكَيْلِ وَ تَصَدَّقَ عَلِيْنَا وَإِنَّ اللهَ يَخِذِ مِالْمُتَعَبِلَةِينَ<sup>©</sup> ير يمي چيزال كيمي سوآب بورا غد ديد يحي اور بم كو خرات ديد يج ب اللك الله تعالى خرات د في والدر كوجزا ديّا ب قَالَ هَلَ عَلِمُنَّمْ مَّا فَعَلْنُمْ بِيُوسْفَ وَآخِيهِ إِذْ آنْتُمْ جُهِلُونَ . قَالُوْآءُ إِنَّكَ بوسف نے زایا دہ میں تم کو یا دے جو مجھ تم نے یوسف اوراس کے بدائی کے ساتھ کیا تھا جبکہ تمعال جات کازارتھا کہنے لَانْتَ يُومُنُكُ و قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَآ أَخِيْ فَاهْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا واتَّهُ مَنْ لکے کیا تھے تم ہی یوسف ہو انفوں نے فرایا میں یوسف ہوں اور پرمیل بھائی ہے ہم برانشرتعالی نے بڑا اا صان کیا واقعی تَبَتَّقِ وَيَصْدِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِنِّهُ ٱلْجَرَالْمُحْسِنِينَ . قَالْوَا تَاللَّهِ لَقَدْ انْزُكَ الله جوشخص گناموں سے بیتیا ہے اورصر کرا ہے توامٹرتعا لا ایسے نیک کا <sub>کر</sub>نوالوں کا احرضائع نہیں کرا وہ کہنے گئے کہ سخوا کچھوٹنگ مبنیں عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا كَغُطِينَ ۞ قَالَ لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْهُ وَيَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ -تم كوانتعقعا لي نے بم پرفضیلت عطا فرائی اور بشیك بم خطا وارتقے یوسف نے فرایا کر تم براً ج کوئی الزام نہیں استرتعا لی تھا را قصور وَهُوَ اَرْحُمُ الرِّحِينَ » اِذْهَبُوا بِقَمِيبِصِي هُلُذَا فَالْفُوهُ عَلَىٰ وَ**جْهِ اَبِي** بَاٰتِ عاف كرے دوسب مهرا بوں سے زیادہ مهران م اب تم میرا بركرا ليتے جا ؤ ادرا من كوميرے باپ كے جبرے بر فرالعدو ان كى أنگھيں بَصِيرًا: وَأَنَّوْنَى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ \* روستن موجلویں گ ادرا ہے گھروالوں کوسے کومیرے پاس کے و -بمادران بوسف إب ك فرائ يرمفركوروا نرم سے ياسوچ كركر يوسف كايتر تومعلوم بنس نیا مین کا معلی ہے لیذا پہلے اس کی رہا ئی کی کوئشش کریں ا درغلہ کی بھی سخت خردرت ہے دہ بھی مقرجا کری ہوگا موسكے گی، دوران كفت گو اگرماكم معركورم يا يا تو نبيا مين كار إلى كى درخواست كرس كے .

بہرحال جب بر در ارستا ہی میں بہونچے توعزیز معرد یوسف ، سے عرض کیا کہ قحط و اداری کی وجسسے

م اور ہمارے گھروا بے سخت برینان میں گھرکاتام سامان یک چکاہے اس سے ہم اس مرتبہ یو بخی بھی متعوّر سمالاتے

بالإنا

والمراد والمعاملة المراد والمعاملة المراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والمراد والم ہیں یہ حافرہے اگرم یہ غلہ کی قیمت نہیں ہوسکی سب ہم آپ کی سابھ مہر اپنوں اوراحسان کو دیکھتے ہوئے درخواست کرتے ہی یہ ہے۔ کرم کو یورا یوراغد دلوا دیجئے جاہے صدقہ دخیرات مجھ کری دیجئے لاسٹ اسٹریاک صدقہ وخیرات کرنے والوں کونیک مرا مفرت یوسف مرنے جب والدین اور بھا تیوں کی سخت پریشانی کا مال بسے عاجزاز انداز سے سینا تو ان سے را ر گیا اور حق تعالیٰ کے مکہے اب اپنا راز طا ہر کر دیا جنا نج حصرت یوسف نے اپنے مجا بُوں سے مخاطب ہو کر فرایا کیا تم کو یا دہے جوموالم تم نے یوسف اوراسکے بھالی کے ساتھ کیا تھا جب کرتم جہالت میں سرت ارتھے بعنی زیمھیرا چھے برے کی سمجان تھی زانجام کی فکر تھی -عزیزمصر کی پرگفتگوسنکر برا دران یوسیف حیران دیرنت ان ره گئے اورسوچنے نکے عزیزممرکو پوسف ے قصہ سے کیا واسطہ، اتنی مرت کے بعدیہ کون گھر کا بھیدی فنکل آیا. اپنے ادیرعزیز مصر کی مہرانیاں اور بنیا مین سے خصوصی تعلق سے اس کو خیال ہوا کہ کہیں یہ یوسف ہی توہیں جس کو ہم نے مصری قا فلہ کے التھوں – ز دخت کردیا تھا ان کے ذہنوں میں اب یوسف کا خواب بھی اڑ ہ موگیا جس کی تعبیر تھی کہ ایک دن یوسف کو ا کوئی بلندمرتبه عاصل موگا ا درم سب اسے سامنے حجکیس کے ، اب اکنوں نے عزیز مِصرکِ مشکل وصورت گفتار و انداز، لب دلہجہ کو دوسری نظر سے دیکھا تو ان کی نگا ہوں میں پوسف کا نقت ہ کھیج گیا مگر موجودہ حالت کے بیش نظر قدرتی طویریہ جرائت نرموئی کر یہ کئیں رتو یوسف ہے بلکہ نرم لہجہ میں بطور سوال کے دریا فت کیا کروا قعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حصرت یوسف نے دلایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیا مین میراحفیقی جا ہے، حصرت يوسف نے بيا من كا ذكراس سے برصاديا الكران كواجھى طرح يقين موجائے كر ميں ہى يوسف مول نبراسة بھی تاكران كواپنے مقصديں كامياب موامعلوم موجائے كرجن دو كھا ميوں كى الاستى مى مم كلے تھے وہ ہم کواک ہی جگر آسانی ل گئے ہیں۔ اس کے بعد معنرت یوسف مرنے فرِایا کہ انٹررب العزت نے ہم پراحسان فرایا کہ جدائی کو الماپ سے ، ذ ن كوعزت سے "كليف كورا حت ہے بنگي كوستى سے بدل ديا جو غلام بناكر فردخت كيا گيا تھا آج صراف اس کو ملک معرکی میورت بخشی بینیک جوآ دمی گناموں سے بچنا ہے اور معینوں پر سرکرتا ہے توامیرتعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اج ضائع نہیں کرتے۔ اب برادرانِ یوسف کوعلا وہ شرم وندامت کے ا در اعرّاف جرم و خطا کے کو تی چار ہ نہ تھا انکو (قرار تعقیق) { تَصَدَّقَ عَدَنَا ، ابن جریج ادر صحاک نے اس کی یہ تغسیر کی ہے کہ آپ اپنی (قرار تعقیق) یوزت میں ہارے بھائی نبیا میں کودالیس کر دیجتے ، معزت مجام دمنے فرایا کہ اولادِ انبیارم کے بے صدقہ وخرات کی حرمت صرف امت محدیہ کے ساتھ خاص ہے۔

وایری از کا بری اور و اوست ۱۱ می اور می اوست ۱۱ می اور می ایران نفیاردو می می می اور می ومفرت وسعة كأفضل وكمال تسليم كرنايرًا جنائج كهنه نك الشرع برحييت سے آپ كو بم يرنفسيلت مخشى در بلائب آب اس وئن سمتے اور بقینا غلطی اور معبول ہماری ہی تھی کرہم نے آپ کی تدرنہ بہجا تی آخر آپ کا خواب سچا ہوااور ہمارا حسد بریکار تا بت ہوا، مفرت یوسف نے اپنے بھائبوں کی بٹ مانی کی کیفیت دیکھ کر سفیراند شان كے مطابق فرایا كريس آج تمهي كوئى الزام نبي ديا، تم يركسى قسم كى المدت نبس كرنا يرتمهارى تمام عمطیاں معان کردیکا ہوں جو لفظ میرینے کیے محص حق تعالیٰ کا احسان اورصروتقوی کا بیتجہ ظام کرنے کی نیت سے کیے آج کے بعد تمعاں تصور کا ذکر تک مزموگا اور مھر فرایا کرمیں بارگاہ صواد ندی میں تمعیار در مفضرت کی دنیا کرتا مِول، بلاشبدده تام رخم كرنے والوں سے بڑھ كرتم كرنے والاہے ، بہرجال اس داستان كوئم كرد ادراب تم كنعان داليس جاؤا درميرايه كرِمّا لينے جاؤاس كودالد نزرگوار كي آنكھ ير قُالدينا اٺ رانتداس ہے ان ك ۔ آنگھو**ں کی ردشنی دالیس آجائے گی ، کھرا** تھیں اورسب گھروالوں کو می<sub>رس</sub>ی سرے آڈ<sup>ت</sup>اکہ جم سب مل'۔ نحوش ہوں ا ورا مشر کی دی ہوئی تعمتوں کے فائدہ اٹھا ئیں ا دراس کا سٹ کرا دا کریں۔ تحرية سے بينائي كا واليس آجانا ير حضرت يوسف كامعجز وتھا ، ورائم تفسير حضرت مجابر اور الكان نے فرایا کریہ اس کرتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کیڑوں کی طرح نہ تھا بلکہ حضرت ابراہیم ہے لئے جنت **سے اس وقت لایا گیا تھا جب ان کو برسنر کرکے نمرو**دیے آگ میں ڈالا تھا تھریہ جنتی کرتہ ٹمیشہ حدرت! باسم کے اس محفوظ را اور آپ کی دفات کے بعد حصرت اسسحاق مکے یا سم محفوظ را اوران کی وفات کے بعد حضرت بعقوب کو ملا آپ نے اس کوایک بڑی مبترک جیز سمجھ کر ایک ملی میں بند کر کے حفرت یوسف کے کلے میں بطور تعویذ کے ڈالدیا تھا تاکہ نظر برسے محفوظ رہیں۔ برادران پوسف نے حبب ان کا کرتا والد کو دھوکا دینے کیلئے آتا رہیا ، وردہ برمنہ کرکے کئوس میں طالد میے گئے تو جرئیل امین ترت ربیف لائے اور تکلے میں بڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے کڑا نکالاادر پوسٹ میمنادیا ، یہ کرتا حصرت یوسف کے پاس برام محفوط رہا .اس وقت بھی حصرت جبرئیل ، ہی نے حصرت یوسف کو پرمنتورہ دیا کہ جنت کالبائس ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ نا بینا کے حیرے پر ڈالا جائے تو دہ بینا ہوجا آیا ہے اس کواینے والد کے یاس بھیجدو اس سے ان کی بنیا ئی والیس آ جائے گی۔ حضرت مجددالف ٹانی مرکی تحقیق یہ ہے کرحصرت یوسف کاحسین دحال دران کا دجود خود حزت می کی رك چيز تقي لبذان كے حسم سے متصل مونے دالے مركب من يہ خاصيت موسكتي ہے ۔

במשומה של היים של היים המשומה של היים משומה של היים במשומה של היים במשומה של היים במשומה של היים במשומה של היי בין היים היים במשומה במשומה במשומה של היים במשומה של היים במשומה במשומה של היים במשומה במשומה של היים במשומה ש تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُوا تَاللُّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿ فَكُمَّا ٓ اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ مجه کو تو یوسف کی خوشبواً رہی ہے وہ کہنے لگے کر بخدا آپ تو اپنے اسی بُرانے ماط خیال میں مثلا ہیں، پس جب الفه على وَجْهِم فَارْتَدْ بَصِيْرًا ۚ قَالَ الدُواقُلُ لَكُمْ إِنِّي آَعُكُمُ مِنَ خ شخری لانے والا أبيونچا تواس نے وہ كرتا ان كے سخد پر لاكر ڈال دیا ہیں فورا ہى ان كى آنكھيں كھا گئيلَ ہِ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُوا يَاكِنانَا اسْتَغُوْرُلَنَا ذُنُوْبَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خُطِبِنِنَ ۞ قَالَ نے ذا یا کیوں میں نے تم سے کہا : تھا کرانٹر کی! توں کو ہے! ایس جانے ایس تم نہیں جانے ،سب بیٹوں نے کہا کراے باپ سَوْفَ ٱسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِلْيُمُ ۞ ہمائے نے ہارے گناہوں کی دعا مے معفرت کیجے ہم بینک خطا وار تھے ، معقوب نے زایا عنقریب تمعارے سے اپنے رب سے دعات مغفرت كرول كاب شك د مفقور رحيم ب . **والیسی** حضرت یوسف کے فرانے پر برا دران یوسف کا فافلہ مصرسے کنعان کیلئے رواز ہوا، جیسے ہی یہ ] قافار كرته بي كرجلا توحفرت يعقوب نه اينياس والون مي كهنا شروع كيا كراگرتم مجه كوراها ي كى دھرسے سبكى مولى باتيس كرنے والا زسمجو تواكب ات كبول دہ يركم مجھے يوسف كى خوت بوار بى ہے . د اسب كينے کھے بخدا آپ تواپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبلا ہیں ،عجب ہے اتناع صد گذرجانے کے بعد بھی آپ کے دل سے یوسف كياد منس كي اسكا خواب وخيال مروقت آب كوا تا رتهاب -حصرت ابن عباسس کی روایت کے مطابق مصراور کنعال کے دیمیان آٹھ دن کی مسافت کا راستہ تھا حضرت حسُ منے فریکا تقریبًا ڈھائی سومیل کا فاصلہ تھا ، انٹرتعالی نے اتنی دورسے کرتہ کے ذریعہ حضرت یوسف کی خوشبو حضرت يعقوم كے دماغ كك بيموسيادى، يربرى تعجب كا ات ہے كر جب يوسف اپنے وطن كنعان ہى كے ایک کنویں میں تین دن پڑے رہے تواس وقت حصرت بعقوب کوخوت و مآئی اور آج ڈھائی سومیل سے خوت ہو معلوم مواكد كوئى معجز وكسى بيغيرك اختيار من نهي لمكه جب الشرتعالي جائت مي تومعجزه ظامر فرا ديتي مي . برمال برادران یوسف کا قا فلمکنعان بہونچآہے ادر ان میں سے ایک بھا کی نے کرتے کو مفرت بعفوب کے چیرہ پر ڈ الا توفوداً بنیائی لوٹ آئی بیکرنا ڈ اپنے والا بھائی یہودا تھا ،اسی نے حضرت یوسف کا حون آلو د کرتہ حضرت بعقوب کودیا تھا،اس جرم کی تلافی کے ہے اس مرتبر بھی ہی کڑ، لایا۔ الغرص حدرت بعقوب کی بنیا کی وائیس آگئ بیٹوں سے کہنے لگے دیکھویں ہمیشہ تم سے کہاکڑا تھا کہ خوا کی مبعض اُ تیں میں جانتا ہوں جو تم بہیں جانتے ،اور میں تم سے

ماکر استرتعالی مےرے یوسعت سے محصر ور لائے اوراہمی جند دن میلے میں نے کہا تھا مجھے یوسعنے کی خور نیبوار ہی ہے۔ مٹوں کیلئے یہ وقت بڑی ندامت وشرمندگی کامے سرحمکائے موے کھڑے ہی اورا نے تام جرموں کا ا قرار کرکے والد بزرگوار سے دعائے مغفرت کی درخواست کر ہے ہیں ،حصرت بعقوب نے زمایا عنقریب میں اے <del>رہے</del>تمعارے لئے مغفرت کی دعاء کردں گا الماشیہ وہ طا تختنے والا اور *رحم کرنے* والا ہے۔ یہاں حضرت بعقوبُ نے فوراً د عام کرنے کے سجائے یہ فرایا کرعنقریب دعاکر دن گا ایس کمیوں؟ اس کی وجب مفسرينك يربيان كى يرك المتام كرما تقرات ك آخرى حصر مي بوقت تتجد عمار ك لئ د عام کروں گا کیونکہ وہ وقت تبولیت دعا کاہے ،غرضیکہ را ت کے اخر حصہ میں حصرت بعقوب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے موکئے اور نمازیسے فارغ موکردعاکی اے اسٹر مجھ سے جوبے صبری یوسف کے معالم میں موئی ہے تواس کومعاف فرا دے اور میرے بھوں نے جو براسلوک یوسف کے ساتھ کیا ہے اس کو بھی نتس دے، الترکی طرف سے وحی آئی اے بعقوع تمھارا اور تمھارے بیجوں کا قصور میں نے معاف کیا فَكُمَّنَا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفُ 'اوْك إِلَيْهِ ٱبُويْهِ وَفَالَ ادْخُلُوا مِصْرَانَ شَاَّءَ پھرجب پرسب کےسب یوسف کے پاس پہو پخے تو ا<del>کفول نے اپنے و</del>الدین کو اپنے پاس جگادی اور <del>کہا سب</del> اللهُ أَصِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَدُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ بَآبُتِ

وَبَيْنَ إِخُوَتِيْ مِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ ٥

سے پہاں لا یا بعداس کے ہواکہ شیطان نے میرے اور مرے بھائیوں کے درمیان میں ف دفرانوا دیا تھا بلا شہمیرا رب جوجا ہتا ہے اس کی عمدہ تد برکرتا ہے ، بلا سنب وہ بڑے علم ادر حکمت والا ہے ۔ حضرت بعقرت اپنے ورے خاندان کوئے کرمے رواز ہوئے ایک دوایت

ران معقوم مصرم المراق عن الدين المراق الم

ترانوے پر ، جس میں مرد وعورت بیچے مسبعی شامل تھے ، جب حصرت پوسٹ علیرانسلام کوا طلاع ہونی کران کے وال مع فاندان ك شهرك قريب آ كئ من توآب مع متعلقين ك شهر سے با براستقبال كے سے تشريف لے كئے ، جب حضرت بعقوے نے مرتوں کے بچیڑے ہوئے نورلنظر کو دیکھا توسیہ سے جٹالیا جب رقت آمیز ملاقات ہو حکی تو حصزت یوسعت منے خاندان کے توگوں سے فرایا شہریں چلو قحط وغیرہ کا با لکل افرایشہ مت کر وانشالیڈ بالكل راحت وأدام سے رہوگے، صاحب معارف نے امنین كاتف ہے كى سے كربے خوف وخط بغركسى یا بندی کے شہریں و اخل موجا ئیں مطلب یہ تھاکہ دوسرے ملک میں داخل ہونے والے مسافروں پر ویابنداں عام طوریر ماد ۃ ہوا کرتی ہیں آپ ان سب یا بندیوں سے بری ہیں ، بہرحال جب یہ سب لوگ مقرمیں حفرت یوسف مرکمان میں داخل ہوئے توحصرت یوسف نے اپنے والدین کو اپنے یاس تھمرایا ،حضرت یوسف ً ک<sup>ر</sup> حقیقی دالدہ تو بنیا مین کی سیرائٹ کے دقت بی انتقال فرا چکی تھیں یہ سائھ میں آنے دالی ان کی سوشلي والده ا درحقيقي خاله ليّا تقيير ـ جب ان تمام باتوں سے فراغت ہو حکی توحفرت یوسفء نے مناسب سمجھا کہ دربار منعقد کریں تا کہ مصربوں کا بھی بزرگ باپ اورخا ہوان سے تعار ف ہوجائے اور تمام درباری ا ن کے عزت واحترام ہے آگا ہ موجاتیں جنا نچہ دربارمنعقدموا ادر کام درباری اپی مقررہ تشسیوں پر بیٹھے گئے ، حف<sup>ن</sup>ت یوسف م<sup>ی کی</sup>م سے ان کے والدین کوتخت شای برمگہ دی گئی اور ہاتی فائدان نے حسب مراتب نیچے جگہ اِ کی جب سب ا منظامات ممکل ہوگئے تب مصرت یوسف شاہی محل سے ننکل کر تخت شاہی پرحلوہ آفروز ہوئے توتمام دراری حکومت کے دستورکے مطابق نخت کے سامنے تعظیم کے لئے سجدہ میں گریڑے ، تمام در اربول کے اس نعل کودیکھ كر ال اب تهم مجانى اور يورے خاندان نے معی ملى عمل كيا ، حصرت يوسعن منے اپنى طرف سے والدين كى تعظیم کی اور تخت ست می بر مطهایا مگر خدا کو جوتعظیم کرا ناتھی اسے پوسٹ میس طرح روک سکتے تھے ، یہ واقعه دیکھ کرحصرت یوسِف م کوایے بچین کا خواب یادا گیا اور اینے والدسے کہنے لگے یہ ہے تعبراس ہو آ کی جورت مولی میں نے دکیھا تھامیرے رب نے اسے سچانا بت کر دیا۔ اس کے بعد حصرت یوسف نے اپنی تھے ہوانی داستان سناکا تشرکے احسان وکرم کا شکراداکیا داسّان

اس کے بعد حصزت یوسف منے اپنی کچھ پرانی داستان سناکا نشر کے احسان دکرم کا شکراداکیا داشان سنانے میں آپ نے اس بات کا خاص خیا ل رکھا کرکسی کی دل شنگنی منہ و ،انتداکبریہ بلیذا خلاق پیغیبر کے سوا کس میں ہوسکتے ہیں ، ہبرحال آپنے فرایا انٹر کا مجھ پر بہبت بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید سے رہائی دلاکر کا ملک مصر کاحاکم اور مختار بنا دیا اس اختلاف کے بعد جوشیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان ہیدا

(قوال قرق من فرت بوسف كوجوسجده كياكيا برسجدة تظيمى تها اما فط ابن كيْراد ف مكها مع حفزت آدم م المعنى منست المسعد وكر حفزت علينى كه نا زنك سجده تعظيى جائز تها شريعت محدى مين اس كومنوع و حام قرار دياكيا ہے بعض مفسرين في اس مجر سجده كے معنى حجك جانے كے لئے ہيں سجده شرعى دم في مراد منس ليا۔ المان المنازد المنازد

رَبِ فَكُ أَنْ يُنْفِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنِي مِنَ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْنِ، فَاطِرَ الْحَبِرِدِيْنَ الْمُلُكِ وَعَلَّمْ تَنِي مِن تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْنِ، فَاطِرَ الْحَبِرِدِيْنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّه

اورزمین کے بیدا کرنے والے آپ سرے کارس زمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجد کو بیدی

وَّ ٱلْحِقْنِيُ بِالصَّلِحِينَ

فرا ں بڑاری کی حالت میں دنیاسے اسھالیجئے اور مجھ کو حاص نیکسے ہندوں میں ٹ ل کر دیجئے

قصمہ لیوسف کا اختتام المک معرس حضرت بعقوب مع اپنے فا خان کے ایک تول کے مطابق سیوسا اور دورسے تول کے مطابق ۱۶ مال حوش و فرات ہے ہے مطرت یوسف می کو وصیت فرائی کر مجھے میرے وطن کہ نعان میں والدوجات اسمیٰ کے یاس و فن کرنا حضرت معید بن جیرسے مروی ہے کہ حضرت یعقوب کوسل کی مکوی کے تا ہوت میں رکھ کرکمان بھیجا گیا اور اس کے بزرگوں کے پاس و فن کیا گیا اور ان کے بزرگوں کے پاس و فن کیا گیا اور اس کے معد حضرت یوسف کو بھی آخرت کا اختیات اور اپنے رب ان کے بزرگوں کے پاس و فن کیا گیا اور سے بنے کا سوق فالب ہوا تو آ ب نے اپنے دب کی ارکاہ میں عض کیا اے میرے پرود مگار آپنے مجھے ہوا رہ کے نعمی مواج کی اس تعنی خواب کی معمول کی ایم معمول کی ایم کی ایم کو لیک کی ایم کو لیک کی ایم کو لیک کی ایم کو لیک کو لیک کو ایم کو کا خوت کی کام کو کو کہ کام کو لیک مطابق ایک دیا سے میں کو لیک کو لیک کو لیک کو لیک کو لیک مطابق ایک معمول کو لیک مطابق ایک دیا ہو میں کو لیک کو لیک کو لیک کو لیک مطابق ایک دیا ہو کو لیک کو لیک

Separation Inclinity Contraction میں ہے ، وفات کے دوت آپ کا **مراکب س**و بیس سال میں ،مھرہی میں آپ کو سنگ م مرکے تا ہوت میں دریا ہے نیل کے کنارے دفن کیا گیا ، مروہ بن زبر کا بیان ہے کہ انشر نے جب حصرت موسیٰ ، کوحکم دیا کہ نی اسرائیل کو ملک معرسے نکال کر ملک شام لیجائیں اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ حصرت یوسف می کی بڑیاں مصریس زجھوڑ ا بلکہ ا ہے ساتھ ہے جانا اور کنعان میں جاکرانے بزرگوں کے پاس دفن کرنا حصرت موسی نے اسٹر کے حکم کی تعمیل کی، حسام مدہ ، خاندان معقوب مین قوم بی اسرائیل جس وقت معرائے تھے توان کی تعداد بہتریا ترا ہو کے تھی ا ورجب معرسے نکلے توان کی تعداد حید لا کھ سنتر نہار ہوگئ تھی ذٰلِكَ مِنْ أَنْبًا مِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوْا أَمْرَهُمْ یہ تصد غیب کی خردں میں سے ہے جو دمی کے ذریعہ سے بم آپ کو تبلاتے ہیں ادر آپ ان کے باس اس وقت وجود وَهُمْ يَهُكُرُونَ ﴾ وَمَا آكَثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ . وَمَا تَنْتَلْهُمْ ز تقے جبکہ انھوں نے اپناارادہ بختر کرلیا تھا اور وہ تدبیریں کر ہے تھے اور اکر ٹوگ ایمان ہنیں لاتے گو آ ہے کا کیسا ی جی جا ہم عَ إِلَمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُرِهُ إِنْ هُوَ اللَّا فِكُرُّ لِلْعُلِّمِينَ فَ اورآپ ان سے اس پر کچھ معادصہ تو چاہتے نہیں تو صرف کام جہان و الول کے لئے ایک نصیحت ہے -قصر يوسف مضور كي نبوت كا واضح نبوت سے الجيلي آيت تك حضور كي نبوت كا و تد عمل ہو چکا ، اب ان آیات میں تبایا جار ہے کرجس وقت حضرت پوسف کو باب سے جدا کرکے کنوبر میں ڈالا جار إلى اس دقت اے محد اصلى إسلىله وسلم) آب وبال موجود نه تھے كرا نبى آنكھوں سے يورا دا تعديكھ كرانفيں سناديا موادر نہى آپ كى قوم ميں سے كوئى تشخص اس واقعہ سے واقف تھا كر آ سے اس سے سنکران کوسٹِنادیا ہو ، لیس یہ توہم نے آپ کو بزدیعہ وحی سنایا ہے ادر دحی حرف بنی ہی پر آتیہے لهذااس سے آپ کی نبوت واقع طور پرتا بت موهمی . پودادر قریش نے جناب رسول مقبول ملی استرعلیہ دسلم سے کہا تھا کہ اگر آب ابی ہوت میں سیح ہیں تو ہیں بوسف علی ارسلام کا داِ قعر تبلایئے کیا ہوا ، آب سے بدریعۂ وحی ان كو كل واقع سناديا اس كے بعد بھى أب كى بوت كے قائل مرم كے كفر بى يرجے رہے ،اسلام قبول مركيا ،اس سے آپ کو بہت صدم ہوا ،اس مو تع پر آپ کی سلی کے لئے اسٹریاک نے بر آیت دُمَا اکْتُرُ النَّاسِ او نازل

عله أيت ملاكي تفير من جو آريخ وحقائق م نے تكھے مي ده اسرائلي واريخي روايات سے تابت مي مرفوع صيف سے نس ا

المجاد المستود المستو

و گایین قِن اینی فی استهاوی و الدر نین یم بران کارم و تاربت اور ده ان کال و الدر به تاربت می نابل بی اسان ایر اور ده ان کال و الله و اله و الله و ال

یاان رقبامت اچانک آجائے اوران کو جربی نہو۔

منکرین اور برائی از آیات می فرایا گیاہ کوس طرح یہ لوگ نبوت کا اقرار نہیں کرتے اسی منکرین اور برائی اور برائی اور برائی اور برائی اور برائی اور برائی معبود برحق ہونے پر واضح نبوت ہیں انفی میں سے بجبی فوہوں کی وہ الٹی ہوئی اور تیاہ سنے وہ استان ہی ہیں جوسفر میں آتے جاتے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگرافسوس مقل کے کیسے اندھے ہیں کر ان سے بھی جرہ حاصل نہیں کرتے ۔ اس کے بعد فرایا ان میں مگرافسوس مقل کے کیسے اندھے ہیں کر ان سے بھی جرہ حاصل نہیں کرتے ۔ اس کے بعد فرایا ان میں کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان با سکل صابح ہوجا تاہے ، افیر میں فرایا جارہا ہے کہ تعجب ہے ان لوگوں کے ممال پر کر با وجود کہ کفرو شرک میں موٹ ہوئے نے خوا کے عذاب سے برے خوف ہیں کیا انھوں نے انٹیک عذابات یا تیا مت کے ہوائل حوادث سے محفوظ رہنے کا کھے انتظام کریا ہے۔ میعیقوں نفولان اللہ تھی کے خصادل میں ملا خطولائے۔ محموقی نفولان الدی ملہ توجید باری تی کا کیے انتظام کریا ہے۔

ಬರುವಾಗುಬಂದಿ <mark>) ಬ್ರಾಪಾಚಾ</mark>ಚಿ قُلْ هَٰنِهِ سَبِيلِيْ أَذْ عُوَّا إِلَى اللَّهِ ﴿ عَلَىٰ بَصِيْدَ فِإِ أَنَا وَصَنِ انْبَعَنِي ۗ وَسُبَحْ ر معے کریہ میرا طریق ہے میں خدا کی طرف اس طور سے بلا آموں کر میں دلیل بیر قائم مول میں ہمی او سمیرے ساتھ اللهِ وَمَا أَنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نَوْجِيْ والع بھی اور اسٹریاک ہے اور میں منترکین میں سے نہیں ہوں اور ہم نے آپ سے پہلے مخلف بستی والوں میں سے إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرْكِ ﴿ أَفَكُمْ لِبَسِنَيْرُوا ﴿ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ <u>منے رسول تھیجے سب اُدمی ہی تھے. تو کیا پلوگ ملک میں صلے پھرے نہیں کر دیکھ لیتے کران لوگوں یا کیسا آنا ) ہو</u> عَاقِبَهُ الَّذِينَ مِنَ قَبُلِهِمْ وَلَدَارُ الْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوُا مَا فَلَا تَعُفِلُونَ ان سے بید کا فرم گذرے ہیں اور البتہ عالم آخرت ان ہوگوں کیلئے نہایت بہبودی کی چیزہے جواصیا دارکھنے ہی سوکیا تم آنا ا اس آت ماک میں رسول الله صلی الله علیه وسلم فرار ہے ہیں کرمیزارا سنة میں خانص توجیدی راستہ یا ہے، میں پورے بفتین وبھیرت . . . . . اور دلائل کے سابقہ پوری دنیا کو اسی توحید کے را سنہ پر <u>صنے</u> کی دعوت دیناموں اورجو لوگ دصحار کرام رمز) میراا نباع کرنے والے میں و ہ بھی اسی توحید کے راستہ پر مِلْے کی دعوت دیتے ہیں ، بعض مفسرین نے فرایا اتباع کرنے والوں سے اس آبت ہی است محری کا ہروہ ص را دہے جودعوت رسول کہ امت مک بہونچانے کی خدمت میں مشغول مو، حصزت کلی ' اورا بن ریز' نے مرایا کہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کر جوشنفص حصورعلیہ انسلام کے اتباع کارعوی کرے اس پر لازم ے کرآ ب کی دعوت کو لوگوں میں بھیلائے اور تعلیم قرآ ن کو عام کرے مشركين كى اصلاح كے لئے فرايا كيا كه امتركى ذات برقشم كے شرك سے پاك بے اور ميں شرك كرنے مشرکین کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمیں توحید کے راستہ پر علیا نا تھا تو ہماری میاہت کے لئے فرختوں کو کیوں نہیں تھیجا ، و کا اُرسکنا الا اس آیت میں اس کا مختصر خواب یہ دیا گیا ہے کراس سے میلے بھی ہم زِجن قو موں میں رسول تھیجاہے وہ آ دمیوں ہی میں سے بھیجاہے فرت توں میں سے نہیں، ا در وجراس کی ظاہرہے کران ان کے مزاج کوانسان ہی خوب سیجان کر صیحے طور پر نبلیغ کر سکتاہے وست سم مزاج نه موسے کی وجہ سے اس فریضة کو صبح انجام نہیں دے سکتا۔ اس کے بعدان بوگوں کو تنبیہ فرائ گئے ہے جو آشد کے رسول کی دعوت کوٹھکراکر کفروشرک میں متبلا رہتے ہیں ارمث دخلاوندی ہے کیا یہ لوگ زمین پر ملتے بھرتے نہیں کر ان لوگول کا اوران کی سبیوں کا ما ل

Standardians IL (VIII) Barandardia یکھیں «نعوں نے ہارے پیمبروں کو بھٹلایا تھا ہم نے ان کوکس طرح تباہ و پر با دکرڈ اللہے ، افسوس ہے ان کے حال پر کریہ دنیا کی چندرورہ میک د کمپ میں ایسے مست ہوئے کا فرت کو تعلا بیٹے جب کر پر میزگاروں کے بے آخرت می دنیا سے ہزار درجرمبترہے تعجب ہے ان لوگوں کو اتنی مبی عقل نہیں کر بسمجد سکیں کر دنیا کی عارضی راحت سبّرے با آخرت کی وانمی را دت نمیتر ہے۔ حَنَّى إِذَا اسْتَنْفِعُسَ الرُّسُلُ وَ ظُنُّوْآ ٱنَّهُمْ قَلْ كُذِبُوا جَاءُهُمْ نَصْرُنَا ، یہاں کک کربیغبر ایوس ہوگئے اوران پیغبروں کو گمان عالب ہوگیا کہ جارے فہمنے فلعلی کی ہے ان کو ہاری مد پہو بکی ، فَنُجِي مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ بِنَ ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِ بِنَ ہر ہم نے جس کوچا اور جارا عذاب محب م ہوگوں سے نہیں ہتا۔ کے سخت برکا جواب اس اُیت یاک میں مجیلی امتوں کی کشتی سے حضور علیانسلام کے دور کے 'وگوں کو متننہ کیا گیاہے اورا ن کےایک شنبہ کودورکیاگیا وہ یہ کہ اکر ہوگ رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کے عذاب النی سے ڈرانے کا ذکر عرصہ سے سن رہے ہیں اور کوئی عذاب آتا نہیں دیکھ رہے تھے اس سے ان کی ہمتیں بڑھ رہی مخص ك اگركوئ عذاب آنا موتا تواب ك أچكام وا -اس آیت پاک میں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اسٹرتعالیٰ اپنی رحمت دمصلحت سے بساا دقا ت ا فران بوگوں کو مبلت دیتے رہتے ہیں اور تھی تعزاب آنے میں اتنی اخیر موجاتی ہے کرنا فرانوں لی برأت برج مِنا تی ہے اور پینمبروں کو ایک گونہ پریٹ نی بیش آتی ہے ۔ جنانچہ ارٹ دہے کر بچھلی امتوں کواس قدر مہلیں دی گئیں کر مرت دراز کک ان پر غلاب: آنے سے پیغیر پر خیال کرکے ایوس ہوگئے کر انٹرک اجائی دعیدہ عذاب كا جو وقت بم نے اپنے اندازسے اپنے زمنوں میں مقرر کرد کھا تھا اس وقت. یر کفار پر عذاب نہ آئے گا، ا درحق كا غليه ظاہر نه موسكا، ان بيغبرول كويرسى خيال مونے لگا كر مدا ، الني آئے كام و دنت مم نے اپنے انداز سے متعین کرلیاً تھا وہ غلط ہے ، اسی ایوسی کی حالت میں پیغمروں کو ہاری مرد بہو نجی وہ یرکر و عدہ مے مطابق کفار پر عذاب آیا اور بلاک ہوئے ، یہ بیغبراور ان کے ماننے والے مومنوں کواس عالب سے سچالیاگیا، اسٹرتعالی فرارہے ہیں ہارا عذاب مجرموں سے ہٹنا نہیں بکد صرورا تاہے ، یعنی کھار کمہ عذاہیں اخ (قوال فرتحقة ر كُذِبُوا ك بوتفسيريان كي كئ ب دس سي زياده ميح اورب غيار به ادر كذبُوا كامكل اب 

الشرَّعاليٰ ان كواس علم يرمّا مُ منس ربت ديت مكدان كواخرك عقيقت كعول ينم من دور مع بندين كايرمة منس.

مونے سے دھوکر میں نرمی

لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِنْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرُكَ ان کے قصہ میں سمجد مار ہوگوں کے لیئے عبرت ہے، یہ قرآن کوئی تماستی موئی ات تو ہے بنیں بکدا سے سم وَلَكِنْ تَصْدِیْقَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَتَفْصِیْلَکُلِ شَیْءِ وَهُدًے وَ

موجی میں یہ ان کاتصدیق کرنے والا ہے اور بریات کی تفصیل کرنے والا ہے اور ایمان وا ہوں

## رَحْمَةً لِقَوْمِ يَكُومُنُونَ ﴿

کے بیے ذریعہ ہدایت و رحمت ہے

• میں اس آیت اِک میں فرایا جار اِ ہے کر حضرت یوسف اور دیگر لم انبیار علیهم انسان ماه ران کی امتوں کے قصے جو قرآن یاک بیان کرتا

ہے ان میں سمحصدار توگوں کے لئے بڑی عبرت ونصبحت ہے ان تصول کو پڑھ کر بر لفتیں بنائے راستر کے فرابردا

الأخركاياب موتے بي اورنا فران الأخراكام اورتماه درباد - بوتے بي.

اس کے بعد فرایا گیا کہ بہ قرآن کوئ گھڑی ہوئی بات نہیں ،کہ تصدیق ہے ان کتا ہوں کی جواس سے پہلے ازل مومکی ہیں بعنی توریت وانجیں ، یہ قرآن کرم ہر چیز کی تعصیل ے بعنی قرآن میں ہراس چیز کی تفصیل موجود کے جس \_\_\_ کیدین می انسان کو صرورت بیش آتی ہے ، عبادات ، معاملات ، خلاق معاشرت ، حکومت ، سیاست و غرہ انسانی زندگی کے ہرانفزادی یا احتماعی حالات سے متعلق احکامات د بدایات اس میں موجود ہیں ، اور فرمایا کہ یہ قرآن بدایت در حمت ہے ایما ن والوں کے بعے جو نکرایان دالے ہی اس پر عمل کرکے فائدہ اٹھاتے ہیں، کافرن تو انکارکرکے اس کو اینے لئے وبال جان نبالیتے ہی اگرچہ یہ رحمت و مرایت ا ن کے لئے بھی ہے لیونکر آن پورے عالم کی رمبری کے لئے اتارا گیا ہے اب اس سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرے تو یہ کمی اس کی ہے۔

حضرت و بب بن منبدد نے فرایا کہ جتنی آسمانی کآ بیں اور صحیفے میں ان میں سے کوئی بھی حضرت پوسف کے قصہ سے خالی ہیں، سینے الومنصورُ و نے مزایا قصہ بوسدی ہے حضور علیانسلام کونسلی دینا مقصود ہے گیو بکر یو تو تکلیفیں غ<sub>یردلہ</sub> سے میمونچیس ا ورحصزت یو ۔ ہٹ کوان کے بید میموں نے کہی منہر جیمو <mark>ڈا</mark> حتی کر آپ کو مار ڈالنے کی کوشش کی ا ورغلام بناکر بیج ڈالا مگرا بجام کارانٹرکے بنی می کوغلے نصیب موا اسی طرح اے محر صل الشعليركسلم آب كوكبى منقريب غلبرلفيب موكار

بحدالله تعالیٰ وتوفیقه سوَرَة یوسُف کی تنسیریجسن رخوبی کمل هویی



ہے مبلوہ افروز مونا اسٹر کی شان کے لائق ہے وی مرا دہے ، الله تعالیٰ نے چا نمد دسورج کو کام میں رنگادیا وہ برابراس کو انجام دے رہے ہیں ہراروں سال ہو میکے دہ مار ا نبی مقرِره رفنار برمیل رہے ہیں جنامجے سورج اینا دورہ ایک سال میں ادرجا ندایک او میں بوراکر تاہے، الماست، الله بي كى وه ذات ہے جوتمام امور ميں جواس عالم ميں ہوتے ہيں ان كى تدبيركر تاہے ، و كيھتے ابتدارزار سے دنيا كانطام كنے عمده طربقے سے جل را ہے اور اس طرح ان استرقیامت كى بور ے سلیقہ سے جلتا رہے گا ، اور الشريعاني ابن آيات كونفس كرسات بيان فرائے ہيں۔ آيات سے مراد قرآن كريم كى آيات سى موسكتي ہيں ، جن **کوات** پاک بڑے دا سے طورسے بیان فراتے ہیں اورمز براپنے نبی صلی اینٹرعلیہ وسلم کی زبانی اس کی تعقیل ونف پر کلا دی ہے ، اور آیات سے مراد بقرت خدا و ندی کی نت نیاں بھی ہوسکتی ہیں جواس نے آسم ان و زمین اور دوسسری مخلوفات دمصنومات کو پیدا فراکر ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کران کو د کیھو، عورکرو اور ہاری حقیقیت کو پہلے نو، ان تمام جیزوں کو اسٹریاک نے اس لئے دجود بخت ادران کوایک خاص نظام ہو برقرار رکھا تاکہ انسان کوقیا مست کا بھیں ہوجائے ، خیا نجر ان چیزوں میں انسان جب اِس طور برغور کرے گا کرجب اسٹر کی ذات ان اہم ترین چیزوں کو بیدا کرنے اور ان کے نظام کوبر قرار رکھنے پر قا درہے تودہ مجمد ناجیزان ان کوجس نے مجمعے اول مرتبہ بھی سیداکیا جارکر دوبارہ بیداکر نے پر یقینا فادر ہے اور اسی کانا) تیامت ہے کہ اسٹریاک ایک مقررہ وقت پرتام آن نوں کو زندہ کرکے ان کے اعال کی باز پرس کرنگیا، اچھے اعمال کرنے والے کواخرو تواب ادر جڑے اعمال کرنے دالے کوسے اوعذاب دیگا۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهُرًا ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرُكِ ادروہ ایسلہے کہ اس نے زمین کو پھیلا یا اور اس پر پہاڑ اور نبریں پیپداکیں اور اس میں برنشم کے جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ انْتُكَيْنِ يُغْثِى الَّيْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَاٰيَاتٍ لِّقَوْمِ کھلوں سے دوروت م کے بیدا کے شب سے دن کو چھپارتیا ہے ، ان ہور میں سوچنے والوں کے واسطے

د لا ئل میں ۔

وماہری ۱۳ مورور طرسا میں مورور طرسا وماہری ۱۳ میں میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ایک تصنی اور ذائقہ بھی الگ خوسنبوبھی الگ جدید تحقیق کے مطابق ہرتسم کے بھل میں نروا وہ بھی یا نے جاتے ہیں۔ اور خلاکی ذات و ہے جو رات کے اندھرے سے دن کی روشنی کوجیمیا دیا ہے جس کی وج سے رکتن نضا تاریک ہوماتی ہے ، بلاشبرا ن تمام کمرکورہ جیزوں میں عور دنکر کرنے والوں کے لیئے ضرا کے د جود اور قدرت وحدانیت و برددستن دلائل ا ور دا صح نبو ت مي. وَفِي الْأَنْضِ قِطَعُ مُنتَجُورُتُ وَجَنَّتُ مِنْ آغَنَابِ وَ زَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ وَعَدُرُ اور زمین میں <u>ا</u>سس مخلف تطعے ہیں اور انگروں کے باغ ہیں اور کھینیاں ہیں اور کھیوریں ہیں جن میں بعے نئے صِنُوَانٍ بَبْسُفَى بِمَاءٍ وَاحِدِ ﴿ وَاحِدِ ﴿ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ ﴿ إِنَّ تو ایسے ہیں کر تنہ سے او پر جا کر دوننے موجاتے ہیں اور بعضے یں دو تنے نہیں ہوتے ، سب کو ایک ہی طرح کا پالیٰ ویا جاتا۔ م فِي ذَٰلِكَ لَا يُتِ لِقَوْمٍ يَعْفِلُونَ ۞ اورمم ایک کو دوسے برمجلوں میں فوقیت دیے ہی ا ن امور میں بھی سمجھداروں کے واسطے و لاکل ہیں۔ ے اوراسی طرح زمین کے ہمیت سے قطعے آئیس میں ملے موئے ہونے کے با وجود مزاج اور مناصیت - کے اس مختلف ہیں کوئی زم کوئی سخت، کوئ پیلادارے قابل کوئی میکار ، کوئی با غات کے مطلب کی کوئی کھیٹی کےمطلب کی،ادر پھران قطعوں میں نگور کے با تمات میں،کھیتی ہے اور کھجور کے درخت ہیں ا در پھر ان درختوں میں کیچھ ایسے من کرایک تینے سے اوپر جا کر دوشنے ہوجاتے ہیں جیسے عام درخت اور بعض ا بسے ہیں جوادیر تک ایک ہی تنے والے رہتے ہیں جیسے کھجورکے درخت ۔ زرا عورتو کیجئے کر زمین بھی ملی ہوئی ا در قریب تریب ہے ادر ارسٹس ہوا جا نددسورج کی شعاعیں تھی سب پر برابر پڑ رہی ہیں اس کے باوجود کوئی زمین کا حصہ کھیتی و با غات ا گانے کے مابل ہے کوئی ہنیں اور اس طرح سب دا ہونے د الی چیزیں بھی مختلف ہیں کسی میں کوئی بھیل ،کسی میں کوئی بھیل کسی میں کوئی ا ناج تو کسی میں گوئی اناج پیدا ہور اِ ہے ، اس سے دوزدوسٹن کی طرح یہ بات داضع مہوکرسا منے آجاتی ہے کران *م*یب جزوں کے سیمے کو نی زبر دست مستی کارِ فراہے اوروہ می ذات خِدادندی ہے . ان المات من مختلف دلائل بیش فراکران ن کو دعوت دی گئے ہے کہ دہ ان میں غور وفکر کر کے اینے معبود کی سبتی کو بہجائے اوراس کی عبارت و اطاعت اختیا رکر کے اپنے دین و دنیا کوسنوار ہے۔ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ءَاِذَاكُنَّا تُرْبًا ءَاكَا لَغِي خَـَالِق جَدِيْدٍ هُ ا دراگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کرجب ہم ماک ہوگئے کیا ہم بھرا زسر نوپیلا ہوں سے

اُولَيِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَالولَيِكَ الْأَغْلُلُ فِي آغْنَا قِهِمْ ، یہ دہ لوگ میں کر اسف ں نے ایت رب کے ساتھ کو کیاادر ایسے لوگوں کا دنوں میں طوق ڈالے جادیں گے أَصْعِبُ النَّارِ ، هُمْ فِيْهَا خَلِدُونَ ﴿ اورا بسے لوگ دوزخی ہی وہ اس میں مہینہ سیس کے۔ منکرین قبامت دور خی میں ایت ایت ایک میں جناب رسول مقبول صلی اسرعلیہ وسلم کو مخاطب منگرین قبامت دور خی میں کرے فرایا گیاہے کہ ان بوگوں کے قیامت کا انکار کرنے سے عجب موتو دا قعی یہ بات قابل تعجب ہے کہ ہم مرکر فاک ہوجانے پر دوبارہ کس طرح زندہ کئے جائیں گے ان کی اس!ت يرتعجب اس نتے ہے کہ جو ذات آسمان و زمين ميها ڙو دريا جيا ندوسورج ، دن رات ، اناج و کيف ل وغیرہ عظیمترین جیزوں کو و جود بختتی ہے وہ اس حقرانسان کو دوبارہ کیوں وجود نہیں مختص سکتی جبکہ دواس كوليد بهي ايك بارسداكر حكاس دواره بيداكرنا اس كے لئے بالكل أسان سے -اس ایت میں پر بھی فرایا گیا ہے کر ان لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفرکیا دوبارہ بیدا ہونے سے ا فکارکرے میں ضما کے قدرت کے منکر موے اور قیامت کا ایکارکر کے مفور کی رسالت کے منکر ہوئے اس لئے انھو<sup>ل</sup> نے کھلاکفرکیا، استدتعالیٰ فرارہے ہیں کراہیے ہوگوں کے تھے میں دورخ میں طوق ڈالے جائیں گےاور یہ لوگ میشه دوزخ میں رہیں گے۔ وَيُسْتَغْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَلْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ ﴿ اوریہ لوگ عافیت کی میعا دختم ہونے سے پہلے آپ سے مصیبت کا تفاضا کرتے ہیں حالا نکراس سے پہلے وا تعات عقوبت گذر ہے ہیں اور یہ بات بھی یفینی ہے کر آپ کارب بوگول کی خطا ئیں یا وجود ان کی بیجا حرکتوں کےمعاف کردیتا ہے، لَعِقَابِ ۞ وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيْهُ فِنْ رَّبِّهِ ﴿ اور یہ بات بھی یقینی ہے کرآپ کا رب خت سنرا دیتا ہے ،اور یہ کفاریوں کہتے ہیں کران پر خاص معجزہ کیوں مبنی ازل کیا گیا آپ موف إِنَّهُا آنْتَ مُنْ نِهِ دُوَّلِكُلِّ قُومِ هَادٍ أَن ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے بادی ہوتے بطے آئے ہیں مرن- منكرين اورمشكين كم حضور عليات لام عي كماكرت تفي كراكر واقعة آب الشرك رسول بي تورسول

مناسبة المان تعرب المستحدة ال

الله يعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ اُنْتَى وَمَا تَعْبِيضُ الْاَدْحَامُ وَمَا تَذُدُادُ وَكُلُّ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْبِلُ كُلُّ اُنْتَى وَمَا تَعْبِيضُ الْاَدْحَامُ وَمَا تَنْدُهُ وَكُلُّ اللهُ تَعْالِى وَ اللهُ عَنْكَ وَ اللهُ عَلَيْ الْمُنْعَالِ وَ عَلِمُ الْعَنْدُ الْمُنْعَالِ وَ اللهُ عَذِي اللهُ الْمُنْعَالِ وَ اللهُ عَذِي اللهُ الْمُنْعَالِ وَ اللهُ عَذِي اللهُ ال

چے بھرے یہ سب برا بر ہی<u>ں</u> ·

قدرت فراونری ان آیات می استرتعالی کی قدرت کالم کا ذکر مور ا ہے، ارت دہے استرتعالی کو سرت فررت کالم کا ذکر مور ا ہے، ارت دہے استرتعالی کو سب خبر دہتی ہے جو کسی عورت کو حمل رہتا ہے بینی لا کا ہے یا لاکی خوبصورت ہے یا بدہ اور اسی طرح استرتعالیٰ کو اس کا بھی پورا پورا علم رہتا ہے جو کچھ عور توں کے دیم میں کی و

ir (i∠it) **generalay** Managaman <mark>'r'^ doga</mark>ana مشی موتی ہے بینی بچر پورا ہے یا اوھورا ، ایک ہے یا ایک سے زائد ، مُواہے یا یا نی ، اور کتے وقت میں پیواموگا آج كيمائنسى ترتى يا فنة دورمن اكب يربعي اسسيسلا مِن قطفاً ناكام مِن السسيسلية مِن مكيم وفاكر يا تجر كارمورتين ج كحد تبلاتے بي وه مبى ايك گمان كى حد تك ہے اس كو بقينى بات منس كها جاسكا. الغرمن دنیائی کوئی ہی طاہری دھیں موئی چیز طدائے تعالیٰ سے یوٹ یدہ بنس جوبات انسان چیکے سے کہتاہے وہ اس کو بھی جانتا ہے اور جو ریکا رکز کہتا ہے اس کو ہمی جانتا ہے اوراسی ِطرح جوشخص راتِ کی اغر جے ی م میں جیب جائے دہ بھی اس کے علم میں رہاہے اور حود ن کے اجائے میں گھومے بھرے اس کو بھی جانتا ہے، امحاصل اس کاعلم و قدرت تمام چیزوں بر برابر صادی ہے بقینا وہ سب سے بڑی شان والا ہے -لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَخْفُظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِاللَّهِ ﴿ ہر شخص کے لئے کچھ فرشتے ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے کچھ اس کے آگے اور کچھ اسکے پیچھے وہ بحکم خدا اس کی حفاظت إِنَّ اللهُ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِٱنْفُسِمُ ﴿ وَإِذَّا ۚ ٱرَادَ اللَّهُ رتے رہتے ہیں واقعی اسٹرتعالیٰ کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب یک وہ لوگ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے اور بِقَوْمِ سُوءً افلا مَرَدٌ لَهُ ، وَمَا لَهُ مِ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ ٠٠ جب الشرتعالي كسي قوم برمصيبت و ان تجويز كرليتا ہے تو ميراس كے متلنے كى كوئى صورت ہى نہيں اور حلا كے سواكوئى انكا مردگار منبی سا فرت من الله كا من الل ز شتے مقر زبار کھے ہیں جن میں سے بعض سبدے کے اچھے بُرے تمام کاموں کو لکھنے پرمقرر ہیں اور بعض بند كوان بلاك سے بجانے يرامور ميں جن سے استرتعالى اس بدے كوم هوظ ركھنا يا ستاہے ، حس طرح اس عالم میں امترتعا لیٰ کی عام عادت ہے کرجہ جیز پید اکر نا چا ہتاہے اس کے طاہری اسباب میا فرادیتاہے ، اسی طرح کچھ اِطنی اسباب پیدا فرائے ہیں، جن کو ہا ری نظریں ہیں دیکھ *سکتی*۔ حضرت مجا برسے مردی ہے کہ ہر بندہ پر ایک فرسٹ تہ مقربے جوسوتے جاگتے ہرانس دجن اور کیڑے مکوٹرے کے ضربہے اس کی حفاظت کرتاہے ، إں اگر کسی چیز **کے منعلق ا**ینٹر کا حکم ہو جیکا اور وہ اس کے مقدر میں تکھی جا چکی تواسے و قوع کے وقت یہ فرستہ بندے سے الگ ہوجا تا ہے ۔ کعب احبار سے مردی ہے کہ اگر اسٹر تعالی تم پر فرشتے مقرر مذفراتے ، جو کھانے بینے اور بے پر دگی کے وقت تمھارے ساتھ رہتے ہیں توجنات تم کو جبیٹ لیتے۔ رسول مقبول صلی انٹرعلیہ وسلم نے عثمان بن عفان کے سوال پر فرایا کہ ہرایک بندے پر انٹر<u>نے</u>

معالم معالم معالم المورة ومرسوا من أسال تفسيردو معالم معالم المعالم المعالم المعالم المعالم भूत कि ते पुर व्यवस्थानसम्बद्धाः विक्रमाधानसम्बद्धाः بین فرختے مقرر فرار کھے ہیں ان میں سے دس دن میں رہتے ہیں اور وس رات میں ، حصرت ابو ہر یرہ کی روایت کے مطابق ان کی لاقات عصراد رفجرکے دقت ہوتی ہے۔ إِثْ دِنْسُرُكُ يُغيَرَاءُ يعنى التَّرْتَعَا لَىٰ كَسَى قَوْم كَى الْحِيمِى حالت كوبرى عالت ـــــاس وقت كالسهير بدلتاجب مک وه قوم خود می اینے اعمال دا حوال کو برائی میں زیدل دے ،جب وہ اینے حالات ضراکی نا فرانی وسرکتی سے بدلتی ہے توا منٹر یاک بھی اینا طرز بدل دیتے ہیں اور جب امترتعالیٰ ان پرعنا ہے ملط كرناچا ښاہے تو پيراس كو كوئى ال نہيں سكتا در زې اس وقت ان كى كو ئى مرد كرسكتا ہے جب انسان الشركاً فراں بردارا ورسٹ كرگذار رہاہے توا نشر ماک اس كی مفاظت اپنے فرشنو ل سے کراتے ہیں اور حب یہ نا فران وسرکتس او زائ کرا موجا تا ہے تواس کی حفاظت کو اٹھاکراسس یہ اینا عذاب مسلط فرا دیتے ہیں جس سے اس کو بیجانے والا کوئی نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِئِكُمُ الْبُرُقَ خَوُفًا ۗ وَطَهَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ و 1 ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھا تاہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اورامید بھی ہوتا ہے ا دروہ یا دلول کو لمبند کر باہے جو یا لیہ الرَّعْنُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ، وَ يُرُسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْهُ بھرے موئے موتے ہیںا در رسداسکی تعربیف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرآ ہے ورفر نتیتے بھی کے خوف سے اور وہ بجلیاں بھیجیا ہے بِهَا مَنُ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللهِ ۚ وَهُوَ شَكِيبُ الْحِالِ ﴿ بیم حس برجائے گلادیتا ہے اور وہ لوگ امتر کے باب میں حفکرتے ہیں حالا نکہ وہ بڑا سندیر القوت ہے۔ اے لوگو استرتعالٰ کی سبتی وہ سے جو تمحیس برق و سجلی د کھلاتی ہے جو تمحارے سے خوف بھی بنسکتی ہے ے اگر حس جگریڑھائے سب کھے خاک کر ڈالے ،ادر طبع و لالح بھی ہوتی ہے کر بجل کی حیک کے بعد ہار<sup>ست</sup> آئے گی جس سے زمین میں بیدا وار ہو گی جس سے انسان دحیوان سسجی فائدہ اٹھاتے ہیں ، اور صوا ہی کی دہ ستی ہے حوظے طب معاری اول سمندرسے ان سون بنا کرا تھا تی ہے ، اور کھران یا نی سے بھرے ہوئے باد لوں کو ففن مں بڑی تیزی کے ساتھ کہیں ہے کہیں لیجا تی ہے اور اپنے حکم کے مطابق زمین کے عب حصہ پر برسانا چا ہتی ہے وَ نِسَبِيْحُ الرَّيْحُدُ اور رعدا کے فرشتہ کا نام ہے جوبا دلوں پرمعورے اس کے پاس آگ کے کوڑے ہو میں جس سے وہ با دلوں کو سنکا تاہے ، میر عد نامی فرسٹ تم اور دوسرے فرشتے اسر تعانیٰ کی سبیج و تحمید کرتے من الشرك خون سے، اور الشرتعالی می وہ دات ہے جوزمین پر بجلیاں ہمتیا ہے اور اس بجلی سے جس کوچاہے بلاک کر دیتا ہے پختلف قسم کی جیزیں بیان کر کے ، اسٹر کی توجید و قدرت کالمرکو دا ضح کیا گیا ہے گران سب

وا بری ۱۲ مرد و در در ۱۲ مرس (میکنده میکنده و بری ۱۲ میکنده و بری ۱۲ میکنده میکنده و میکنده و میکنده و میکنده و اسال میکرد و میکنده **کے اوچوکفار دمت کین اللہ کی توحید د قدرت کا ملہ ، لوگوں کو دوبارہ یبداک**ے اوران کوجزا وسزادینے کے ارےم*یں مصور علیانسلام سے حوالاتے رہتے ہیں حالانکہ* ایشرتعالیٰ بڑی سخت قوت والے ہیں ا ور بڑی قوی مرکرنے دالے ہی جس کے سامنے کسی کی ۔ کوئی بھی طال منس طبق -كتب امادت ميں ايك دا قعہ حضرت السس رمز سے مردى ہے كہ رسول الشرصلي الشرعليه وسبلم نے ایک سکابی کوکسی بڑے آدمی کے ہاسل کان کی دعوت دینے کیلئے بھیجا اس شخص نے کہاجس خدا کی نبدگی کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو وہ کسس چیز کا نا ہواہے دیے کا تلنے کا جا مدی کا یا سونے کا ، صحابی رم نے آگراس مشخص کا یہ جواب سنایا آپ نے اس کا کو فاجواب زدیا للکہ دوبارہ تھرایان کی دعوت بیش کرنے کے لیے ان صحابی کو جیجا،اس نے تعبر جی سوال کیا آپ نے نیسری مرتب پھرایانی دعوت بیش کرائی مگراس نے اس مرتبہ بھی وہی سوال کس اس کے بعد اسٹرنعالیٰ نے اس برایک سجلی گرادی حس سے وہ خاک ہوگیا، اس وقت یہ آیت ازل في موتى وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقُ الْحُ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِي ﴿ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمُ إِنَّكُى سچار کارنا اس کے لئے فاص ہے اور فدا کے سواجن کویہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کواس سے زیادہ منظ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَا هُوَبِيَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَفِي يُزُ نہیں کرسکتے جتنایا نی اس شخص کی ورخواست کومنظور کرآ ہے جوا ہے دو اول بائزدیا نی ک طرف بھیلائے ہوئے ہو تاکہ د واسکے منا إِلَّا فِي ضَالِكِ ۞ وَرِبُّتِهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّالُوتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّ كُرْهًا نک اَ جا ہے اور وہ ایکے مذکک کا فروں کی ورخواست کرنا محص بے اثرہے اورا سندی کے سامنے سب سرخم کئے ہم رہنے ساب وَّظِلْلُهُمْ بِالْغُدُو وَ الْأَصَالِ اللهِ میں میں اور جتنے زمین میں خوت سے اور مجرری سے اور ان کے سلسے بھی صبح اور بٹ م کے وقعوں میں -ارٹ دے کریکارٹا ( دعائیں انگنا ) اسی ہے چاہئے جس کے قبضہ میں سرایک کا نفع ونقصای ا ہے اور یہ صفت صرف اشرتعالیٰ میںہے کیو نکہ وہ قدرت کا لمہ رکھتا ہے ،اورکفار وٹرکین جوانشیکے علاوہ اینے معبودان باطل کو پیکارتے ہیں ان سے اپی مرادیں انگتے ہیں اس کی حقیقت اس سے زادہ نس صبے دہ یا سائنمس جو کنویں کے کنارے براینے دد بول است میسلاکرادر خوا مرکے یا نی کو لیکارے کرمیرے منھ میں آجا، طاہرہے کریا نی اس کے منھ میں آنے سے ریل بس میں حال معبود ان باطل

المان بوارد و مرور مرسال المستحديد المان بوالد المستحديد المان بوالد المستحديد المستحديد المستحديد المستحديد ا المستحديد المس ے جب خور ان کے قیصہ میں کچھ نہیں تو دہ دوروں دن لوکیا دیں کے ملاشیہ قادر مطلق مرف استرتعالیٰ **کا ذات** ہے جس کے سامنے سرب بچورہے جو کوئی ہے اُسمانوں اور زمین میں بعینے نوشی سے بیسے اہل ایان اور فرسٹ تہ ادر بعضے مجبوری سے جیسے و و منا فق ادر کا فرجو تلوار کے نوٹ سے سرب جود موتے ہیں اگر تیہ دو دل سے اس بات کولیسند نہیں کرتے ،مجبوری کی صورت میں سرسبجو د مونے کی ، دوسری تغسیر مشیت الہی کا تابع مونا بیان کی کئے ہے، جس مخلوق میں اللہ تعالیٰ جو تصرف کرنا چاہتے ہیں وہ مغلوق اللہ کے اس تصرف کے تا مع شراف اور قدرت سے اس کے خلاف نہیں کرکے تی اس کے بعد فرایا کران زمین والوں کے سائے و **برجھائیا**ں) بھی بسیح دشام سربسجود ہیں بعنی سامعے کا گھٹنا بڑھنا دائیں بائیں مائل ہوناسب اسٹر ہی کے ارادہ اورمشت سے ہے جونکہ سائے کے گھٹے بڑھنے کا ریادہ ظہور سے وست میں ہوتا ہے اس سے ان وتتوں کا ذکر ماصطور پر کیا گیا۔ قَلَ مَنْ رَّبُّ السَّلْوْتِ وَالْأَرْضِ وَيُلِ اللَّهُ وَيُلَ أَفَا تُخَذُّ تُمُّ مِّنَ آپ کہتے کر اُسانوں ا ورزمین کا پروردگار کون ہے ، آپ کہدیجئے کر اسّرے آپ پر کہتے کر کیا بھر بھی تم نے خدا کے سو وُلِيًا ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِا نَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلاضَرًّا ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْاَعْطُ وَالْبَصِيْرُ فَ د در کے مدد کار قرار دے رکھے ہیں جوخود اپنی زات کے نفع ونقصان کا بھی اختیار منبیں رکھتے آب کئے کر کیا اندھا اورآ کھور ﴿ اَمْرَهُ لَ تَنْتَوَى الظُّلُلُتُ وَالنُّؤْرُهُ اَمْرَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُوا كَعَلُقِهِ والا برابر بوسكتا ہے، يا كہيں تارىكى اور روشنى برابر موسكتى ہے ، يا انفوں نے اللہ كا ايسے سريك قرار دے ركھے ہي كم فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمُ وقُلِ اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ١٠ مغول نے بھی پیدا کیا ہم جیساندا پیدا کرتا ہے بھران کوپیدا کرنا ایک سامعلوم مواہو آپ کمدیجے کرانٹری برجیز کا حاق ہے ، دردی داصرے طامبے ان آیات میں نربایا گیاہے کراہے محد رصلی الشرعلیروسلم ) آپ کا فرین دمشرکین ہے۔ کہتے کر آسانوں ے اور زمین کا بروردگارکون ہے تعنی ان کو سدا کرنے والا اور ان کے نظام کو حلامے والا کون ہے جو بکر اس کا جواب واضع ہے کریر در دگار استہے نیز مشرکین بھی اس کے قائل تھے لہذا حصور ہی کے ندیعہ جوار بھی کہلا دیا کہ آسمان ورمین کل پر وردگار اسٹرتعالیٰ ہے . اسکے بعدان سے فرایا گیا کراسٹر کے بروردگار مونے کے اقرار اور اس کی توحید وقدرت برے شار ولائل سننے کے بعد بھی تم اللہ کے سوا دوسروں کو اینا کارساز اور ددگار قرار دینے ہو سنوجن کوتم اینا درگار کہتے ہوان کی پیمالت ہے کہ خوداینا نفع و نقصان ہی ان کے قبضہ میں ہنیں مے تو تھر تجا وہ ئم کو کیا فائدہ یہونجا سکیں گے اورکس طرح مقیمت

פוועט וועט פוועט ער פר אל און אינים שוועט און אינים שוועט און אינים שוועט אינים שוועט און אינים שוועט אינים שו אינים וויים איניני בארים בארים בארים בארים אינים אינים בארים בארים בארים בארים בארים בארים בארים אינים אינים אי ونقعیان سے بچاتکیں گے، آپ ان سے پو جبئے کیا اندھا اور آنکھوں دارا برابر ہوسکتاب، اندھے سے مراد کا فرین ہیں ا در آنکھوں والے سے مراد مومنین میں جواہے نورایا نی سے سیدھے راستہ برحل ہے ہیں ، اس کے بدورایا کیا روشنی دایان) اور تارکی دکفر؛ برابر بوشنی به . ظاہر ہے کرایا ق کا مقام بہت باید ہے اور کفر کا بہت ، بست ہے مير دونون كيي مواير موسكة مين -آگے ارت دہے کم جسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیںا کیا تمھارے معبودوں نے بھی ایسی کو ئی چزپیدا کے جسے دیکھ کر تمھیں ان دیونا وک پر ضوائی کا تب مونے لگے، وہ آیک کمھی کا پر اوراک محمر کا انگیجی ښ بنانکتے لکہ تام چیزوں کی طرح وہ خو دہمی اسی اکیلے زبر دست خواک مخلوق میں بچوالیسی عاجر: امجود چیزوں كوضوا لى تخت يرجها ديناكس قدرب عقلى اوركتاني ب اَنْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَا يُؤْمَنَ النَّ اَوْدِيكُ إِلْقَا مِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيُلُ زَبَدًا الله تعالى نے أسمان سے بانی نازل فرا بھرنا ہے اپنی مقدار کے موافق جلنے گئے، بھر دم سیلاب عش و خانہ اک کوبہا لا رًابِيًا ، وَمِنَا يُوْقِدُونَ عَلَيْ لِي فِي النَّارِ ابْتِغَامْ حِبلَيْتٍ أَوْمُتَاجٍ ذَابُكُ مِثلُكُ ا جواسے اور ہے اور جن چیزوں کوآگ کے اندر زیور با اور اسباب بنانے کی غرض سے تیاتے ہیں اس میں بھی ایسا می میل مجیل كَنْ لِكَ يَضِيبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ مْ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَّاءُ ۚ وَإَمَّا مَا ے استرتعالیٰ حق اور باطل کی اسی طرح کی مثال بیان کرر ہے سو حومیل کیجیل تھا وہ تو پھینیک دیا جاتا ہے اور جو چیز يَنْفَعُ النَّاسَ فَبَكُتُ فِي الْأَرْضِ مَكَذَالِكَ يَضِيبُ اللَّهُ الْكُمْثَالَ أَنْ اللَّذِينَ وگوں کے کارآمرہے وہ دنیا میں رہتی ہے اسٹر تعالیٰ اس طرح متالیں بیان کیا کرتے ہیں ، جن بوگوں نے ابت ب اسْتَجَا بُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسُنَى ۗ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَهُ لَوْاَنَّ لَهُمْ مِّنَا لِمِ کاکبتا ان لیا ان کے واسطے انچھا برل ہے اورجن ہوگوں نے اس کاکبنا زانا ان کے پاس اگرتمام دنیا بھرکی چیزیں ہو ں اد ر الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فُتَكَ وَا بِهِ ﴿ أُولِيكَ لَهُمْ سُوَّءُ الْحِسَابِ فَ اس کے ساتھ اسی کے برہر اور بھی ہو تو وہ سب اپنی را لئ کے لئے دے ڈالیں ان بوگوں کا سخت حساب ہوگا اور وَمَأُوْرُهُمُ جَهَنَّمُ ١ وَ بِئُسَ الْمِهَادُ ٥ ان کا تھا ا وور غ ب اور و ، بڑا قرار گاہ ہے

نتیجہ یہ نکلاکر آخر کا رغلہ حق کا ہوکر رہتا ہے۔ کسی مومن کو باطل کی مارضی ترتی سے دھوکا نہ کھا نا چاہئے، نیزاسی طرح جب کسی ان ان کے دل میں ایمان ویقین کی لبرد و طرحائے تو شروع خروع میں مختلف تسم کے وہم اور وسوسے اس کے دل دو ماغ کو جھنجھوڑیں گے مگر اس سے گھرانے کی کوئی حرورت ہیں کی کوئی عرورت ہیں کے میں جو تھوڑی دیر میں خود ابنا وجود کھودیں گے حق و باطل کا انجام بیان فرایا ، ارستا دہے جس نے حق تبول کیا حق و باطل کا انجام بیان فرایا ، ارستا دہے جس نے حق تبول کیا حق و باطل کا انجام کا ان کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور جنت ان کا طرح التی کی ان کا طرح التی کی حالت کی دن اگر دنیا کے تمام خزانے بلکہ اسی فدر اور بھی ان کے ہیں موجود ہوں اس کو دیکر بھی ان کو عذا ب الہی سے حقشکارہ ور ہائی میسر نہ ہوگ بلکہ ان سے سختی کے ساتھ حساب بیا جائے گا اور بھر انبیام کار ان کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں بھینک دیا جائے گا

اَفْمَنْ يَعْلَمُ اَنْهَا اُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ زَبِكِ الْحَقَّى كُمَنْ هُو اَعْلَى وَإِنْهَا الْحَقَّى كُمَن جوشخص یانین رکھتا ہوکہ جو مجھ آپ کے رب کا طرف آپ پر ازل ہواہے دوسب حق ہے کیا ایس شخص اس

يَتَذَكُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ الَّذِيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَكَلَّا کی طرح ہوسکتا ہے جو کر اندھا ہے کس نصیحت توسمجھداری توگ قبول کے میں مسمجھدار توگ ایسے میں کر استرسے جو کچھ انعول الْمِيْتَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهَ أَنُ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَ ے عہد کیا ہے اس کو پوراکرتے ہیں اور عبد کو توڑتے نہیں اور ہر ایسے ہیں کر انتر نے جن علی قوں کے قائم رکھنے کا علم نیا <u>۔</u> يَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا الْبَيْغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمُ وَ أَقَامُوا ان کو قائم رکھتے ہیں اورا پنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا اندلیشہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ ایسے ہیں کرا ہے ۔ ب الصِّلوَةَ وَٱنْفَقُوا مِمَنَّا رَزَفَنَهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً ۚ وَيَذَرُونَ بِٱلْحَسَنَةِ السَّرِيَّئَةَ مضامندی کے جویاں رہ کرمصنبوط رہتے ہیں اورنماز کی با بدی رکھتے ہیں ا ورجو کچھ ہم نے ان کوروزی دی ہے اس اُولِلِكَ لَهُمُ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ جَنْتُ عَلْنِ كَيْلُ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِ بھی اورظا *برکر کے بھی خرچ کرتے* ہیں اور مرسلوکی کوحسن سلوکیسے ال دیتے ہیں اس جیان میں نیک انجام ان نوگوں کے واسطے ہے وَازُوَاجِهِمْ وَذُرِيْتِهِمْ وَالْمَلَإِكَةُ يَلْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنَ كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُ یعنی ہمیش*ر ہنے کی حبنتیں جن میں وہ لوگ بھی واخل ہو*ں گے ا در ا ن کے ماں ما یہ اور بیبیوں ا دراولا دمیس جولائق ہوں گے دہ مھ مِمَا صَابُرْتُمُ فَنِعُمُ عُقْبُ اللَّهُ الرَّارِ اخل مول نگہ اورفریتنےا ن کہاس ہردروازہ سے آتے ہوں گے کڑے تسجے سل مدت دمو گے بدولت، سکے کتم بینبوط ہے تعے مواس نہال میں تمعیار | جوشخص پریقین رکھتا ہو کہ ایک وہ شخص کر جو کچھ ایٹر تعالیٰ کی ط<sub>بر</sub>ت مفات اورمقام] حضور عليرات لام ير نازل مواجه وه سب حق ہے ، اور دوم وتمراہ ے تھلائی کو معصلا ہی مہنی ا در اگر سمجھ بھی لیتا ہے توا تنا نہیں کیا یہ دونوں شخص برابر موسکتے ہی محت کوسمچھد**ار لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اس کے بعد حق تعالیٰ شا ہ**ے سمجھ دار مله انٹرسے جوعہد کیا تھا اس کو بوراکرتے ہیں ،اس میں دہ تم عہدستا لی ہیں جوامنرو بندے کے درمیان ہیں اور جوان ان نے عالم ارواح میں امنری ربوبیت کا عہد کیا تھا وہ بھی ماخل ہے ، سل عہد کی خلاف درری نہیں کرتے اس میں وہ عہدویہاں بھی داخل میں مع المراز و المراز و المراز و مراز المحمد المراز و المراز و

جوالشرسے کئے ہیں اور دہ عہد بھی جولوگ آبس میں کرتے ہیں عظ جن تعلقات کو اللہ نے قائم رکھنے کا تکم دیا ہے ان کوبر قرار رکھنا ہی داخل ہے اوراس طریح ایان کوعل کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا ہی داخل ہے اوراس طریح درب کاعظمت و حملال کا تصور کرکے اس سے ڈرتے ہیں ہے ان کوقیامت کے دن و ترہ درّہ کا حیاب دینے کا خوت نگارتہا ہے میا این کا خوت نور کر در قرہ کرتہ کا حیاب دینے کم میں اسلے کہ دنیا ولئے ان کو صاحت کے دن و ترہ درّہ کا حیاب دینے نہیں اور نہی اسلے کہ دنیا ولئے ان کوصاب کہ نہیں اور نہی اسلے کہ دنیا ولئے ان کوصابر کہیں ہے کا زکو یا بندی کے ساتھ اس کے شرائط و آ داب ادر خوش و خصفوع کے ساتھ اوا کرتے ہیں ہے اور جوال انٹرنے ان کو یا بندی کے ساتھ اس کے شرائط و آ داب خوبی کرتے ہیں، بوت پیرہ کو ان خوبی کرتے ہیں اور خوال انٹرنے ان کردیے ہیں بندہ طور پر بی کرنا انفل ہے گری کرتے ہیں، سختی کے مقابلہ میں موا برائی کا جواب بھائی سے میں سے فال نہیں موا برائی کا جواب بھائی سے خابی اس سے مالی نہیں موا برائی کا جواب بھائی سے خابی ان خوبی کا اندلیشہ نہو، بری سے بی کرنی اختیار کرتے ہیں اگر معبی کرتے ہیں اور فالم کے طلم اور برائی کے بڑھنے کا اندلیشہ نہو، بری سے بی کرنی اختیار کرتے ہیں اگر معبی کوئی گان ہ جوجا تا ہے قوائل کئی کرگنا ہ کے بعد نے کام کربیا کرواس سے وہ بری مسط جاتے گی یعنی جب گناہ پرناد معاف کو وصیت فرائی تھی کرگنا ہ کے بعد نے کام کربیا کرواس سے وہ بری مسط جاتے گی یعنی جب گناہ پرناد کی وصیت فرائی تھی کرگنا ہ کے بعد نے کام کربیا کرواس سے وہ بری مسط جاتے گی یعنی جب گناہ پرناد کو وصیت فرائی تھی کرگنا ہ کے بعد نے کام کربیا کرواس سے وہ بری مسط جاتے گی یعنی جب گناہ پرناد

ان توصفات والے بلندمقام صلحار کونو شخری دی گئی کواکھی کے لئے آخرت میں بہترین مقام ہے اور دہ ہے جمیشگی کا گھر جنت اس آبت میں جنت کے ساتھ لفظ عدن بھی خدکور ہے حصرت عرفار وقی رہ نے ایک مرتبر مبنر پریہ آبت جنت کے خدن تلاوت کی بھر لوگوں سے فرایا تم کومعلوم ہے جنت عدن کیا ہے اور بھر خود ہی بیان فرایا کہ عدن جنت میں ایک محل ہے جس کے دس بزار دروازے بین اور بردروازے بریجیس بزار بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں مقرر ہیں اس محل میں سوائے انبیار صدیقین اور سبدار کے کوئی وافل نہ ہوگا، حصرت ضحاک سے مردی ہے کہ قدن جنت کا شہر ہے ، جس میں انبیار بہت بدار اور دین کے سیحے رہبر ہوں گے ، بعض حصرات مفسرین اور فرایا ہے عصد دن جنت کے مقامات میں سب سے اعمالی مقام ہے

بعد وریاں سے ماہ ہے۔ بعض سنائی گئ کہ حنت میں ایک نعمت ومسرت تم کو یہ ہی تال ایک خوشنجری ان حضرات کو یہ بھی سنائی گئ کہ حنت میں ایک نعمت ومسرت تم کو یہ ہی تال موگی کہ تمھارے والدین او لاد اور بیویاں جو لینے ایمان وعمل صالح کی دصسے حنت میں داخل ہونے کے لائق ہوں گئے سب ا کھٹے رہیںگے اگران میں سے کوئی کم رتبہ ہوگا جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ مسلمان ہوتو انتذ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اور ان صلحاء کا لمین کی رعایت و برکت سے ان کا درجہ اٹھاکر

اسى مقام پر بہو سچا ديگا، صاحب تفسير معارف القرآن نے تکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے سساتھ تعلق مله نسب اور قرابت کا موا دوستی کا وه آخرت می کبی لبترطایان نفع دلگا . ان صلحل کالمین ك تعظيم وتكريم كے لئے فرشتے جنت يا محل كے ہر در وارے سے سلام كرتے ہوئے واض مول كے اور تحف ہے کر ان کے پاس حامر ہوں گے ، نسجے حدیث میں ہے کر حبت کے آ کھ دروازے ہیں ، فرشتے ان سے كس كي تم يرك المتي بويين حس عذاب وسه زاكاتم كوحوف عقا اب التدف اس سے تم كو بياليا ہے ا در ہمیشہ کے لئے تعمیں اور مسریس عطا فرا دی ہی اور پر سب تعمیں تم کو صبر کرنے کی وجہ سے نصیب بوتیں کیونکہ تم نے نف فی خواہشا ت سے روک کر خواکی اطاعت وفرا نبرداری کی اورمصا تب و بريث ني كويرداست كيابس تم كوست بى احيها تحفكانه ميسرآيا-

وَالَّذِيْنَ يَنْقُصُونَ عَهْدَاللَّهِ مِنْ بَعُلِ مِيْنَاقِهٖ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَاللَّهُ بِهَ أَنْ اور جولوگ خلاتعالیٰ کے معاہروں کو ا ن کی بختگی کے بعد توڑتے ہیں۔ ا در ضاتعا کی نے جن علا توں کے قائم رکھنے کا حکم يُوْصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ 'أُولِيكَ لَهُمُ اللَّغْنَهُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّادِ ۞ فرایا ہے ان کو قبطع کرتے ہیں اور دنیا میں ف دکرتے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہو گی اور ان کے لئے اس جہان ٱللهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَكَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَبُوةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَا الْحَيُوةُ میں خابی ہوگی استرصیں کو جاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور ننگی کردیتا ہے ادریہ بوگ دیوی زندگی براترا ہے ہیں

## الدُّنيٰ فِي الْاخِرَةِ الْأَمَنَاعُ فَ

اور ہہ دبیوی رنمگ آخرت کے مقابلہ میں بجز ایک متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں

الله تعالیٰ کایہ دستورے کر جہاں اچھے لوگوں کی صفات اور ان کا انجام میں بیان فراتے میں وہیں بڑے لوگوں کی خصلتیں اور انجام بھی بیان فراتے ہیں. تاکہ بوگوں کے سامنے دونوں راستے اور ان کا انجام اَ جائے اور بھر وہ اپنی سمجھ سے صحیح را ہ اختیار کرسکیں چنا نچه پهان پریهی پهلےاعلی موسنین **صلحار کی صفات ا** وران کامقام ذکر فربایا اب ان آیات میں برنصیب گسیراه توگوں کی خصکتیں اوران کا انجام بیان فرایا گیاہے، ارٹ دے کر (۱) ایک خصلت توان لوگوں کی ہے مے کر پختر سے بختر عبد کرنے بعد تو اور ہے ہیں، جنانجدازل میں جوعبدتا کرد حوں سے رہوبت کے متعلق لیا گیا تھا دہ اِن کافرین وسٹرکین نے دنیا میں آگر توڑ دیا دیں، دوسری خصلت ان کی ہے کہ 

ا كال تفرارد المستحدد الموامد جوائشرو یسول سے ہے انفوں نے اللہ ورسول کی نا فرائی کرکے اس کوہتم کر ۲ الا ، اسی طرح رشنہ واروں کے تعلقات مجماس میں واخل میں ، انسرورسول نے رہنتہ وار وں بے جوحقوق تبلاے میں یہ ال کہ ہی اوا ہنیں کرتے میسری خاملت ان کی ہے کر زمین پر منتہ وف اوا در ربگاڑ بیداکرتے ہیں آیا ای حبگیرا لوٹ ارطلم وستم منال و غار*ت گری مجائے رکھتے* ہیں ۔۔۔ ان کی برتین ٹری خصلتی ن وکر کرنے کے بعد ان کا ایام بیان دیا یا کیا ہے کران پرلعنت ہے ، لعنت کامطلب ہے العثر کی رحمہ تہ سے دور موبا نا جس سے النہ کی بِهت کا سیایہ می**ٹ کیاسمجھ لواس پرتمام مصنیتوں کے بیباڑ توڑ، ا**یے تھراس کے لئے کہیں بھی ہمی<sup>ن</sup> وسکون مہیں، اور فرایا کر آخرت میں ان کا طفکا نا مراہے بعنی ہمیشہ۔ بریعے ان کوجہہم میں سے ننگ دیا جا نے گا۔ اس کے بعدوالی آیت میں فرایا گیا کر کسی کی خوش حالی کو دیکھ کریے دھوکہ نہیں کھا نا جائے کہ حق تعالی ست راس سے خش ہیں بلکہ یہ تواہد کی مرضی پر موقون ہے کر دہ حس کو جا ہیں فراحی کا رزق عطا نرایش ا ورجس پرچاہی رزق کی راہیں ننگ کر دیں، اس میں در نتیقت یہ حکمت ومصلحت ہوتی ہے کر نافرانوں برعیش وعشرت کے دروازے کھول کر اسمنیں کم تعیل بینا مقصود موتا ہے کرجس قد رِ نا فر**ا نی و مرکستی کر نی ہے کر لوآخر ک**ارتمھارا انجام مُرا ہونے والاہت دور فراں بردارکو صوریات زندگ کی انجھنوں میں بھینساکراس کا امتحان لینا مقصور ہوتا ہے کہ دیکھیں اس بھال میں بھی یہ ہارا فراں برد ار ورسامے یا سی آگے فراّتے میں کرابل کمہ دنیوی زندگی کی عیش وعشرتِ اور ماحت و آیام براِ تراتے میں تکبر وکھمنڈ رتے ہیں مگران کو یہ معلوم مہیں کر یہ دنیا کی جندروزہ زندگی آخرتِ کی دائمی زندگی کے مقابلہ میں کھے ہم نهس، اورآ خرت کی دائمی را حیت و آرام اورعیش وعشرت والی زندگی حرف بمیمنول کونصیب موگی کا فریز ومشركين اس سے محروم رہيں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَهُوا لَوْلاً أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِنْ زَبِهِ • فُلُ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُ ا دریا کا فرلوگ کہتے ہیں کران پر کو لُ معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کم باکیا ،آب کہریجے کرواقعی مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِئَى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿ أَلَذِينَ الْمَنُوا وَتَنْفَهِ ثُلُوبُهُمْ الشرتعالي جس كوجابي كرا وكرويت بين اورجوشخص ان كى لمرف متوج ہوتا ہے اس كوابى طرف نے بدا بت كرد ہے بين بِنِكْرِاللهِ وَ لَلْ بِنِكْرِاللهِ تَطْمَدِنُ الْقُلُوبُ ﴿ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا مراداس سے وہ ہوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطبیان موجا کم جو لوگ این ن لائے اور نیک

المان المان

## الصِّلِحْتِ طُدْيِلَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَا إِن فَ

کام کتے ان کے لیے فوشن حالی ا در نیک ۔ انجا می ہے ۔

تعجزات كامطالبه

مر ساڑوں کوان کی جگہ سے شاکراس زمن کو و سیع کرکے کھیتی کے مطلب کی بنادیجے کے ایک عرب میں مسیعی بہریں بہنے لگیں رہے صفا پیاڑ کو سونے کا نا دیجے ، اگرچہ الشریاک کوان تمام چیزوں کو وجود میں لانے بہریں بہنے لگیں رہے صفا پیاڑ کو سونے کا نا دیجے ، اگرچہ الشریاک کوان تمام چیزوں کو وجود میں لانے کی قوت ہے سیکن اس کی خکمت وعادت آلی بہیں کروہ فرانشنی معجزات کے مطالبہ کو بوراکر ریف نے خواش کی حدیث پاک میں ہے کہ الشریحان کی طرف سے رسول الشریکی الشریکیہ وسلم پر وجی آئی کران کی خواش کے مطابق میں بہاڑ کو سونے کا بنادیتا موں اور اس بہاڑی راور ریگ تانی زمین کو کھیتی کے مطلب کی کردیتا موں اور اس بہاڈیا ہول مگر بھر بھی اگر برایمان نہ لائے توا کھیس وہ سزا کہ دوں اور اگر جا موتوان کے دور کی اگر آپ جا ہو تو میں برکردوں اور اگر جا موتوان کے لئے توبرکا دروازہ کھلا رہے دوں، آپے دور ری صورت پہند فرائی ۔

کے لئے توبہ کا دروازہ کھلارہے ووں اپنے دو ترق مورت بیسٹر ترق کا درات برنہ آئے اس سے معلق ہوآ ا ارٹ دہے کر سیکڑوں معجزات دیکھ کر بھی تم لوگ را ہ راست برنہ آئے اس سے معلق ہوآ ا ہے کہ اسٹر کے قانون کے مطابق اس کی مشتیت میں ہے کہ تم کو تمھاری پیندکر دہ گھرا تھی میں جھو ڑے رکھے اگر معجزات دیکھ کرتم انٹر تعالیٰ کی طرف متوج ہوتے تووہ اپنی عادت کے مطابق تمھیں اصل منزل برہونچا اگر معجزات دیکھ کرتم انٹر تعالیٰ کی طرف متح راستہ اضتیار نہیں کیا اورف ضول با توں میں بولکر گرا ہی اپنے

مقدرم لكفوا لي

اس کے بعد فرایا گیا کہ جولوگ انٹری طرف متوج ہوتے ہیں انہیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور انٹد کے ذکر ورخدا کی یا دسے انخیں اطمینان وسکون حاصل ہوتا ہے اور سب سے بڑا ذکر تو آن کریم ہے اس کے بڑھے (اور شیھے) سے ول میں یقین کی کمینفیت پیدا ہوتی ہے اور شیطانی وساوی تو ورموتے ہیں، خوب سمجہ لو دولت، حکومت، منصب ، عزت وشہرت اور فرائشی معجزات دیکھ لینے سے جون دسکون نیب نہیں ہوگا ، للکہ یہ دولت تو انٹر کے ذکر سے نصیب ہوگی اور بھر جس درجہ کا ذکر ہوگا، اسی درجہ کا اطبیان دسکون نصیب ہوگا ، لبس جولوگ دولت ایمان و اعمال صالح سے بالا مال ہوجاتے ہیں ان کے یہ دنیا میں خوستی کی اور آخرت میں اجھا انجام ہو تا ہے ۔ درخت کو اور اسکی صفا ت میں ان کے یہ درخت کو انٹر تعمال کے ہیں ، اور طوبی خت میں ایک درخت کا ام بھے ، ہمیت میں احلاق میں اس کی بھی یہ دخت کو انٹر تعمال کے ہیں ، اور طوبی خت میں ایک درخت کا ام بھی ، ہمیت میں اس کی بھی یہ دخریب صفات بیان کی گئی ہیں کچھ کو ہم بہاں نقل کرتے ہیں ، مالے اس درخت کو انٹر تعمال میں اس کی بھی یہ دخریب صفات بیان کی گئی ہیں کچھ کو ہم بہاں نقل کرتے ہیں ، مالے اس درخت کو انٹر تعمال کی اس درخت کو انٹر تعمال کی بھی کھی کو ہم بہاں نقل کرتے ہیں ، مالے اس درخت کو انٹر تعمال میں اس کی بھی ہو تھی دغریب صفات بیان کی گئی ہیں کچھ کو ہم بہاں نقل کرتے ہیں ، مالے اس درخت کو انٹر تعمال کی بھی کتی ہو کہ تم بہاں نقل کرتے ہیں ، مالے اس درخت کو انٹر تعمال کو درخت کو انٹر تعمال کی بھی کو درخت کو انٹر تعمال کی بھی کے درخت کی اس کی بھی کو درخت کی ایک کو درخت کو انٹر تعمال کی کھی کو درخت کی اس کی کھی کو درخت کی ان کر تعمال کی کھی کو درخت کو درخت کی ان کھی کو درخت کی ان کو درخت کو درخت کو درخت کی درخت کو درخت کو درخت کی درخت کو درخت کو درخت کی درخت کی درخت کو درخت کی درخت کو درخت کی درخت کو درخت کی در

والرق المستخدال المستخدال

كُذُلِكَ أَرْسَلُنْكَ فِي الْمَالِيَ فَكَ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا الْمُمَّ لِنَتْنُواْ عَلَيْهِمُ الْمَاسَى طَرِح بَهِ الْمُ الْمُنْ لِنَتْنُواْ عَلَيْهِمُ الْمَاسَى طَرِح بَهِ الْمُ الْمُنْفُواْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَكَيْهِ تُوكَنُّكُ وَالَيْهِ مَتَابٍ 🕤

کرتے ہیں آپ فرادیجے کہ وہ ممرام بی ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق مثیں یں نے اسی ہر بھروسے کر یاا واسے یاسی محکومات کو اس مت است دہے کہ جس طرح ہم نے بچھلی امتوں میں رسول بناکر بھیجے ہیں اسی طرح اس مت مت کے لئے ہم نے آپ کو رسول بناکر بھیجا ہے ناکر آپ ان کو قرآن مقدس جوابی جت ہے ہم نے آپ کو رسول بناکر بھیجا ہے ناکر آپ ان کو قرآن مقدس جوابی جت ہے ہم نے آپ برنازل فرایا ہے بڑھ کرسنا تیں ، جولوگ آپ کو اور ہماری کتا ب قرآن کریم کو زان ان سے بھی زیاد ہستگین سرادی جائیگی کہونکہ میں ان سے بھی زیاد ہستگین سرادی جائیگی کیونکہ ہیں جولوگ آپ کو زیادہ محبوب ہیں ۔

میکونکہ ہیلے ہیغم وں سے کا فرین این اس محسن اعظم امتر جل سنا نے مروردگار مونے کا ان کا کر تر

' افسوٹ ہے کا فرین اپنے اس محسن اعظم اسٹر جل سن سکے پر دردگار مونے کا انکارکرتے ہیں جس نے ۔ ہرطرف سے اپنی رحمتوں کی ارسٹس ان پر کر رکھی ہے ، آپ ان سے فرا دیجئے کہ جس محسن اعظم خانق د مالک اور قادر مطلق کا تم انکار کرتے ہو دہی میرا پر وردگارہے اس کے سواکل عبادت و نبدگی کامستحق تہنیں اسی پر میرا بھروسہ ہے دہی تمصارے مقابلہ میں میری مدد فرائیگا میری تمسام تر توجہ اور قلبی مسیسلان اسی ایک۔ وات انتدجل سن نہ کی طرف ہے۔

وَلَوْاَنَّ قُرْانًا سُبِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ اورا گر کوئی ایس قرآن مرآ امس کے دربعہ سے سام شادے جانے اس کے د بعہ سے میں جلد کا الْمُوْتُهُ مَا لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا ۚ أَفَلَهُ بِإِيْضِ الَّذِينَ أَمَنُوْآ أَنْ لَوْ يَشَآءُ مے فرریعہ مردوں کے ساتھ کسی کو اِس کرا دی جائیں تب بھی یہ وگ ایا ن نہ الا نے بکہ سال اختیار خاص انتہ ہی کو ہے کیا بھر بھی ایان والوں اللهُ كَهَدَى النَّاسَ جَعِنِيعًا ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كُفُّ وَا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا س بات میں دعمی نبیں ہم بی کہ اگر حذا تعالیٰ جاہتا تو تمام آ دمیوں کو ہرایت کردیٹا اور یہ کا فر تو ہمیشہ اس حالت میں رہتے ہیں کرا کی کردار دا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قُرِنِيًّا مِّنَ دَارِهِمُ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللهِ وَإِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ مے سبب ان پر کوئی رکوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے یا ان کی ستی کے قریب ' مازل مو ّ ما رہتا ہے ، یہماں مگ کرانٹر کا وعدہ آجا دیگا الْمِيْعَادُ ﴿ وَلَقَدِ السُّهُ فِزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا نَثُمَّ الشرتعالى وعده خلاف بنين كرت اوربهت سيبغمرول كرسامة جوآب سيقبل مو چكه بين استهزار موجكا مع بحريم اَخَنْ تُهُمْ مَ قَاكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ اَقَهَنْ هُوَقَالِمْ عَلَمْ كُلِّ نَفْسٍ بِهَا كُسَبَتُ ، ان کا فرد ں کومہدت دیتا رہا بھر میں نے ان پر داروگر کی سومیری سنراکسی طرح کی تھی بھرکیا جو ہرشخص کے اعال پرمطلع ہواور وَجَعَلُوا لِلهِ شُرَكًا ءَ قُلُ سَتُوهُمُ امْ تُنَتِؤُنك بِمَا لَا يَعْكُمُ فِي الْأَرْضِ ن نوگوں کے شند کاربر ہو سکتے ہیں اوران بوگوں نے خدا کے بھے شرکار تجویز کئے ہیں آ پ کہئے کران کا نام تولو کیا تم انترتعالی آمُ بِظَاهِمٍ مِّنَ الْقَوْلِ مِلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكُرُهُمُ وَصُدُّ وَالْعَنِ ی ات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا میں اس کی خبرامتہ تعالیٰ کو نہ ہویامحض ظاہری لفظ کے اعتبار سے ان کوشر کیے کہتے التَّبِيلِ وَمَنُ يُضُلِلِ اللهُ فَهَالَهُ صِنْ هَادٍ ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْوةِ الدُّنَيْا ہو بلکہ کافردں کو اپنے مغالطہ کی باتیں مغرب معلوم ہوتی ہیں اور یہ لوگ را ج حن سے محروم ہوگئے ہیں اور میں کو خواتعالیٰ وَلَعَنَا إِن الْإِخْرَةِ الشَّقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَإِن ٠ محرا بی میں رکھے اس کا کو ف راہ برلانے والانہیں ان کے لئے دنیوی زندگانی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس تے

العادة أسان نفيد المستخدم الم مطالبركت، اس آيت مي مجى اس طرح كى چيزول كے مطالبركا ذكركيا كيا ہے . كھ مشركين نے جن مي إ بوجهال بن مشام اورعبدالمنع بن امير بھی شائل تھے پر دگرام بنايا اور عبدالله بن اميہ نے ايک تعف کو حصور کي طومت میں پر کہلا کر بھیجا کہ ہم آب کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں مگر ہماری مین خرقیں ہیں ملے قرآن کے دریعہ سے کم کے بہاو وں کو یہاں سے مٹا دیکے تاکر زمین ہموارا ورکن دہ موجائے جس میں ہم آرام سے کھیتی كرسكين الفات سكاسكين اوريهان يا في كے جشم اور مهرس بھى حارى كرا ديجة اكر كھيتى اور باغات سے نحب بیماوار ہو سمنے آپ ہی سے سناہے کر حصرت داؤد علیال لام کے لئے یہا طروں کورواں! ورستمر کردیا گیا تھا پہاڑا ن کے سیاتھ مل کرانٹر کی سبیع کرتے تھے ،اپنے دعویٰ کے اعتبار سے آپ دلؤد م ہیے معرف کم مرتبرتو بنیں میں ۔ ملے زمین حلدی جلدی طے موجائے یعنی مختفر دقت میں لمباسفر ہوسکے تاکہ لمک شام دیکی گ كاجويم تجارتى سفركرتے ہيں اس سے جلدواليسى موطياكرے ، ان كے كہنے كامطلب يہ تحاكم سم مواكے دوش برميط كرسفركري حب طرح آب كے فران كے مطابق حصرت سليمان عركے لئے بواكوم سخر كركے لمب لمي فاصلوں کو مختفر کردیا گیا تھا ، آپنے دعویٰ کے لحاظ سے آپ کیمان ، سے بھی کم مرتبہ نہیں ۔ عدا۔ آپ کے فران کے مطابق مصرت عیشی مرد دں کو زنرہ کرد اکرتے ہے، آپ بھی لینے وادا قیمی یا ہمارے مردوں میں سے کسی کوزندہ کر دیجئے تاکہم ان سے آپ کی نبوت کے بارے میں تصدیق کریں آخراہے دعویٰ کے ا عنبارسے آب عیسی سے بھی کم مرسبہ بنیں ہیں۔ ان كَ مطالب ك جواب من مختصر طور ير فرايا كيا مَلُ يِنْ الْأَمُو جَبِيْعًا يَعَى تمام اصّيارات استرى كويس، مایت وضلالت اسی کے قبضہ میں ہے ، الله حبس کو تونیق عطافراتاہے دہی ایان لاتاہے اور تونیق اسی کو ملتی ہے جودین حق کی خوامش اور تراپ ر کھتاہے اور جوحق سے روگر دانی کرتاہے وہ محروم رہاہے قرآن كريم من دوسسرى مگراس كايه جواب ديا گياہے كراگر قرآن كے دربعر بطور معجر ، ان كے يه مطابعے يوسے کر دینے جاتیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں کیونکہ دِہ ان مطالبوں سے پہلے ایسے معجزات و کمھ حکے ہیں جوان کے مطلوب معجزات سے بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں رسول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم کے اشارے سے

قرآن کریم میں دوسری مجد اس کا یہ جواب دیا گیاہے کر اگر قرآن کے دربعہ بطور معجزہ و ان کے یہ مطابعے ہوئے۔

کر ویتے جائیں تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں کیو نکہ دِہ ان مطالبوں سے پہلے ایسے معجزات دیکھ ہے ہیں جوان کے مطلوب معجزات سے بہت زیا دہ بڑھے ہوئے ہیں رسول انٹرصلی انٹر علیہ وسلم کے اشارے سے جاند کے دوسر کے دوسر کے مسحز ہونے سے زیا دہ جرت انگز ہیں، اسی طرح بے جان کنکری کا آپ کے دوست مبارک میں بولنا اور تسبیح کرنا ،کسی مردہ ان ان کے دوبارہ ہیں، اسی طرح بے جان کنکری کا آپ کے دوست مبارک میں بولنا اور تسبیح کرنا ،کسی مردہ ان ان کے دوبارہ زندہ ہوکر بولیے سے زیادہ اہم معجزہ ہے ، لیلتہ المعراج میں مسجدات میں دار بھر دیاں سے آسانوں کا سفر اور مہت مختصر وقت میں والیسی ،تسخیر ہوا اور شخب سلیمانی سے زیاد ،مظیم معجزہ ہے ،مگریہ طالم سے کچھ اپنی آنکھوں سے مث ہرہ کرلینے کے بعد جب ایمان مذلا نے توان مطالبات سے ان کی بدنیتی واضح ہوگئی کہ یہ

שמשם ביים ביים שמשם משמשם משמשם משום ביים שמשם שמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמש משמשם ביים ביים ביים משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם ביים משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם משמשם یہ لوگ اگر میٹ و هری چھوٹو کر صدق ول سے قرآن کریم ہی برنظر ڈالیں توانھیں معلوم ہوگا کہ وہ عظیم ایان لانے والے نہیں۔ كآب قرآن مقدس بي مي من نے روحالی طور بر ساڑوں كى طرح جمے ہوئے لوگوں كوان كى حكم سے شاديا اور قلوب ان ای کی زمین کو بیما و کرمعرفیت الی کے چشے حاری کردیے، اسٹر تک بہونیے کے راستے برسول کی جگرمنٹوں میں طے کرا دینے مردہ قوموں اور مردہ ولوں میں اَبَدی زندگی کی روح کیمونک دی، جب ایسے قراًن ہے تم کو شفا و ہمایت نصیب مزموئی تو فرض کر د تمعارے مطالبہ کے مطابق یہ قراَن ما د تی اور حتی طور پر بھی وہ تام چیزیں دکھلا دیتا جن کا تم نے مطالبہ کیا تھا تب ہی کیا امیدتھی کرتم ایان لے آتے اور نے مطالبات کا دروازہ بندکر دیتے ، تم ایسے ضدی اورس س ہو کر جے سے بڑامعجزہ دیکھ کربھی ایمان لانے والے نہیں ۔ ا ام بغوی ہونے نقل کیاہے کہ جب صحابہ کرام ہونے مشرکین مکہ کے مطالبات سنے توتمنا کرنے لگے کربطور معجزہ کے یہ مطالباتِ پورے کر دیئے جائیں توہترہے سارے کروالے مسلمان ہوجا <u>ئیں گ</u>ے اوراسسلام كوِيْرِي قُوتِ حَاصَلَ مُوجِائِكًا، اس بِرية آيت ما زل مُولَىٰ أَخَسَمُ يَا يُمْثِنَ الْأَذِيْنَ الْإِيعِني كيا الله إيمان مِعامِ کرام من مشرکین کے حق وایمان سے روگردانی کے لئے طرح طرح کے جیلے نسانے ویکھنے کے بعد بھی ا ن کے ایمان قبول کرنے سے ایوس بنس بوئے ان سے قبولِ ایمان کی اب یک امید کئے بیٹے ہی جو کر ان کے مطالبات ہورا ہونے کی تمنا کرنے لگے۔ جب کر یہی جانتے ہیں کہ اگرا مشرِّبعا لی چاہٹا توکام انسانوں کوائسی بدایت دیّا کَروه ایمان قبول کئے بغیرہ رہنے مگرا مٹرکی حکمت وتمصلحت کا تقاضا یہ نہ تھا کرسب کوقبول کا ل پر مجبور کربیا جائے لیکہ حکمت ہی تھی کر ہر شخص کا اینا اختیار باقی رہے اپنے اختیار سے ایا ن قبول کرے پاکفر اس کے بعد فرمایا گیا کر مسٹرکین کے مطالبات اس لئے پورے نہیں کئے گئے کر انشر تعالیٰ کوان کی م<sup>ی</sup>فتی *اور* مبط د حرمی معلوم تھی کرمطالیات یورا موصلنے پر بھی ایمان نہیں لا ئیر سکے ، یہ توا نشر کے نز دیک اسی کے ستحق میں كران ير دنياً من بعي آفتين آئين جنيباً رابل كمريرتهي قحط كي أفت بهيي اسلامي غزوات تير دا تعد وغره مي ان یرقنل وقید مونے کی آفت،کسی برسجل گری، کوئی کسی دوسسری بلامی متبلاموا، اورکسجی ایسانجی موگا که آفت براه راست ان پرنہیں آئے گی ملکہ ان کے قریب والی لبستیوں پر آئیں گی جسسے ان کوعرت حاصل ہو اور ان کواپنا اسجام مربھی نظرآنے لگے ، ان آ فات کاپیسلسلہ میلتا ہی رہے گا جب تک کر انشر کا و عدہ یورانہ موجاً كيونكرانتدكا وعده كمجي طل تبي سكنا،اس سے مراد كم مكرم فغ موجانے كا دعدہ ہے جوالمترف اپنے ميارے ني ہے کیا تھا، بعنی مختلف قسم کی آفتیں ان پر آتی ہی رہی گی یہاں تک کہ منتج ہوگا اورمشرکین مغلوب موجائر گل اورج برہ العب رکفروس کی گندگی سے پاک وصاف موجات گا، بعض مفسر بن رہ نے دعدسے مراد قیامت کا دن لیا ہے حس کا وعدہ کام بیغبروں سے کیا ہوا ہے۔ مشركين كيب موده مطالبات اور ضدنبدي سعحضور عليالت لام كورج وغم يهونج كا المايث تها

اس کے بعد ان مشہر کین کی جہالت اور بعقلی کو اس طرح واضع فرایا کہ یہ کیے ہے وقوف ہیں کہ بعضان و بے شعور بتول کو اس ذات باک رحق تعالی شنان کے برابر کلیم اتے ہیں جو ہر نفس بزگراں ہے اور اسکے اعمال وا فعال سے بخوبی واقیف ہے ، تعجب ہے کہ ایسے منتار کل اور قا در مطلق معبود کے ہوئے انسان عاجز وحقر چیزوں کے سامنے سرحھائے ، توجید کے مقابلہ میں شرک کی حویت کرنا یہ دراصل ا ن کے نفس کا وحوکہ اور شیطان کا فریب ہے اسی نے ان کو راہ حق سے روک دیا ہے ان کا فروں کے دنیوی زندگی میں بھی عذا ب ہے کہ جا ہمین کے احقول قتل اور قبید موکر ذلت انتائے ہیں یا بیماری و بریٹ نی اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیئے جاتے ہیں ، یہ تو دنیا میں عذا ب کا ایک حقر نمو نہیں ہوگا ہیں یہ ہمیشہ عذا ب ہی میں مبتلا رہیں گے ۔

معدد المرار ومعدد معدد المعدد مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي ۗ وَلَا وَإِنَّ ۞ خیالات کا اتباع کرنے مگیں بعداسے که أب کے پاس علم بہویے ج کا توانسر کے مقابلے میں نے کوئی آ بکے مددگار ہوگا اور نے کوئی بچا نیوالا مومن وكافركا انجام ارت دے كركا زوں كا انجام جنم بے جس من دہ بميشہ عذاب كا شكار بي گے. ادر متقیوں مینی کفر دست کے سے بیلیے والے مومنوں کا انجام جنت ہے جس کی یہ ٹ ان ہے اس کے معلات وباغات کے پیچے سے نہریں مبتی موں گی اور حنت کے بھل ہمیشہ رس کے مہبی ختم نہ موں کے ۔ حصرت توبان رہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی استرعلیہ وسلم کوفرائے ہوئے سنا کہ جنتی درختِ جنت سے جب کو فی بھل فیگا تو فورا اس کی حکہ دوسرا کھل آجا سے گا ،اسی طرح حبت میں سایہ تھی ہمیتہ رہے گا زلیھی دھویں کی بیش ہوگی زسردی کی تکلیف کیونکہ جنت میں سورج ہی نہیں ہوگا بلکہ عرش کے ا ندرسے روشتی تھیلی ہوگ جوہروقت ترا برمو گی گھٹے ۔ بر<sup>و</sup>ھے گی تہیں ۔ مومنین و کا فرین کے ذکر کے بعد اہل کتاب میہور و نصاری کے متعلق بیان ہوا کہ ان میں سے کچھ لوگ الیسے ہیں جو قرآن کریم کے نزول سے خوٹ موتے ہیں کیونکہ انھوں نے نزول قرآن کریم کی اطلاع اپنی کتا ہوں مِں بڑھی تھی ، جو تھے قرآن کرم میں بیان کیا گیا ہے وہ ان کی کتابوں ر توریت والجیس) کے موافق ہے اس لئے یہ ہوگ قرآن کریم کوسیحے ول سے خرش ہوکرا ن لیتے ہیں اور ایما ن قبول کر لیستے ہیں اورانہی اہل کتا ب میں مجھ لوگ ایسے بھی میں جواس کتاب مقدس قرآن عظیم کے نزول سے ناخوش میں آوراس کے بعض حصہ کا انکار کرتے ہیں جوان کی بہلی شریعت ادرخواہٹا نے کے خلات ہے۔ امٹر تعالیٰ نے اپنے بیار ہے نبی صلی الشرعليه وسلم سے فرايا كراك ان سے فرا دیجے كر جاہے كوئى خوسش ہوا ناخوش میں تواسى خدا ئے وحدہ لا شرکب لہ کی بندگی کر تاہوں جس کو کائم سخبرا دران کی استیں بالا تفاق استے ہے آئے ہیں ، میں اسی زات کی ہندگی کی تام د نیا کو دعوت دیتا ہوگ ا درمیرا اس بات پر کا مل بقین ہے، میرا نجام آگ کے ہاتھ میں ہے ، میں اسی کی طرف رجو ع کرتا ہوئے وہی میراٹھ کا نہے وہی مجھکو کا فوٹ پر غالب اور ان کومنعلوب فرائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کرحبس طرح ہم نے گذشتہ تو موں کے لئے اتھیں کی زبان میں کما بینازل کی تقیں اسی طرح بم نے اے محدعرلی دنسل انڈ ملیہ وسلم ) آپ پر قرآن مقدس حبس بی*ں تمام عبا دات ہ* معالمات ادر حق واطل کے فیصلے ہمیں عربی زبان میں از ل زایا ہے جوایب کی قومی زبان سے تاکران کیلئے اس کاسم جنا اور سمجهانا آسب ن سو ، حضوصلی الشرعلیروسلم تو محاطب کرکے فرایکیا کرسسی کی انکارونا خوشی کی قطعًا پروا ہ مت کیجئے بلکہ جوعظیم علم آپ کو آپ سے رہا ہے اس کی بیروی کرتے رہے

الري ما المعلق و الري ما المعلقة المعلقة المعلقة و الري ما المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة المعلقة الم المان القيار و المعلقة اور اگر مغرض محال آب ان بوگوں کے خیالات وخواہنات کی رون کا کلم کئے ان کا آباع کرنے لگے تو معراللہ بے عذابسے آپ کوکون بچاسکتاہے اور اسٹرکے مقابلیں آپ کی مددکون کرسکتا ہے ، یہ مصورم کوخطاب فراکر درحقیقت آب کی امت کوسنایا گیا ہے۔ وَلَقُدُ أَرْسُلُنَا رُسُلًا مِنَ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ ازْوَاجًا وَذُرِيَّةً ، وَمَاكَانَ اور ہم نے یقینا آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج ا در ہم نے ان کو بی بیاں ا دربیجے بھی دیئے اورکسی پیغمبر لِرَسُولِ أَنْ يَّأْتِي بِأَيْةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۞ يَمْحُوا اللهُ کے اختیاریں یہ امرنہیں کر ایک آ یت بھی برون ضا کے حکم کے لاسکے ہرزانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ،یں مَا يَشًا ءُ وَيُثِيثِ ۗ وَعِنْ لَهُ اُمُّ الْكِتْبِ ﴿ ضدا تعالی حس مکم کوجا ہیں موتوٹ کر دیتے ہیں اور حس حکم کو پیا ہیں قائم رکھتے ہیں اور اصل کا ب اس کے یاس بے ارت دہے کہ محدوبی سے پہلے بھی ہم نے جو پیغمبر تھیجے دہ آسان کے فریننے نہ تھے اسی دنیا مسرز کے رہنے والے آ دی تھے جو کھا ٹابھی کھاتے تھے اور دیگر ان بی صروریات کی بھی ان کوحاجت موتی تھی ،ا ن کے بیوی بیچے بھی تھے ، ان بیغمبروں میں سے کسی کویہ قدرت نہ تھی کہ لوگوں کا مطالبہ اپنی طرف سے پوراکر دیں ان کی مرضی وخوامٹس کے مطابق معجزہ دکھا دینا یا حرام کوحلال اور عذاب کو رجمت بنادیں ، بکہ وہ ہرچیزیں اللہ کی احازت کے متظریہتے جس چیز کے متعلق اللہ کا حکم ہوجا تا دہ

لوگوں کوسنا دیتے یا د کھا دیتے اورا شرکے حکم کا جال ہے کہ اس کے یہاں ہرچیز کا ایک معین وقت لکھا معاہے وہ اسی وقت ہوگا نہ اس سے پہلے زبعد اس میں ردو بدل کی ممت زکسی بینمبریں ہے نہ

اے اہل کیا ب اورمشرکین دکا فرین جوصفات پہلے نمبیوں میں تھے وہی محدی بی میں نہیر آپ کا کھا نا پینا اور بیوی بچوں والا ہو ناتم کو کیوں ستانِ بیغیری کے خلاف معلوم ہوتاہے اور اس کی ویکر تم کیوں آپ کی نبوت کا انکار کرتے مو

اس کے بعد فرایا کہ اسٹرتعالیٰ جو ہرز انے اور ہرقوم کے لئے مختلف پیغمبروں کے ذریعہ اپنی کآ بیں بھیجتے ہیں جن میں شرعی احکام و فرائض کا بیان ہوتا ہے یہ صرِدری نہیں کہ برسب احکام مہیشہ باتی رہیں ملکہ قوموں کے حالاتِ اور زمانہ کے تغیرات کے منا سب اپنی حکمت کے دریعہ حس حکم کوچا ہتے ہیں ختم کردیتے ہیں ا درجس حکم کو جاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں اصل کتاب مبرحال اسٹر تعالیٰ کے یانسس محفوظ سے حس سے بہلے ہی سے مکھا ہواہے کہ فاا رحم جو فلاں قوم کے لیے لکھا ہواہے وہ ایک مقررہ

انم تغییرکی ایک جاعت نے جھزت ابن عباس مزسے اس آیت بکہ حُوا اللّٰمُ کَا یَشَا ہِمُوادِ کی یہ تف رنقل کی ہے کہ یہ آیت تقدیر کے لکھے ہوئے سے متعلق سے نعنی حس حکم کوچاہتے ہیں اسٹرتعالی تقدیر سے مٹا دیتے ہیں اورجہ ، کوچاہتے ہیں برقرار رکھتے ہیں، احادیث میں ہے کہ بعض اعال سے انسان کی عمر اوررزق برامع جاتا ہے اور بعض سے کم موجاتا ہے جنا نجے صحیح بخاری شریف میں ہے کر رہنتہ داروں کے سابته حسن سلوک کرنے میں عمر زیاد ہ ہوجاتی ہے اور مسنداحد کی روایت میں ہے کہ بعض ا و قات انسان کو ایساگناہ کرتا ہے کراس کی وجہسے درق سے محردم کر دیا جا تلہے اور ماں بایب کی خدمتِ واطاعت سے عربره هاتی ہے اور تقدیرالٹی کو کوئی جیز علاوہ دیا کے ال پہنس سکتی ، اس سے معلوم مواکر جوعمر پارزق الشرتعالیٰ نے تقدیم بیں لکھ ریا ہے وہ بعض اعال کی وج سے کم یا زیادہ ہوسکتاہے اور دعاکی وج سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے ۔ اس تقدیر سے مراد وہ تقدیر کا کتاب ہے جو فرمشتوں کے ہاتھوں یا ان کے علم میں ہوتی ہے ادر جو اُٹم الکتائب میں لکھا ہوا ہو تاہے جو مرف علم النی کے لئے خاص ہے اس کا علم کسی مقرب فرشتے کو بھی بنیں ہوتاہے اس میں کسی تسیم کی کمی وزیا دتی اور ردو بدل فنطعًا نہیں ہوتی اس میں وہ چیز لکھی موتی مے جود عا اور عمل کے بعد آخری تنبی کے طور بر مہوتی ہے وَإِنْ مَّا نُرِيَيُّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمُ ٱوْنَتَوَقَّيَتَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعْ ا در حبس بات کاہم ان سے دعدہ کررہے ہیں اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو د کھا دیں خواہ ہم آپ کووفات دیریں بیں وَ عَلَيْهَ نَا الْحِسَابُ ﴿ اَوْلَهُ بِيرُوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْفَصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا. آب کے دمرتو بہنچادیاہے اور داروگر کرا تو ہارا کام ہے کیا اس امرکو ہیں دیکھ رہے ہیں کرہم زمین کو ہرجیارطرف سے لار وَاللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ﴿ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ کم کرتے ہیں اورانٹر کھم کرتا ہے اسے حکم کو کوئی ہٹانے والا ہیں اوروہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے مرح و عدے مرح کو سلم کونسٹی دی گئے ہے کہ اسٹرتعالی نے جو و عدے محصور کونسلی :- آپ سے کئے ہیں کر اسسلام کی ممکل نتے ہوگ اور کفر کی مکمل شکست اور کا فر-ین ذیل

عله أم الكما ب سيمراد درحقيقت الشركا علم ازلى محيط ب جونهام قصنا و قدرك دفاتر كاصل فرطب اور الوح محفوظ من بهى جولكها موتاب وه اسى سے نقل ب والتراعم بالصواب، محريحقوب غفر ولوالدير -

مرورة رورا المركبي المسلم المركبين المسلم المسلم المسلم المركبين وخوار موں کے ، تو یہ مرور موکررے گا، لبس آب اس فکریں نہ بڑیں کرا سلام کومکمل فتح و کامرانی کب موگی ؟ مکن ہے آپ کی زمرگ میں موجائے اور مکن ہے کر آپ کی وفات کے بعد مو، اور آپ کی احمینان دنسستی کے لئے تو یہ مجمی کا نی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم برابر کفار کی زمینوں کو ان کے اطراب سے گھٹا تے بطے آ رہے ہیں بعنی ان کے اطراف مسلما ہوں کے قبضہ میں آتے جارہے ہیں اس *طرح کفار کی زمینیں کھٹنی جارہی ہی*ں ادرسلانوں کارمین وسیع ہوتی جارہی ہے،اس طرح ایک دن اس فتح کی تعمیل میں موجائے گی . مفسرِقران علام سنبيراحد عمًّا في نورائدم وقدة نے أوكم يُوفوا أَنَّا نَا يُقِي الْكَنْ مِنَ اللَّ كَ تغب کے تحت لکھا کہ سرزمین مکہ کے آس یاس اسلام کا اثر کھیلتا جاتا ہے اور کفر کی عملداری گھٹتی جاتی ہے بولیے بڑے قلبلوں اورعظیم عظیم شخصیتوں کے دلوں پراسسلام کا سکہ بن<u>ٹ</u>ھ رہا ہے اس طرح ہم اسب آسبہ کغر کی مکومت کود اے ملے جارہے ہیں ، سبس امل طاقت وحکومت اشرکے ہاتھ میں ہے وہ وعدوں کو اپنے مقررہ وقت پر مزور یو افرائیگا ا ہے محد دصلی اسٹرعلیہ دسلم ) آپ اپنا فرض دعوت دنبلیغ انجام دینے میں مھروٹ رہنے ، آپ کی نبوت کو حجھلانے والے سرست و نافران ہوگوں سے ہم خود حساب ہے ہیں گے ۔ وَقُلْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلهِ الْمَكْرُجَمِينًا لَيَعْكُمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ اوران سے میلے جو لوگ ہوچکے ہیں ا کھول تدبیریں کیں سوام ل تدبیر تو ضاہی کی ہے اس کوسب خررہتی ہے جو نَفْسٍ \* وَسَيَعْكُمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَسُتَ مُرْسَكًا تشخص جو بھی کرتا ہے اور ان کفار کو ابھی معلوم ہواجا تاہے کراس عالم میں نیک انجای کس کے حصر میں ہے ، ا دریہ کافر لوگ یوں کہہ قُلْ كَفِي بِاللهِ شَهِينًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عِنْدَة عِلْمُ الْكِتْبِ ﴿ ہے ہیں کا بینمبرنس آپ فرا دیجئے کرمیرے اور کھارے ورمیان استرتعالی اور وہ صفحت کے پاس کتاب کا علم ہے کا نی گواہ ہیں۔ کفار کام کراوراس کی سنرا ان آیات می ارث دہے کہ کا فرین دسترکین جوآب کو تکالیف میونجانے اور ہے ا دہب اسلام میں عیب سگانے کی تدبیریں کرتے ہیں ان سے کھے ہیں ہوتا ، چنا نجہ ان سے پہلے جوکا فرگذرے بیں انت**فوں نے بھی اسی طرح کی تدب**یریں کی تقیں ان کی تدبیروں سے بھی کچھ نہ مواکیونکہ اصل تعامر تواسنہ ہی کہے اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں جلتی، ایٹر کی ذات وہ ہے کراس سے کھے جھیا ہوا ہیں مھلا اسکے سامنے کسی کی تدبیرادر مکروفریب کیا جل سکتاہے ، اسٹران مگاروں کو خوب مزہ چکھائے گا اور کا فروں کو بتہ جل جائے گا کرکس کے لئے آخرت میں اچھی جزاہے جب کران کا فرین کوجہنم میں و ال كرعذاب ميں مبتلاً كرديا جائيگا اور تومنين كوجنت ميں داخل فراكر راحت دآ رام نفيب فراديا جائيگا۔

اس کے بعد فرایا کر کفارانِ کم اور سردارانِ مبود کہتے ہیں کہ آب اللہ کے نبی منس ہیں، نبس آئ ان سے کہہ دیجے کو تمصارے نراننے سے کیا ہو لہے جبکہ میری نبوت پر خود اسٹر تعالیٰ اور وہ لوگ جن کو آسا نی کتاب ماعل یہ گاریہ یعنی استرتعالیٰ نے میری نبوت کی صداقت ایسے واضع دلائل (معجزات) سے فرادی ہے کراسکے سی استرتعالیٰ نے میری نبوت کی صداقت ایسے واضع دلائل (معجزات) سے فرادی ہے کراسکے کاعلم ہے گواہ ہیں۔ بعد سی گواہ کی ضرورت نہیں اور وہی قیامت کے دن نیصلہ فرائے گا اس وقت میری نبوت کا انکار کرنے دا لوں کے پاس کو نک مذر نہ موگا، نیر سے ابقہ اُسانی کیا ہوں میں میری نبوت کا تذکر ہ موجود ہے ،منصفیہ مزاج اور دیا ت دارا ن علمار سے معلوم کر بوجن کو انٹریاک نے این کتاب کاعلم عطا فرایا ہے ،انغرض عقلی مزاج اور دیا ادر نقلی دلائل کے موجود موتے موٹے حضورم کی نبوت کا انکار کرنا برنجتی کی واضح دلیل ہے۔ بجمدة تعالى وتونيقه سورة رعدكي تفسير بحسن وخوبي مكسل هوني المسيم الله الترخين الرّحب بير شردع کراہوں میں اسٹرکے نام سے جو نہایت مہربان براے رحم والے بیس الْزَرِّكُتُ اَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظَّلْمُاتِ إِلَى النَّوْرِهُ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ ا آراً یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آب پر 'ازل فرایا ہے 'اکر آپ کا بوگوں کو ان کے برور د کار کے حکم سے ایمیا اِلْے صِرَاطِ الْعَيزِيْزِ الْحَمِيْدِنَ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ سے روشنی کی طرف بعنی خلائے غالب ستو دہ صفات کی راہ کی طرف لا دیں وہ ایسا خدا ہے گر اسی کی ملک ہے جو کچھ وَوَيُلُ لِلْكَفِرِينَ مِنُ عَذَابٍ شَكِينًا ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَبُوةَ الدُّنْيَا اَسا نوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بڑی خرابی بینی بڑاسخت عذاب ہے ان کا فرد ل کو جود نیوی زیر گانی کو عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُنُّ وْنَعَنُ سَبِيْلِ اللهِ وَيَنِعُوْنَهَا عِوَجًا الْولَيْكَ فِي ضَلل آ ترت پرتر جع دیتے ہیں اور اسٹر کی راہ سے رو کتے ہیں ا در اس میں کمی کے مثلاث تنی رہتے ہیں ایسے لوگ بڑی دورکی گرا ہی میں ہیں .

رده العبد المرام المرا

ارت دہے کہ یہ قرآن ایک السی عظیم دمقدس کتاب ہے جس کو اے محدیم نے آپ کی طرف اول دایا ہے اس کے ذریعہ اپنے پر درد کار کی تو نیق دصم سے دنیا کے تام بوگوں کو کفر دشرک درگراھی کی ارکی ہے ایک کرا بیان وہدا ہے۔ کا کرا بیان وہدا ہے۔ کی طرف لائس بین اس راستہ کی طرف لائس ہواست دغالب نصد کا لیسٹندیدہ ہے جو تھم تعریفوں کا مستحق ہے اورآسمان وزمین کی ہر چیز کا مالک ہے ، افسوس ہے ان لوگوں کی برجر السی عظیم اورائم کتاب کے نازل ہوجانے کے بعد بھی کفر دستہ ک اور گراھی کی اندھری میں بھکتے رہیں ایک دن ان کو سخت ورد ناک عذاب میں متبلاکیا ہوائیگا، ان کا فرین کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کو آخرت کے مقابلہ میں ایک دن ان کو صخت ورد ناک عذاب میں متبلاکیا ہوائیگا، ان کا فرین کا یہ حال ہے کہ یہ دنیا کو آخرت کی ہونی وطعن فکر نہیں مزید ہے کہ اور انھیں ہم کانے کے لئے دین اسلام میں قطعا فکر نہیں مزید ہے کہ دور جا بہونچے جہاں سے ہوایت پر والیس آنا بڑا مشکل ہے

وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهُ لِيبَنِينَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللهُ مَنْ

ا در ہم نے تام ہیغمبروں کو ان ہی کی توم کی زبان میں ہیغمبر نا کر بھیجا ہے ۔ اگر ان سے بیان کریں بھرص کو ستر

يَّنْكَ أَوْ وَيَهْدِئُ مَنْ يَّنْكَامُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيمُ ا

تعالیٰ جا میں مراہ کرتے ہیں اور حس کوجا ہیں جا یت رے میں اور دی عامیے مکت دالا ہے

ایک شعب کا جواب این کا فرن نے یہ شبہ کا گرآن عربی زبان میں کیوں ہے ،ایسا لگآہ کو محرع بی نے اس کو توریسی سے کا جواب دیا گیاہے کہ ان میں ہوتا ؟ اس آیت یا ک میں اس کا جواب دیا گیاہے کہ ان اسمجھ کا فرین کا یہ شب تو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہوتا ؟ اس آیت یا ک میں اس کا جواب دیا گیاہے کہ ان میں وی اسمجھ کا فرین کا یہ شب و اعراض بالکل تعویم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بین ہوت کا مربوت نازل کی ہے تاکہ احکام اللہ کو آسانی سے قوم سمجھ سے ، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبوت ایر کے دہ احکامات میں نازل فرائی تاکہ وہ احکامات میں میں کو واضع طور پہلے خود مجھے ، اور کھر دوسری قومول کو جو غیرع بی بین مجھ سے ، ہم حال مرابت کا مکل سامان مہیا فراک حتی تعالیٰ نے جس کورا و حق کی طوف اکر کی توفیق دیری وہ صاحب ایمان میان فراک حتی تعالیٰ نے جس کورا و حق کی طوف اکر کی میں مول حق کی توفیق دیری وہ صاحب ایمان

بن گیا درجس کوراہ حق سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھا اس کو تبول حق کی توفیق نے دے کر گراہی میں رہے دیا ، بلات به الله کی زات بڑی زبرد ست اور ملبه والی ہے، چاہتا توسب کو ربر دستی راہِ حق پر لگا دیما مگراس کی مکت و مصلحت کید اس طرح کیہے کہ وہ انسان کو اضیار دے کر آ را دھھوڑ دیتا ہے، اب چلہے وہ انٹر کے غضب کواضار کرے یا اس کی رحمت کو اپیالے ۔ وَلَقَكُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بِالْيَتِنَا آنُ آخِرِنْ قَوْمَكَ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ لَا وَذُكِّرُهُمْ اور ہم نے موسیم کو یہ حکم دے کرہیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاؤ اور ان کو اسٹرتعا کی کے معالمات بِأَيْهِم اللهِ مَانَ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهُ یاد دلادُ بلاشبر ان معالمات میں مرتیں ہیں ہر صابر سٹ کرکے سے ادراس و نتت کو یا د کیجئے جب موسی م نے این قوکا اذُكُرُوْا نِعُمَنَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجِكُمُ مِنْ اللهِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءً سے فرایا کرتم اسٹہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یا دکرو حب کرتم کوفڑیون دانوں سے نجات دی جوتم کوسخت تکلیفیں الْعَذَابِ وَ يُذَيِّحُونَ اَبْنَاءُكُمُ وَيَسْتَعُيُونَ نِسَاءُكُورُ وَفِي ذَٰلِكُمُ بَلَا ۚ مِّنْ تَيْكُ بهونجاتے تھے تمعارے بیوں کو ذیح کر ڈالنے کھے اور تمعاری عورتوں کو زندہ چھوٹر دیتے تھے ادراس میں تمعارے عَظِيْرٌ ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُو لَهِنَ شَكَرْتُهُ لَازِنِيدَتَّكُمُ وَلَهِنَ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَابِي ب کی طرف سے ایک بڑا امتحان تھا اور وہ وقت یاد کرد جب کر تمھارے رب نے تم کوا طلاع فرادی کر گرتم سے کرد گ لَتُنَدِينًا ۚ ۞ وَ ۚ قَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُوٓٓ ٱنْنَهُ ۗ وَمَنْ فِي الْأَمُ ضِ جَمِيْدًا ٧ توتم کو زادہ نعمت ووں کا اور اگر تم ناستکری کرد کے تومیرا عذاب بڑا سخت ہے اورموسی علیالسلام نے یہ رویا کا اُل فَأَنَّ اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَبِينُكُ ٥

م اور تمام و نیا بھرکے آ دمی سب کے سب مل کہ بھی است کری کرنے لگو توانٹر تعالیٰ بالکل بے احتیاج ستودہ صفات میں .

کھ سے ان آیات پس ارت دہے کہ ہم نے حضرت ہوسی م کو اپنی نٹ نیاں یعنی مجزات دیکر ان کی قوم کی طرف میں میں است میں ارت دیکر ان کی قوم کی طرف میں میں ان کی روشنی میں لائیں اوران کوا مشرکے معاملات یعنی اس کے انعابات واحداثات یا د دلائیس تاکر اس سے عبرت ماصل کریں انٹرنے تم کو غلامی کی ذلت سے نکال کر دولت آزادی سے مالاال فرایا ، جبکہ فرع نی تم کو سخت تکلیفیس بہونچا تے تھے اور تمعاری نرینراد لادکو ماردیا کرتے

مقے ا در بیحیوں کو دیدہ رہنے دیتے تھے تا کہ حب یہ جوان موحا ئیں تو ا ن کی خدمت گاری میں کام آ کیمنے اسّد رارہے ہ*یں کر تم حصارے سے مصیبت اور ن*جات دونوں میں ہماری طرف سے ایک بڑی آنیانش اورامتحان ہے کہ دلیمیں کون مصیبت پر صبرکر تا ہے اور کون سخات پر شکر کرتا ہے ، اور زرا دہ وقت بھی یا د کروجب ہم نے موسی م کی زبانی یہ اعلان کرایاتھا کر جو ہاری نعمتوں کا سٹکر گذار ہو گا ہم اسے اورزیادہ معتبس دیں گے، سما نی اورروحا نی بھی اور دنیوی دا مُروی بھی ، اور اگر نا سنے کری کر دگے تو جونعتیں تم کو دے رکھی ہیں و ہمجی جھین میں گے اور نا سے کری کی سخت سے انہی دیں گے ، حصرت موسی مے اپنی توم سے فرایا کراگر تم سب اور پوری دنیا و اسے بھی ایٹرکی ناست کری کرس تواس کا ذرہ برا بر بھی کوئی نقصان نہیں اس کی ذات تومستغنی دیسے نیازہے اسے کسی سے سٹکر کی حزورت نہیں وہ تو اپنی ذات میں ستحق حرد سٹکرادِ ر خوبیوں والاہے، اگرتم انٹرکی حمدوسٹ کر زکر و کے توکیاً ہوا اس میں تمھارا ہی نقصان ہے اس کی حمددشکر میں توفرسٹنے اور تمام کا کنات کا در ہ ذرہ لگا ہواہے ٱلَهُ بِيَأْتِكُمُ نَبُؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ قَوْمِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَّ ثَمُوْدَ أَ وَالَّذِينَ کیا تم کو ان لوگوں کی خرمہیں بہم بنی جوتم سے بیلے موگذرے ہیں یعنی قوم نون اور عاد اور تمنود اور جو لوگ ان کے بعد ہو مِنُ بَعْدِهِمُ وْكَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللهُ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ فِالْبَيِّبَاتِ فَرَدُّوْآ ہیں جن کو بجزا مشرقعیا کی <mark>کے کی کا نہیں جانتا ان کے بیغبران کے پاس دلاک ہے ک</mark>آئے سوان قوموں نے اپنے باتھ ٱبُدِيهُمُ فِي ٓ أَفُواهِمُ وَقَالُواۤ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآ اُرۡسِكْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَاكٍّ ال بیغبروں کے مقدم دے دیئے اور کہنے لگے جو حکم دے کرتم کو بھیجا گیا ہے ہم اسکے منکر ہیں اور حبس امر کی مارف مِّنَا تَكُ عُونَنَآ الكَيْمِ مُرِيْبِ ۞ قَالَتُ رُسُلُهُمُ ٱفِي اللهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّلْوٰتِ ہم کو بلاتے ہم ہم تواس کی جانب سے بہت بڑھے شیر میں ہیں جوہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہے ان کے بیغبرد ل نے وَالْأَرْضِ ﴿ يَكُ عُوْكُمُ لِيَغْفِرَلَكُمُ مِّنَ ذُنُوبِكُمْ وَبُؤَخِّرَكُمُ إِلَّا أَجُلِّ مُّسَمَّى ﴿ كماكيا الشرتعالى كبريس ننك جوكرة سانون اورزين كابيداكرف دالاب ده تم كوبلار إب تاكر تمهارب كناه معاف كردب ملہ قوم موسیٰ عربے ان واقعات کو ہم نے اختصار کے ساتھ اس سے مکما سے سیلے کئ جگرسورہ بقرہ ا وراءات دغیرہ میں تفصیل سے تکھیے مامکے ہیں جس کا جی جائے و إل دیکھے ہے۔ محد تعقوب غفرار داوالدیر۔

שבת היוני במשמת שבת במו של במשמת המשת של במשמת במש במש היוני במשמת המשמת במשמת قَالُوُآ إِنْ أَنْتُمُ إِلَّا بَشَرَّ صِّتُلُنَا ﴿ تُرِنِيهُ وَنَ آنَ نَصُدُ وَنَا عَبَاكَانَ يَغِبُدُ ادرمعین وقت تکتم کوحیات دیرے انفول نے کہا کرتم محق ایک آدی ہو جیسے ہم ہیں تم یوں چاہتے ہوکہ ہا رہے آباد اجدا د ابَا وُكَا فَأَتُونَا بِسُلْطِنِ مُبِنِينِ عَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحْنُ اِلْاَبَشُرُ جس جیز کی عبادت کرتے تھے اس سے ہم کوروک دو موکوئی معجزہ صاف دکھلاؤ ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم بھی معارے مِّنْكُكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ بَيْنَ } مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ تَا تِيكُمْ <u>صیے آ دمی ہی ہیں لیکن امٹرا پنے بندوں میں سے حبس پرجا ہے احسان ذوا دے ادر یہ بات ہمار سے فبصنہ کی ہنس کہ ہم تم کم کوئی</u> بِسُلُطْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا لَنَا الْمُ معجزہ مکھلاسکیں، بغیر خدا کے حکم کے اور اللہ ہی پر سب ایمان و ابوں کو بھردسہ کرنا چا ہے اوریم کو اللہ پر تھردسة کرنے نَتُوكُلُ عَكَ اللهِ وَقَدْ هَدُونَا سُبُلَنَا ﴿ وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَا مَاۤ اٰذَبْتُمُونَا ۗ وَعَكَ كاكون امر باعث بوسكة بصل نكراس غيم كوبهار سائن في ارت كلااست تلا ديئه ادرتم نے جو كچھ بم كوايذا بهو يحاتى بى س

اللهِ فَلَيْتُوكَلِ الْمُتُوكِّلُونَ ﴿

مبركة س كے ادرات بر بعروسہ كرنے والوں كو بعروسہ ركھا جائے۔

سوائے امٹرکے کو ٹی نہیں جانتا ، تعجب ہے ان کی تباہی کے حالات سنگر تمھیں ابھی کہ بھی عرت صاص

. ان گذشتہ قوموں کے پاس ان کے بیغمبر الشرکے واضح معجزات کے کربیمو پنچے اور توحید ورسالت کی دعوت بیش کی توان کا فرد بِرِنے اپنے اسے اِتھ تعجب کی دجرسے یا عضہ کی وہر سے با مذاق کے طور پر اپنے مغمیں دیدئے یا مندیر { تھر کھ کرا مند کے بیغمرکو اشارہ کیا کرا بنی تقریر بند کیجئے ہم نہ سنا جاتے ہی نها ننا اور کہنے گئے کر جس چیز را ایمان و توحید ) کی طرف تم مم کو بلارہے ہو ہم تواس کی طرف سے بہت ریا دہ

أَلَعْ أَبِنَكُوْ اللهِ كُوبِعض مفسرين في سابقه كلام موسى م كاتمته ما ناب اوربعض ويكرمفسرين وين (قال جعقیق: اس کواشر کا کلام قرار دے کر اس کے مخاطب است محمریہ کو بتایا ہے۔

שבי של בי של ב בי של בי تردد دست بی برائے موئے ہیں،اس سے ان کامقصد توحید و رسالت کا انکار کرنا تھا ، ان کوسمجھا نے کیلئے سِغبوں نے ذمایا کیاتم کواس ضرائے وصرہ لا خرک لا کی ذات میں شک ہے جس نے آسان وزمین کو وجود سجت اوران کا مصبوط وستحکم نظام برقرار رکھے وتے ہے۔ دہ تم کو ہمارے ربعنی بینمبروں کے ) دربعرایان قبول کرنے ک دعوت دے رہا ہے کرمھا ہے محصلے تمام گنا ہ معان کردے ادرایا ن لانے کے بعد صبے اعمال کردگے ویسے ہی تمھارے ساتھ معالمہ ک جائے گا ۔۔۔۔ بیغمروں کی دعوت قبول کرنے کے سجائے قوم دالے اپنی برا نی عادت کے مطابق ان میں كى تكالنے بيكے، كہنے ليگے كم تم تو ہمارے ہى جيسے آ دى ہو، تم ميں اور مم ميں كا فرق ہے، ان كے كہنے كا مقصدیہ تھاکہ حبیبا کہ قرآن میں دوسری ملکہ ہے کہ اگر اینٹر کو ایمان کی 'دعوت بیش کرنا ہی تھی تو وہ فرنسوں کے ذریعہ بینش کرتا اور اپنے بیغمبروں سے مفاطب ہوکر کینے لگے کہم خوب سمجھتے ہیں کہ اس دعوِت ایان سے آپ کامقصد مرف یہ ہے کہ ہم اینے بزرگوں کے ان معبودوں اور پٹوں کو یوجنا چھوڑ دیں جن کو وہ يشت دريشت يعبضے جلے آئے کھے ادر ايسا مكن بنيں ، اگر آپ دا تعی اپنے آپ كو اِنٹر كا بيم پر تبلائے ہو تو کوئی مہت اہم اورعظیم معجزہ لے کرآ ؤ ۔ معجزات تو یہ پہنے ہی سبت سے دیکھ چکے تھے مگر *عر*ف عنا داورصد کی وجرسے اس طرح کامطالبہ کیا ، سغمبروں نے ان سے فرایا کہ بات ہم محصارے ہی صیے انسان ہیں کوئی دوسری مخلوق یا فرٹ نہ نہیں مگریہ تو انٹیر کافضل سے کروہ انسا توں میں سے جس کوچا ہتاہے دولتِ بیغیری سے نواز دیتا ہے اور رہا ہمارا انتدیکے بیغیر ہونے کا تبوت سو دہ ہم سیے می کیچہ معجزات دکھاکر بیش کرچکے ہیں جوانے والوں کے لئے ست کا فی میں اس کے بعد بھی تمھا را ہم سے معجزات کامطالبہ کرنا تواس کے متعلق یہ باتیاد رکھو کہ معجزات دکھانا ہمارے تبغیرانسیاری نہیر لکہ یہ توانندے اختیار میں ہے اس کے ارادہ دمشیت کے بغیر مم کچھ نہیں کرسکتے، بعنی اگرتم ہاری اتول کو نہا نوا ورمنحالفت ہی کرتے رہو توسم تمصاری محالفت دعداوت سے نہیں ڈرتے بلکہ استرکی دات یر بھردسے کرتے ہیںا درتمام ایمانِ والوں کو اسٹر ہی کی ذات پر بھروسے کرناچاہتے ا در کوئی و جھی نَهِس كَهُم التَّرِي وَات يربه وسه بِركي حب كراس نے بما رے حال يرفضل فرما كر بهيں صحيح را ٥ د کھا تی حس سے دونوں جہاں سنور گئے . ہر حال تم ہیں اور ہمار سے مؤمن ساتھیوں کو کتنی می کلیفیر میونیاؤ سم را و سے ڈ گھٹانے والے ہیں بمھاری سنحتیاں دیکھ کرسم توکل کو چھوڑنے دانے ہیں ، لکداس پراس کے فضل سے قائم رہی گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُغُرِجَنَّكُمْ مِّنَ ٱرْضِنَاۤ اَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴿ اوران کفارنے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے یا یہ ہوکہ تم ہمارے ذہب میں پھرآجا

فَاوْلَى الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْفُلُونِينَ الظّلُونِينَ ( الْوَلْقُ الْفُلُونِينَ الْفُلُونِينَ ( الْفُلُونِينَ الْفُلُونِينَ الْفُلُونِينَ الْفُلُونِينَ ( الْفَلُونِينَ الْفُلُونِينَ الْفُلُونَ وَمَا اللَّهُ ال

ادر برطرف سے اس برموت کی آم ہوگی اور وہ کسی طرح برے کا بنیں اور اسس کو سخت عذاب کا سامنا ہے گا

تو برت کی می دصدات پر مجزات دید که کریمی کافرا پی صدیر قائم رہے اور پنجبروں سے کہنے گئے اسکان ہیں جائے ہم آپ کی کھرسنانہیں جائے اب تھارے لئے دوی راستے ہیں یا توجب جائے ہم ہم میں ہملے کی طرح مل میل کر رہنے لگواور جن جن لوگوں کو ہما کر تم نے ہارے دین سے ہمکا دیا ہے وہ بھر اسے اسی دین کو اضغیار کریس اور تم ہماری بربات نہیں انوگے توہم تم کو جلا وطن کردیں گے اور شرکین ویسے رہنے ہوں ہے کہ اور شرکین آریش نے بھی حضورہ اور آپ کے ساتھوں کے لئے ہی منصوبہ نبا یا تھا مگریہ توکسی اور ہی کے قبضہ کی بات ہے ، ہم حال ان کی دھمکی کے بعد بدریعہ وحی احد توالی نے اپنے بنجبروں سے زبا کے ہم کو کہات ہے ، ہم حال ان کی دھمکی کے بعد بدریعہ وحی احد توالی نے اپنے بنجبروں سے زبا کا کری گے ہم کو آپ ملاوطن کریں گے ہم ہی ان طالموں کو ہمیشہ کیلئے تباہ کرکے بہاں سے نکال دیں گے بھر کھو کھار کہ نے آباد ہوگئے اور ان کی جگر تم کو اور تم معارے میں مطورہ اور آپ کے ساتھیوں کو کہ دیکھو کھار کہ نے سے خورہ اور آپ کے ساتھیوں کو کہ اور تم معارے ہیں کہ ہم کا میا ہی میں کہ ہم کا میا ہی میں کو بختے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہیں ، اور اس کا بھین رکھتے ہیں کہ ہم ادار ہی ہم احدے تا میال دحر کات کو بخوبی دیکھور ہا ہے اور ایک دن اور اس کا بھین رکھتے ہیں کہ ہم ادار رہ ہمارے تا کا الم رس کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک واراک کو تھا کو اور کی مدالت میں کھڑا مونا پر ایک واراک کو تھا کا واراک کا دراک کو تھا کی دن اسکال کو تھا کو تا کا کی کا داراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کا واراک سے اور ایس کا طول کا حساب دینے کے لئے ہمیں خواتے کا لاہم رتر کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کا واراک سے دوراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کا واراک کی دوراک کے دوراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کے دوراک کی دوراک کے دوراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کا واراک کی دوراک کے دوراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کی دوراک کے دوراک کے دوراک کی دوراک کی عدالت میں کھڑا مونا پر ایک کی دوراک کی دوراک کی دوراک کی دوراک کی کی دوراک کی دو

وبمن مناب سے کو ل سی بیائے گا ،

جب ان کا زوں نے اعوت تو حیدہ رسالت ہو شہرادیا تو پیغیرہ لئے اپنے رب سے ان دشمنان خدا بر فتح جا ہی اور فیصلہ طلب کیا ، دسری طرف کا زوں نے ہی پیغیرہ ل سے عذاب کے آبا کا مطالبہ کیا کہ ہم بہت مرت سے تمھارے عذاب کی دھمکیا ل سنتے آ رہے ہیں، ئے آؤ کہاں ہے معارے رب فاعذاب العرض ایک طرف کا ورس کا نظر مہوکر عذاب کا مطالہ کرنا اور دہ سری ط ف بیغیروں ہی، شمیان ما ہرفتے کی دعاء اس کی بدولت استریا کے ان سرکٹس اور ضدی کا فرین پر عذاب نازل فراکر انھیں تیا ہی و با کت کے غار میں اتار دیا اور بیغیروں اور ان کے ساتھیوں کو واضع طور پر فتح دکامیا بی عطافرائی

ان کا فرین کودنیوی عذاب دلت درسوائی آبیل دفید وغیرہ کے علادہ اُخرت میں نگین سائیں مائیں دی جائیں کے دفت ہیں۔ نگین سائیں دی جائیں گی جنا بچرانھی آیات میں فرایا گیاہے کہ ان کورٹ رید بیاس کے دفت بیب یا بیب جیسا یا نی بلایا جائیگا مگراس کے بدبو دارا در بدمزہ جونے کی وجہ سے دہ اس کو مجبوراً زبردستی جملف تھو نگ گھونٹ کرکے بئیں گے اور مجھر آبا انی اس کو نگل نہ سکیں گے اس کے نہایت گرم درگندہ ہونے کی وجہ سے معدیت یا ک میں ہے کہ فرشتے ہوئے کا گزیر سرپر مارکر زبردستی منھیں یا نی ڈالدیں گے

مَثُلُ الَّذِينَ كَغُرُوا بِرَبِّرِمُ أَعُمَالُهُمْ كُرُمَادِ بِاشْتَكُتْ بِهِ الرِّرْبُحُ فِيْ مِ وَمِنَ مَعُمالُهُمْ كُرُمَادِ بِاشْتَكُتْ بِهِ الرِّرْبُحُ فِيْ وَمِن الْمُعْمِ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يَوْمِرِ عَاصِفٍ الدَيَقْدِرُونَ مِنَا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَلُ الْبَعِينُ فَي

کے دن میں تیٰ ں کے سابقہ ہوا اڑا ہے جائے ، ان ہوگئ نے جو کچھ عمل کئے تتھے ان کا کوئی مصان کو حاصل نہ ہوگا یہ

اَلَمُ تَرَانَ اللهَ خَلَقَ السَّمَا فِي وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللَّهُ يَشَأُ يُنهُ هِبَكُمْ وَ يَأْتِ

مبی رم ی دور دراز کی گرامی ہے۔ بات تجہ کومعلوم نہیں کرانٹر تعالیٰ نے آسا نوں کوارر زمین کو با سکل تھیک بیدا کیا ہے بس اگروہ جاہے تو تم سب کو ننا کردے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیداکر دے اور یہ خدا کو کچھ مجھی مشکل

بِخَلْنِي جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَنَيْزِ ﴿ وَبَرَزُوا لِللهِ جَمِيْعًا فَقَالَ نبیں اور خداکے ساسے سب بیش ہوں کے ، مجھ چھوٹے دیم کے ایک ٹاے درج کے توگول سے کمیں کے الضَّعَفَوُا لِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْاَ إِنَّا كُنَّا لَكُوْرَتَبَعًا فَهَلَ اَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ كرم تمارك الع من توكياتن إكان الكاعل المحالجة بمن سي منابطة ، ، وه كبيرك أكر الشريم كوكوني عَذَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ ﴿ قَالُوا لَوْهَ لَمَ اللَّهُ لَهَانَيْكُمُ \* سَوَاءً عَلَيْنَا آجَزِعُنَا راہ بتلا تا توہم مشکو کبی راہ بتلادیتے ہم سب کے حق میں دونوں صور تیں برابریں خواہ ہم پراٹیا ن ہوں تواہ أَمْ صَابُونَا مَا لَنَامِنُ مَحِيْضٍ ﴿ سنبع ان بهار سه بیخینه کی تون سور ی اندن کافرین کے اعمال کی مثال ارت دے کہ اگران کافرین کا یہ گمان ہوکہ ہم نے دنیا ہی بہت ہے کا فرین کے اعمال کی مثال الحقیم کا مرات دی ہوگوں کی صرورت ومصیبت میں مام آئے مذاً فرتِ مِن براعمال ہاری نجان اوریعر نیں کے توخب عورسے من وکر براعمال تمعارے قبطعاً کام رَ أَيُرِكَ كُونَكُم بغيرايان كَ كُونَى مِعِينَ عَلَى اللّهِ كِيها لِ مَقبول بنس البِس تمحطارے اعمال كَا<sup>مِنا</sup> رَ اس راکھ حبیں ہے جس پر تیز آندھی آئے اور وہ راکھ کو اُڑا کرنے نٹ ن کردے ۔ ایسے بی آخت ہیں محصارے اعمال کھی مے شاں ہو ل کے محصارے کسی کام شآئیں گے ادراً گرکا فرین کایہ گمان موکر تعامت بنیں سُرگا آواس کے متعلق ارشاد فرایا کرفداگی ذات دہ ہے میں نے یہ عظیمال نا آسان دزمن کوکامل قدرت حکت سے پید کیا تواس کے سینے ار انوں کا دویا رہ میدائرناکیا مشکل ہے ا دراس کے لئے یہ بھی کچھمٹ کل نہیں کروہ تمحھاری حکمہ کوئی دوسر ن منولوق نے آئے جو تم سے زادہ فران ردار ہو، سرحال تیاست اپنے دقت مقررہ پر فزور أئے گی اس دن آمای خارق الله تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہو گی اے کافرین اس و تت تمھارے حَق

نبرہ ابتہ ہوگ ہمیں اس عذاب سے بچاؤ، کم از کم اس عداب دسنرا میں تمجھ کمی ہی کرادہ بیشو ا بواب دیں کئے ہم تمسکو کیا کا ئیں ، ہم خود بنیں بج سے ،ہم بھی تمحاری طرح سنجت عذاب میں گزفتار ہیں اوراس سے حیشکارہ کی کوئی شکل نہیں -

میں عذاب کا فیصلہ گا توتم اینے بینیوا اور رہبروں سے کہوگے کہ ذیبا میں ہم تمعارے کہنے کے مطابق

صے تم نے ہمیں امیدیں دلائی نقیں کراس ماستہ پر جل کرتم کو کوئی مصیبت وعذاب نہیں آئے گا

وَ قَالَ الشَّيْطِنُ لَمْنَا قُضِى الْآَصْرَانَ اللهُ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّي ورحب تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے توشیطان جراب میں ہے ، ارائٹہ تعالیٰ نے آم سے سپیے وعدے لئے تتے اور پیم وَوَعَدُ نُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطُونِ, إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ نے بھی کھے وعدے کئے بھے سوس بے دو وعدے تم سے خلات کئے کتھے اور میرا تم پراور تو کھے زور جی ۔ بھا عراس کے ک فَاسْتَجَنَّبْنَهُ لِي ۚ فَلَا تَلُوْمُونِي وَلُوْمُوا ٱنْفُسَكُمْ مَاۤ ٱنَا بِمُضرِخِكُمْ وَمَاۤ ٱنْنَمْ یم نے تمکو بلیا تھا سوتم نے میرا کہتا ہاں تیا توتم مجھ پر اامت مت کرد اور طامت آ ہے آ پ کو کرد نہیں تھی ر ود ٹارمج رِيمُصْرِجْنٌ ﴿ إِنِّي كَفَرْتُ بِهَآ اَشُرَكْتُهُونِ مِنْ قَبْلُ ﴿ إِنَّ الظَّلِمِ بْنَ كَهُمْ عَذَابٌ ، تم میرے مرد گار ہو میں خو د تمھارے اس فعل سے بیزارہ ں کر تم اس کے قبل مجھ کو شریک قرار دینے تھے بقیہ ٱلِلْيُمُّ⊙ُو ٱدُخِلَ الَّذِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ جَنْتٍ تَجُرِئُ مِنْ تَخْتِهَا ۗ ظالموں کیلتے دردناک عذاب مقرب اورجوایان لائے اورا مغول نے نیک کام کئے وہ ایسے یا غیر میں واضل کئے الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وتَحِيَّنَّهُمْ فِيهَا سَلْمُ .. جاویں گے جن کے پیچے نہریں جاری موں گی وہ ان میں اپنے پر وردگارے مکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے و ہاں ان کوسلام اس لفظ سے کیا جائےگا السلام علیکم. اس سے ملی آیات میں کفرکے بیشوا ؤں کا ذکر تھا، اس آت میں کفز و شرک کے سے مسیمے ایرے بیشوان میطان کا ذکرہے ، جب حساب وکتاب سے فراغت موجائے گی اور جنتیوں کومٹ کے ا درجہمیوں کوجہنم میں جائے کا حکم ہوجا میگا اس وقت کا فرین دوزح پر جا کریا داخل ہوتے وقت مشبیطان کو الزام دیں گے کرمردو د تونے دنیا میں ہماری راہ باری اور اس عذاب میں متلاکیا اب اس سے بجاؤ کا ہمارے یے کچہ انتظام کر ہشپیطان ان کوحواب دے گا کر کمبخت بیوتونو! بیغمروں کے ذریعہ انٹرنے تم سے سے وعدے کئے تھے کر پیغمروں کے تبلائے موئے راستہ پر میلوگے توجنت میں را حت وآ رام کی رند کی بسر کرو گے ا در ان کی خلاف درزی کروگے تو دورخ کے تبدیر عذاب میں متلا کئے جاؤ گے، ادر میں نے تم سے جھوٹے ومدے کئے تھے جنکا حجوظا ہونا دنیا میں ذرا چوروف کرسے واضح ہوسکتا تھا اور آج آ ہزت میں تمھارے سامنے ہے میرے یاس کوئی الیسی طاقت نہیں تھی کر زیروستی تم کو حجوثی بات انے یرمجور کردیاب میں نے خواک نافرانی کا طرف تم کودعوت دی اور تم نے اسے تبول کرلیا ، بس آج تم مجھ کوکسی قسم کی

توقع رکھناہمی بے سود ہے کیونکہ اس وقت میں خود مرد کا مُحّاج ہوں مگرا نگوں توکس سے انگوں بس ابتم اینے کئے کی سنزا محکو اور میں اینے کئے کی محکو اُ اُ كا فرين كے يہ حالات بيان كركے دوبا توں ير نبيه كرنا مقصود ہے، اوّل يه كركافرين كا ہے یہ گمان قبطعًا ہے بنیا دہے کہ ان کے بیشنواا درمعبودان باطل ان کو عزاب مِناوندی سے بچاسکس کے ، دوئم بہ کر جو ہوگ آج سنسیا طین جن واٹس کی بیردی اضیا رکنے ہوئے ہیں ان کو آخرت کے اس منظرسے عبرت حاصل کرنا چاہئے اوران کی بیروی ترک کرکے اسٹرورسول کی بیروی اختیار کرلینی چاہئے اسی میں سمجھداری اور فائرہ ہے۔ كا فرين كى برحالى بيان كرنے كے بعد مؤمنين كى متح يا بى كا ذكر فرايا كہ جو لوگ اللّه ورسول يمايان لائے ان کی مکس بیردی کی بیک اعمال کتے ان کو دحنت میں) ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے بیسجے نہریں مہتی ہوں گی اوریہ لوگ اپنے رب کے حکم سے اس میں ہمیشہ رہیں گے اورفرسٹنے ان کوانسلامٹلیم کہیں گے اور جنتی آگیں میں بھی ایک دوسے رکو سلام کریں گے بعنی آخرت کی سسلامتی نصیب موجانے پر مبارکیاد بیش کری گے اَلَهُ تَرُ كَنِفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَثَبَكَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا کیا آپ کو معلوم نہیں کر انٹرتعالیٰ نے کمیسی مثال بیان فرائی ہے کلمہ طیبہ ک کر ودمت بہ ہے ایک پاکیزہ ورخت کے نَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ تُؤْتِي ٓ أَكُلَهَا كُلَّ حِبْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضِرِبُ عب کہ جرا خوب گرای ہو اوراس کی تناخیں اونچائی میں جارہی ہوں وہ حذاکے حکم سے سرفضل میں اینا کھیل دیتا ہے اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَانَكَّرُوْنَ ﴿ وَمَثَلُ كُلِّمَةٍ خَبِينَاتُهِ ا در المند تعالیٰ مثبالیں ہوگوں کے داسطے اس نے بیان دائے ہیں اکر دہ خوب سمجھ لیں اور گندہ کلمہ کی مثال الیسی ہے جیسے ایک كَتُجَدَةٍ خَبِينَكَةٍ واجْتُنْتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادٍ ۞ خراب درخت مو کرزمین کے اوپر ہی او برسے اکھا ٹر لیاجا دے اس کو کچھ نبات زمو۔ يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ الْمُنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَخِرَةِ، الله تعالیٰ ایمان دا بوں کو اسس کی بات سے دنیا اور آخر ب می معنو طرکھ آج

# وَيُضِلُ اللهُ الظُّلِمِينَ ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ﴿

ادر ظالموں کو بچلاد تا ہے اور اسرتعالیٰ ج جاہتا ہے کر تا ہے

اعمال کی مثال ان آیات میں سیام مؤمنین اور ان کے اعمال کی متال دی ہے اور اس کے بعد کافرین و منافقین کے اعمال کی مثال دی ہے، مومن اور اس کے اعمال کی مثال ایک ایسے درخت سے دی گئی ہے جسِ ا تستمضبوط اوربلبد بهوا دراس كى جرس زمن ميں خوب گهرائى تك بهونجى موئى مول كرموا كے جھونكے مجھی نہ اس کوگراسکیں ا دراس کی شاخیں بلندی پر آسان کی طرف ہوں اوراس کا بھلِ ہروقت ا د۔ ہرحال میں کھایا جاتا ہو، مفسوئ نے ذا یا کریہ کھجور کا درخت ہے چنانچہ اس درخت کی جوایی ہہت ہری ہوتی ہیں ا در اس کی سٹ خیں اونیجا ئی برہوتی ہیں اور اس کاشھل بھی ہر صال میں کھایا جاتا ہے ٹاپنے جس وقت سے درخت پراس کا نجیل ظاہر ہوتا ہے اسی وقت سے اس کومختلف طریقوں سے (حتینی اچاروغیره) سے کھایا جانا شروع ہوماتا ہے اور کمب جلنے کے بعد اس کا تھیل پورے سال اُسابی سے باتی رہلہے، خواب نہیں ہوتاہے جو ہروقت اور ہرموسم میں کام آتاہے اس درخت کی دیری في حزي كفي كام مِن آتى مِن

تریزی شرلیف میں حضرت انسس مزیسے مردی ہے کر رسول اسٹوسلی اسٹرعلیہ وسلم نے رسف د فرایا تشنجوُ فَاطَیّنتر احس کا ذکر قرآن میں ہے ) کھیور کا درخت ہے اور نشجو فر خیانیّتر حنظل کا درخت ہے حفرِت ابنْ عمرِمٌ سے مروی ہے کرایک دن ہم حصنورعلیہٰ لسلام کی خدمت میں ماحز تھے کو کی صاحب آپ کے یا س تھجورکے درخت کا گودا لائے ،اس وقت آی نے صحار کرام سے سوال کیا کہ تبلاؤ وہ کون سا درخت ہے جومومن کے مشابہ ہے حس کے ہے نرگر تی میں حفوظ تے ہیں نہ سردی میں اور دہ اینا تھال ہر دوسم میں لا ت**ا** ہے، حضرت ابن عمرم فراتے ہیں کرمیرے ول میں آیا کہ کمدوں وہ کھجور کا درخت ہے گراس مجلس میں حصرت ابوبکروعمرمز تھیسے جلیل القدرصحاً یُرام موجود ہتھے اُ درخاموسٹس تھے بس میں کمبی خاموش

رلى حصور عليالسلام نے فرايا و ه كھجوركا درخت ہے.

مومن کی مثال اس درخت سے دینے کی ایک وجریہ ہے کر کلمۂ طیسہ میں ایا ن اس کی حراب جو مت مصبوط ہے دنیا کے حوادث اس کو بلا نہیں سکتے ،موسنین کا لمین صحابہ و ابعین للکہ مرز ، نے کے کیے مسلما بوں کی انسی مثالیں کیچھ کم نہیں کرایا ن کے مقابلہ میں نہ جان کی بروا کی نہال کی ا در زمسی دوسسری چیز کی ، دوستی وجدان کی طہارت و نظافت ہے کر دنیا کی گندگیوں سے متاکز مہنیں موتے جیسے بڑے ۔ او نحے درخت پرسطح زمن کی گندگی کا اثر نہیں ہوتا ، ہیشری وجہ یہ ہے کرجس طرح کھجورے درخت کی

شاخیں آسان کی طرف بند ہوتی ہیں اِسی طرح مومن کے ایمان کے تمرات یعنی اعمال بھی آسان کی طرف انتھائے جاتے ہی چنانچرموکمن کے اعمال ذکر و سبیج و غیرہ صبیح وشام اللہ کے اس بہو سجتے رہتے ہیں ، تجو تھی وجریہ ہے کوش طرح کھجور کا تھیل ہروقت ہرحال آور ہرموسم میں کھایا جا تاہے اسی طرح مؤمن کے اعمال صالح ہی ہروقت ہرصال میں صبح وسٹ م ماری ہیں حس طرح کھیورکے د رفت کی ہر چیز کار آ مرہے اسسی طرح موس کا ہر قول و فعل ہوری دنیا کے لئے انع ومفیدے بٹرطیکہ و مومن کابل اورتعلیمات خوا درسول کا تری نہیں ہوتیں، مواکے ایک حمو نکے سے اکھ طاحا تہے معسرین نے نوایا اس سے مراد حنطل کا درست ہے اس درخت سے کا فرین کی مثال اس لئے دی گئی کر ان کے عقائد کی بھی کوئی جرط اور بنیا دنہیں ہو آ زرا دیر میں متزلزل موجائے ہیں، درسرے دنیا کی گندگی سے متأثر موتے ہیں تیسرے ان کے درخت ک تحيل ييول بعني اعمال عندالله كارآ مرتبس کا فرین دمومنین کے اعمال کی مثال دینے کے بعد فرایا گیا کہ امتیر توجیدو ایمان ( لاالا الا استر) کی رکت سے نومنین کو دنیاد آخرت میں مصبوط و ابت قدم ر کھتے ہیں دنیا میں کیسے ہی حواد ثا ت آئیں <sup>منک</sup>ہ یہ ای<sup>ما ن</sup> پر ابت قدم ہے ہیں ، قبر میں منکرین کے گھرار ہے اور ہوئٹ اٹراد نے والے سوال وجواب کے وقت بھی ا شعور رہتے ہوئے صبیح جواب دیتے ہی اوراس کے برخلاف کفا رومنٹرکین کو کلمہ کفرکی وجہ سے دونوں جہاں یں 'پلادیتے ہیں ادرا خزاک بسیلتے رہی ئے تبھی حقیقی 8میا بی کا لاستہ ہاتھ نہ آیرنگا ا ورانشرتعالیٰ نی مکمت ومصلحت کے مطابق حس کے ساتھ جومعالم یا ہے ہیں کرتے ہیں۔ ٱلَمُ تَرَالَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَاحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَالْبَوَارِ ﴿ جَهَنَّكُمُ کیا آپ نے ان لوگوں کونہیں دیکھا جعکوں نے سجائے نعمت الہٰی کے کفزکیا اور حبھوں نے اپنی قوم کہا کت کے گھ يَصْلَوْنَهَا ۚ وَبِئْسَ الْقَرَارُ⊙وَجَعَلُوٰا لِللهِ اَنْكَادًا لِبُضِلُوْا عَنْ سَبِيلِهِ • قُلُ یعنی جہنم میں ہمبونچایا وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے ادر ان بوگوں نے اسٹر کے ساجھی قرار تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرًكُمُ إِلَى النَّارِ وَ دیے اکراس کے دین سے گراہ کریں آپ کہریجئے کرچندے عیش کر ہو کیونکر آخرا نجام تمھارا دوزخ میں جانا ہے۔ رسول مفول صلی استرعلیہ وسلم سے فرایا جار ہاہے کہ کیا آ ب نے ان لوگوں کو نامش کی سنرل : سنہیں دیکھا یعنی کفارومترکین کے سردارخصوصاً رؤسائے قریش جن کو تعواتعالیٰ

واایک ا مودهٔ ایرانیم ۱۳ نے ہوئسسم کا دنیوی ماحت وآدام، عرت وسکون سجٹ، بیت اشد شریف ہ مجا در بنایا محرب کی سرداری عیطا فرما فی اوران کی مرایت کے بینے میلیرالسام اور قرآن مقدس ازل زایا سگر اسعوں نے ضراکے انعامات واحسانات کا برلریه دیا کراس کی ات کری و نا فرا نی بر کمر ب ته موسکتے اس کی ذات کے ساجھ در سری جیزوں کو عبادت میں شرکیٹ بنالیا اس کے قرآن کو حبشاہ یا اس کے پیغیبرکے ساتھ گنناخی دسرکشی کی ،عرضیکہ خدا ورسول كى مكمل بغاً وت كى ادراس بغا وت مي عام بوگوں كو اپنے ساتھ كرليا، ادرانجام كارابنے ساتھ ان کو میں گرا، کرکے تیا ہی کے غارمیں دھکیل دیا ۔ ا ہے تحیر تصلی اسٹرعلیہ وسلم آپ ان توگوں سے فرا دیجئے کر تحجہ دن دیا کے مزے اٹر و آخر کارتم لو دورخ کے اسکار دن میں حلنا اور استقل و میں رہاہے۔ قُلُ لِعِبَادِى الَّذِينَ امَّنُوا يُقِيمُوا الصَّالُولَةَ وَيُنْفِقُوا مِتَا رَزَقْنُهُمْ سِرًّا جومیرے خاتص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہدیجئے کروہ نماز کی یا بندی رکھیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَيْأَتِي يَوْمُرُلا بَيْعُ فِيْهِ وَلَاخِلُ ﴿ اللَّهُ الَّذِي اس میں سے خرچ کیا کریں، لیسے دن کے اُنے سے پہلے جس میں مرخر پر وورد منت ہرگی اور مزددستی ہوگی ، انتہ خَسكَقُ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ التَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرُتِ رِزْقًا اب ہے جس نے اُسانوں کواور زمین کو ہے ہدا کیا اور آسان سے یا نی برسایا بھر اس یا نی سے ہناوں گتسے لَكُمُ \* وَسَخَّرَ لَكُو الْفُلُكَ لِتَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَخَّرَ لَكُو الْاَنْهُارَ ﴿ سے معارے سے رزق میداکیا اور تمعارے تغع کے واسطے کتی کوسنح بنایا کرو ، حدا کے حکر سے دریا میں وَسَغَّرَلَكُمُ الشُّمْسَ وَالْقَمَرَ دُآيِبَيْنِ ۚ وَسَغَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَانْكُمُ یعے اور تمھارے نغع کے واسطے نہروں کومسخر بنایا اور تھھا رہے نغع کے واسطے سورج اورجا ندکومسخ بنایا ہو بمیٹ مِّنَ كُلِّ مَا سَاكُنْهُوُهُ ۚ وَإِنْ تَعُنَّ وَا نِعْمَتَ اللهِ لَا تَخْصُوْهَا وَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُوْمُ ممینتہ جینے ہی رہتے ہی، اور تمارے نفع کے داسطے مات اور دن کومسخر بنایا اور جو چیز تم نے ، نگی تم کو ہر چیزدی اور

الترتعاني كينمتيں أگرشار كرنے مگو توشارم بہس لاسكتے سے يہ بے كرآ دى بهت بى بے انعیاف بڑا ہى است كرا بے

تعلیم دی بات کری اور اس کی سنزا کے بعد اب مؤمنین کو سکرگذاری کی تعلیم دی جاری ہے کا نعایی المسیم نے اور اس طرح اواکر و کر مازیا بندی سے اواکر و اور ہم نے جومال تم کو ویا ہے اس بس سے شرعی قاعدہ کے مطابق پوت یدہ اور طاہرہ طور پر جسیا بھی موننے ہو خرچ کرد ادریہ نمار اورمال فی سیل مٹر خرج کرنا اسس دن د قیامت، میں کام آئیگا جگڑی کسم کی خرید د در فت نہیں کرسکو گے کہ نیکیاں خرم کرائی سجات کر الو اور نہی اس و ن کوئی عریز دوست کام آئیگا کہ لا ایمان وعل صالع کے تمعادی نجات کرا دے -اس کے بعد اسٹرتعالیٰ کی اہم اورعظیم نعمۃ س کا ذکر ہے آکر مومنین و کا ذبیت ان میں غورو فکر کر کے اس متیجہ پر میہ تجیں کرہم پرحقیق انعام صرائے تعالیٰ کا ہے ہمیں اسی کا سٹ کرگذار اورمطیع وفرا نبرد، رم ا مائے اور مرف اسی کی بندگ کر ناچاہئے ، ارف دے کر خدائے تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسان و زمِن کو ہیدا فرایا اور کھراً سان سے یا فی برسایا ، حق نعالی نے اپنے کمال قدرت و حکمت سے یا نی میں ایک قوت رکھی ہے جود رختوں ورکھیتوں کی پیداد ارکاسبب بتی ہے اسی کے ذریعہ ہمیں تھل اور اناج د غیرہ کھانے کو متاہیے اور اسی نے تمھارے تیئے کشتی وجہار کوانی قدرت سے مسخر بیادیا ہے كروه دريا ميسيط اورتم اس سے يے شمار نوائدومنا فع حاصل كرو اسى طرح نبروں اور دريا ؤں ك مجھی تمجھارا ضرمت گار منا دیا ہے اور ان کارخ موڑ کہ جہاں جاہے لے جادِ اور ان سے جوجی جا ہے فاکڑ ماصل کردا در اس نے جا نروسورج کوتمھارے فائرہ کے لئے بیدا زایا جوالک مقررہ نظام اور صالط کے مطابق برابر جلیے رہے ہیں ،اوراسی طرح تمحاری مہولت کے لیے برات دن کوبایا تاکررات کے سکو ن من آرام سے سوسکو، اور دن کے اجا ہے مں ابنی روزی الکٹ کوکو۔ یہ مرکورہ چنزیں اور انکے علادہ ہے شمار اسٹ یا رامنگریاک نے تمکو بلاطلب عطافرائی ہے اور تمجھ وہ چیز س جوتم مانگنے ہوجن میں تجد متی تعالیٰ اپنی مصاحب سے عطافرا دیتا ہے جو تمھا رے لئے شاسب ہوتی ہیں استرتعا کی کی تعمقیں بنددں پر اس قدر ہے شار ہیں کر اگروہ ان کوشمار بھی *کرنا چاہے تو مہیں کرسگت*ا ہیں انسان کو چاہیئے کرجس قدر ہے شما را مشرکی تعمیس سے ہیں اسی قدربے شماراً مشرکی سٹکرگذاری اوراطاعت وفرا ں برداری کرے ،مگر ہوا ہی ہے انصاف اور ناشکا ہے کہ ذراسی مصیبت آجائے تو ہے ہائے کو ضرائی تمام تعمنوں کو محول جاتا ہے اور حب تعمنوں میں مست ہوتا ہے تو خدا کی زات کو معول ما تا ہے اسکا سکر می اواز وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِنِهُ رَبِّ الْجَعَلَ هَذَا الْبَلَدَ الْمِنَّا وَّاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ ادر جب كرابرا بيم م نے كباا ، ميرے رب اس سنتهركو امن والا بنا ديجتے اور مجھ كواد رميرے خاص فرز ندوں كو الْكَصْنَامَ ٥ رَبِّ اِنْهُنَّ اَصْلَلْنَ كَثِبُرًا مِّنَ النَّاسِ، فَهَنُ تَبِعَنِي ۖ فَإِنَّهُ

# مِنِينَ ' وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوزٌ رَّحِبُمٌ ﴿

م ری ره بر معے گاوه تومیرا ہے ہی اور جو نئو ص میرا کہنا رائے سن ب تو کیٹر المغفرت ، کیترالر حمت ہیں۔

ر؛ سسار قرنشِس جن کی ماسٹ کری اور کھز وسٹ سرک کا پیھیل آیات میں ڈکر موا ان کو حصرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یا و ولاکر متنبہ کرتے ہیں کرتم جن ک اولاد ہو ک دجہ سے بیت اسٹرشریف کے مجاور نے بیٹھے ہوا اندوں نے الندے اس گھر کی نبیا د حامص توحید پر رکھی تھی اکھی ے ضرائے تعالیٰ نے اس سنسہ کر کو آیاد کیا اور متھر لیے ریگے۔ تا نی علاقے میں طاہری و باطنی معمنوں کے ڈھیرلیگا دیئے وہ دنیا سے میں دما اور وصیتیں کرتے ہوئے رخصت ہوئے کہ میری اول دیتہ کِ نرے ،اب تم كوسوجيا اورسدانا جابية كركهان كتم نهان كى وصيتون يرعل كياب اورضاكا كن شكراداكا بهد ال آیات یں ارث دے کر حضرت ارامیم منے اپنے پر وردگار سے دعلہ کی کر اس تسمر کم کوامن والا سادیجے تعنی پہال حوا ئے یا رہے وہ امن دسکون سے رہے، اسٹرنے آپ کی یہ دما قبول فرالی، یہ دعار حفرت ابراہیم سنے اس وقت فرائی جب کراپنے بخت مگراسمعیل اور شریک حیات معزت ہا جرہ کو اسٹر کے حکم سے متح کے میدان میں لاکرمقیم کیا، د دسری د مار آینے یہ فرائی کرمجھ کو ا درمیری ا ولا دکو ہمیشہ بت پرستی سے دور رکھ ، سال اولاد سے اگرصلبی اولادمراد ہی جائے توکہاجا تیکا کرے دعار بھی پورے طور پر،سٹرنے تبول فرائی کیونکراً ب کی صلی اولادیس سے کوئی بھی شرک کے قریب نہیں گیا۔ ادراگر عام اولانعنی نسل درنسل اولادمراد مو تو کہاجا بیگا کربعض کے حق میں آپ کی د ما قبول موئی اوربعض کے حق میں نہیں۔ یہاں یہ سوال میدا ہوتاہے کر حضرت ابراہیم م نے پرکیوں فرایا کر مجھ کو ایک سوال کا جواب فرک سے بھلتے رکھنا جبکہ انبیار معقوم ہوتے ہیں ان سے شرک وبت تی توکیا کوئی گنا دہمی سرزدنہیں ہوتا؟ اس کا ایک جواب تویہ سے کرمبعی خوف کے اثر سے انسیار مجی انے آپ کوخطرہ میں محسوس کرتے رہتے ہیں اس لئے اپنے لئے بھی دعار زمانی، دوستے رہے ان کو معصوم رکھنا استرکی معاظت سے موتاہے اس لئے انبیار ہمیشہ الترسے التحاکرتے ہیں کر توہی ہماری صمت واكدامني كومحفوظ ركھنے دالاہے، بمترے يركرامل مقصد تو ادلاد بى كو شرك سے بيجانے كى د عاكر التعا، مگر اولاد کواس کی اہمیت سمجھانے کے لئے اپنے آپ کو بھی اس دعار میں شائل فرالیا۔

اس کے بعد حصرت ابراہیم نے ابن اس د عار کی وجر تلائ کربت پرستی سے ہم اس سے بناہ مانگتے کہ ان توں نے بہت سے لوگوں کو گمرا ہی میں ڈالدیا ہے ، یہ اس لئے فرایا کر آپ اپ والدا ورقوم کا تحر*بر کہتھے* تھے کہت برستی نےان کو ہرنیکی دمجلا ٹی سے محروم کر دیا تھا ۔

معادر المرازر و معادر المرازر حصرت ابراسم مے فرایا حس نے خانعی تو حید کاداستداختیارکیا، ادرمیری بات انی تھی بعنی ایمان وعل صالح اضیار کیا تو دہ میری جاءت میں شامل ہے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ٹوٹے گا، یہاں کک کر دہ جنت میں داخل موجائكا. ادرجس نے میری بات نهانى كفروست كركاداستد اختياسكة را تو أب ابن محتسس دم ان سے اس کو توب کی تونیق دے سکتے ہیں اور وہ ایمان لاکرا ہے کو نجا ن و رحمت کامستی بناسکتا ہے۔ رَبِّنَا إِنِّي ٱسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَنْدِ ذِي زَنْءٍ عِنْدَ بَيْنِكَ الْمُحَرَّمِرِ ا سے ہمارے رب میں اپنی اولا و کو آپ کے معظم گھرکے قریب ایک میدان میں جوزرا عت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں اے رَبُّنَا لِيَقِيْهُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلَ آفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِئَ الَّذِيهِمْ وَارْزُرُقَهُمْ بمارے رب تاکہ وہ لوگ ماز کا امتمام رکھیں تو آپ بچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کردیجے اوران کو پھل کھا نے مِّنَ النَّهَرُاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۞ رَبَّنَا ۚ إِنَّكَ تَعَكَمُ مَا نَحُنِفِي وَمَا نَعُلِنُ \* وَمَا يَخَفَظ دیجئے تاکہ برلوگ سنگرا داکریں اے ہارے رب آپ کو توسب کھے معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھیں اور جو طا ہر عَلَى اللهِ صِنْ نَنَى ﴿ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا الْهِ الْكَوْنُ اللَّهِ الَّذِي كريس اور الله تعالى سے كوئى جيز مخفى بنيس ززين ميں اور زاسان ميں ، تمامى حمد خدا كے لئے ہے جس نے مجھ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ إِسْلِعِيْلَ وَاللَّحَى ﴿ إِنَّ رَبِّ لَسَمِينِهُ الدُّعَاءِ ﴿ رَبِّ اجُعَلْنِي کو بڑھا ہے میں اسمعیل م اور استحق م عطافرائے حقیقت میں مبرارب دعا کا بڑا سنے والا ہے ، اے میرے رب مُقِيْمُ الصَّلَوْقِ وَمِنُ ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَاءِ ۞ رَبَّنَا اغَفِرُ لِهُ ۗ وَ لِوَالِدَى مجه کو بھی نماز کا اسمام رکھنے والا رکھنے اور میری اولاد میں بھی معضوں کو اے ہمارے رب، اورمیری دعا قبول کیجے ' وَ لِلْمُؤُمِنِينَ يُؤْمَر يَقُومُ الْحِسَابُ أَنْ ہا ہے رب میری مغفرت کر دیجئے اور میرے ال اب کی بھا ور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن -نون اے میرے بروردگار میں نے آپ کے حکم سے اپنی کمجھ ذریت بعنی اہل وعیال کواس میں میں سے مرا د مفرت ہاجرہ اوران کا دووجہ بتیا بچہ معزت اسمعیل ہیں) ایک ایسے مثیل میدان مِس تھم ادیا ہے جہاں کھیتی دغیرہ کچھ نہیں ہوتی اور نہ ہی یا نی وآبادی وغیرہ کا کوئی نام ونشان ہے اور پیٹیل میلان آ پ کے مقدس گھربیت انٹرشریف کے قریب ہے ، میں نے ابنی ایک اولاد کو یہاں اس سے بسایلہے

امن ترکی میں اعلی تسم کے کھیل ان کی کر میں جو ت اور کے کی دور کے کہیں ہوگا کے میں اور کی دور کا کہ میں اور کی دور کی میں اور کی دور کی کی دور کی دور

کی ہنیں توپوراجہاں ٹوٹ پڑتا اگرتمام ہوگوں کی دعافر انے۔ حضرت ابراہیم ءنے اس کے بعد ہارگاہ ضداد ندی میں عرض کیا کراہے میرے پر وردگاریہ دعا ئیں معض ہنی سندگی اور ضرورت و حاحبت کوظا ہر کرنے کے لئے ہیں اس لئے نہیں کہ تعوذ ہا منٹر ہماری ان صروریات کا آپ کوعم نس بلانشبہ آپ کوسب کچھ معلوم ہے جوہم اپنے دل میں رکھتے اور جوظا ہر کرتے ہیں اور آپ سے زمین و آسان کی کوئی

ہی چیز جھی موئی ہیں ۔

دعاء کے آواب میں سے ہے کوئی تعالیٰ کی حمدونیا کی جائے اس سے دعاء جد تبول ہوتی ہے ، چاہی حصرت ابراہیم نے حق تعالیٰ کی حمدونیا اس طرح کی کرتام تعرفیں اس خدائے بالا دبرتر اور آوادر مطاق کے لئے ، ہیں جس نے نا امید کی حالت بڑھا ہے میں میری دعا قبول فرا کر جمعے اولا دعطا فرائی ۔ حصرت ابن عباس مرے مروی ہے کہ حصزت ابرائیم کی عمر نیانوے سال کی تھی اس وقت حصرت اسٹیل (حصرت باجرہ سے) بیدا ہوئے اور ایک سو بارائی عمر می حصرت اسٹیق (حصرت سارہ سے) بیدا ہوئے ، اس حمدونیا کے بعد بھر دعا میں شخول موگئے ، عوض کیا اے میرے رب محصکہ بھی نماز کا اہمام دکھنے والا بنا تیے اور میری اولاد کو بھی نماز کا باید رکھتے ممام اولاد کو بھی نماز کا اہمام دکھنے والا بنا تیے اور میری اولاد کو وفرک میں مبتل ہوگئی مقدر قرآن علامہ شبیرا حمد عثمانی رم نے مین ڈریئی کی معلوم ہوگیا تھا کہ کچھ اولاد کو وفرک میں مبتل ہوگئی معلوم موگیا تھا کہ کچھ اولاد کی وفرک میں مبتل ہوگئی معلوم موگیا تھا کہ کچھ اولاد میں ایسے لوگ موٹے رہیں جو نماز دن کو صحیح طور برقائم رکھیں۔

حصزت ابراہیم م نے آخر آب ایک جامع دعاء فرائی کرا سے ہیرے پر وردگارمیری اورمیرے والدین کااورتمام مؤمنین کی مغفرت فرا ، اس د ن جب کرمحنسر میں تمام زندگی کا حساب بیا جائیگا ، یہاں آپ نے والدین کے ہے بھی دعا فرائی جبکہ کا فرس کے لئے مغفرت کی دعا یا نگنے کی مما مغت ہے اور آپ کے والداً ذر کا کا فر ہونا قرآن میں خکور ہے ۔ موسکہ آپ یہ وعاء آپ نے اس وقت فرائی ہو جسب کر کا فروں کے لئے وعار مغفرت کی مما نعست نہیں فرائی گئی تھی ۔ وائٹراعم ۔

A STANDARD CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY O

والمرابع المرابع ال وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ أَمْ انَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَنْخُصُ اور جو کھھ یہ طالم لوگ کرد ہے ہیں اس سے خدائے تعالیٰ کو بے خرمت سمجھو ا ن کومرن اس روز یک مہلت دے فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي أُونُوسِهِمْ لَا يَزْنَكُ الَّيْهِمُ طَرُفُهُمْ ، وَ رکھی ہے جس میں ان بوگوں کی نیکا ہیں بیعثی رہ جادیں گی دوڑتے ہو نگے اپنے سراد پر اٹھار کھے ہو نگے ان کی نظران فی طرف اَ فَيِ تَهُمُ هَوَا إِنْ وَ اَنْذِرِ النَّاسَ يَؤُمَر يَ أَتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ہے کر ما آوے گی اور ان کے دل باسکل مرحواس ہونگے ، اور آپ ان وگوں کو اس دن سے ڈرائے عب و ن ان پر عذا ب آپڑے گا رَبَّنَآ اَخِرْنَآ إِلَى آجَيِلِ قَرِيْبِ ﴿ نَجُبُ دَعُونَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ﴿ اَوَلَمْ سَكُونُوْ آ پھر یہ طالم ہوگ کہیں گے کراے ہارے رب ایک رت قلیل تک ہم کو قبلت دیجئے ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پینجبروں کا اَقْسَهُ نَهُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُوْمِ نَ وَالِ ﴿ وَسَكَنْ ثُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُ وَا ا بناع کرنیگے یہ تم نے اس کے تبل قسمیں نہ کھائی تھیں کرتم کو کہیں جانا ہی نہیں ہے حالانکہ تم ان ہوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے ٱنْفُسُهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُورُكَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَهْبَنَا لَكُوُ الْأَمُثَالَ ﴿ وَقَكُ مَكُرُوا جنہوں نے اپنی ذات کا نقصا ن کیا تھاا و رہمکو یہ بھی معلوم موگیا تھا کہم نے ان کے ساتھ کو کمٹی تعاادر م نے تم سے شانس بیان مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ ، وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ لِنَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞ کیں اوران لوگوں نے اپنی میمیت ہی بڑی بڑی تعبر میں کی تعیس اورانکی تربری متر کے سامنے تعیم اوران لوگوں نے اپنی تعبر ان سے سام بھی کمل جا ویں۔ ت خیلی آیات میں کافرین ومشرکین اور منافقین کے متعلق فرایا گیا تھا کریر بڑے ہی مانٹکرے اور شفسکے کر:۔ کالم ہیں اب ان آیات میں ان کو با خرکیا گیاہے کر اگر طالموں کوسزا منے میں کچھ دیر ہوتو ینہیں سمجھنا بیاہئے کہ خدا ان کے ظلم وستم اور حرکات سے بے خرہے یا درکھو ا ن کا کوئی حیوٹا بڑا اکام اسٹرسے بوت بدو منیس، العته الله کی به عادت نمیس که وه ظالم کو فوراً یکو کرتباه کرد اے لکه وه راسے سے والے ظام کو مبلت دیما ہے کہ یا تو اپنے ظلم رسنم سے بازآ جائے یا میمر خوب ظلم کرکے اس حد تک یہو نے جائے کر تسا نونی جثیت سے اس کے مستح*ق س*نزا ہونے میں کوئی شک دیشیہ ماتی نہ رہے بسوان کواس دن رقیامت ، تک کے لئے دہلت ہے جس دن کہ خوف و دستنت کی وجہ سے ان کی آبھیں تھیٹی کی بھیٹی پرہ جائیں گی اور حساب کے لیے بلانے والے کی آواز کی طرف سخت بریٹ نی کے عالم میں اوپر کوسرا تھائے ٹھکٹی با نہ ھے گھڑتے ہوئے

وا بری ا بری ا بردو کے موروا برا ہم ا بری ا ب دوڑے ملے آئیں گے اوران کے دل مرحاس اور مقل وسمجھ سے بالک فالی موں گے ، عز غیکہ فالم رکا فرد مشرک اور منافق ) اس دن سخت مصیبت کا شکار موں گے ۔

بہ حالات بیان کرنے کے بعد رسول مقبول صلی استرعلیہ وسلم کو نسطاب ہے کہ آپ اپنی قوم کو اسس دن ا کے عذاب سے ڈرایئے حس میں ظالم اور مجرم کوگ مجبور ہوکر پکاریں گے کہ اے ہمارے ہر وردگار ہمیں کچھ اور مہلت دیر پیجئے بعنی مجھر دنیا میں جندر وزکے لئے بھیجد پیجئے آگہم آب کی دعوت تبول کر لیں اور آپ کے رسولوں کی اتباع کرکے اس عذاب سے نبجات ماصل کر لیں ۔ الشرتعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا ہو نہ گا ۔ کر یہ بات تم اب کہہ رہے ہو کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں مہیں کھا کی تھیں کہ ہماری دولت وشوکت کو زوال زموگا ہم جمعیشہ دنیا میں یوں ہی عیش و آ رام میں رہیں گے اور دوبارہ زندگی اور عالم آخر سے ہو کا رکار کیا تھا۔

اس کے بعد مشرکین عرب کو مخاطب کرکے فرایا گیا کہ بچھلی قوموں کے حالات تمھارے سامنے ہیں۔ کو خبوں نے ہماری مافر مانی کی، کفرو شرک کیا توہم نے ان کو تباہ دبریا دکر دیا اور آج ان کی بستوں ہے۔ کا تم کو آباد کر رکھا ہے، بس تمھاری عبرت کے لئے ہم نے اس طرح کی بہت سی متی لیں اور قبصے بیا ن کئے کُر تی تم بوشن میں نہ آئے اور کفر و گمراھی کے بھنور میں بھینے رہے۔

طالموں کے متعلق اللہ تعالی فرارہ میں کران لوگوں نے انبیا علیم التہام کے مقابہ یں حق کو دانے اور مطابی کے سے اور دین حق تعول کرنے والے مسلانوں کو ستانے اور تحلیفیں ہونچانے کے لئے بڑی سے بڑی سے بڑی تربیری اور ساز شیس اختیا رکیں مگر حق تعالیٰ کی تدبیر وحفاظت کے سامنے سب اکام رمیں کھلایہ کیسے ہوسکتاہے ؟ کران کی مکاریس (تدبیریں) ہیا ووں کو ان کی جگر سے میا دیں ۔ سس میا ووں سے زیادہ مضوفاؤ سے میا ووں سے زیادہ مضوفاؤ سے میا ووں سے زیادہ مضوفاؤ سے میں اس کی میں ۔ کواٹ کا کو ان کی میں اس کی میں اس کی میں میں کردست تھیں مرتبی ہیں ۔ کواٹ کی میں ان کی تمام ساز شیس اس کے میاں محفوظ میں ان کا میار کی سامنے میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں ان کی میں دن کا دیے میاں محفوظ میں ان کا میں دن کا دیے والا دی ہے۔

فَلَا تَعْسَبُنَ اللّهَ مُخْلِفَ وَعُدِم رُسُلُهُ وَإِنَّ اللهُ عَزِيْزُ ذُو انْتِفَا مِرِجَ يَوْمَ بس الله تعالیٰ کواپے رسولوں سے دمرہ ملائی کرنے والانسمجنا بنیک الله تعالیٰ الزاردست پورا بر لیے والاے بس تیکن کُ الکون عُکْر الکون و السّمون و کیرن الله الواجد القیقار و دروسری زمن بدل دی مائے گاس زمن کے ملا وہ اور آسان بی اور سب کے سب ایک زبردست الله کے روبروہین و ترے المجرمین کومین مقرن بن فی الاصفاد ﴿ سَمَا بِبُهُمْ مِن قَطِرَانِ وَ الْاَصفاد ﴿ سَمَا بِبُهُمُ مِن قَطِرانِ مَعَ الْدَوْمِون كُور بَيْ وَمِينِ مُقَرِّن بَنِ فَي الْاَصفاد ﴿ سَمَا بِبُهُمُ مِن قَطِرانِ مَعَ اللهُ كُلُ اللهُ كُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ا بری نقین کریس کروی ایک معبود برحق ہے ا ور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کریں ۔

المدكا و عدہ حق ہے۔ اس آیت میں فرایا گیا ہے کہ اسّہ تعالی نے جود عدے اپنے بیغبروں سے کئے ہمیں کہ تمعاری برطرح سے مُدد ونفرت کی جائے گی اور تم کو فتح وکا میا بی عطا کی جائے گی اور دشمنان اسلام کو ذہت ورسوائی اور ناکای ہے گی اور آخرت میں سخت در دناک عذاب ویا جائے گا تو وہ اپنے و عدوں کو ضرور ہو آکریگا کی وکہ انشرتعالی و عدہ خلافی نہیں کرتے ، بلا شعبہ استہ تعالی زبر دست قدرت والے اور پورا برلہ لینے والے ہمیں ، ایس نہیں ہوسکتا کہ مجرم اسٹرسے چھوٹ کر بھاگ جائے الشمان کو صرور سنزادیکا اور پر سنزا اس دن دفیامت میں دی جس دن کہ یہ موجودہ زمین بھی برل جائے گی اور آسمان بھی اور پوری مخلوق خدائے ذوا مجلل کے سامنے کھوٹی ہوگی ،

زمین و آسان بدل دینے کے یہ معنی ہوسکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل وصورت بدل دی جائے جیسا کہ قرآن کے کہ کی ووسے ری آیات اور روایات حدیث میں گر پوری زمین ایک صاف مبدان بنا دی جلے گی حبس میں مکا نات، با غات اور رہا ڑوغیرہ کی کوئی آڑنہ موگ ۔ اور اسس تبدیلی زمین و آسان کے یہ معنی ہیں کرم جودہ زمین و آسان کوٹ کر ان کی جگھ دوسے قائم کر دیتے جاتیں چنا نچے بخاری دمسلم شریف میں رسول مقبول صلی انشر علیہ وسلم کا ارت ادب کرتیا مست کے دن ہوگ ایسی زمین پر اٹھائے جائیں گے جواب سے سفیدا ورصاف ہوگ جسے میدے کہ دول اس کرتیا مست کے دن ہوگ ایسے زمین پر اٹھائے جائیں گئے جواب سے سفیدا ورصاف ہوگ جسے مردی ہے کہ سرے میں کہوئی ملاحت دمکان باغ بہاڑ وغیرہ ) نہ ہوگی، مسندا حدیم صفرت عائت پر سے مردی ہے کہ سب سے اس آیت کے متعلق میں غے ہی رسول انشر علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ جب زمین الل موجائیگ تواس و دقت ہوگ کہاں موں گے ، آینے فرایا بلھرا طاہر ، اور ایک دوسری روایت کا تنا و راحا فا نہ ہے کہ بلسل اندھروں میں مول گے ،

والمرابع المال المالية المستون حس دن زمِن د اُسان بدیے ہوئے ہوں گے اور معلوق ضا کے سامنے کھڑی ہوگی، اس دن ایے پیغبر تم بهارے افزان كغرومت مرك كرنے دائے ظالموں كو زنجيروں ميں جكوات ہوئے د كيھوك، ايك تسم ك کناہ (مثلاً چوری) کرنے والے کئی کئی مجرموں کو اکٹھا یا نہ تھا جا بیٹیگا ، اور ان کو قبطران بعنی کند حک کا ب س سایا مائے گا جسِ میں آگ بہت طداور تیزی سے انزکر تی ہے اور اس میں سخت دنو ہم تی ہے اور آگ ا ن کے جہوں برسی لیٹی ہوگی، اوریہ سب کچھ مجرموں کے ساتھ اس سے کیا جائے گا تاکہ ان کے کئے کی سزان کو اجائے۔ اِنْتُ المتُدْسَمِينِعُ الْحِسَانِ عِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ جِلْدِ حساب لِينے والے مِن " اس كَ ايك تِفسية تویہ کا گئی ہے کرجس و قبت حساب ہوگا تھے دیرنہ لگے گی بلکہ تمام اولین وآ خرین جن وانسی کے چھوٹے سے جھوٹے عمل کا حساب بہت جلد موجائے گا کیونکہ حق تعالیٰ برنمام اعمال آسٹ کارا ہیں کوئی پوٹ بدہ نہیں ۔ اور دوسے می تفسیر یہ کی گئے ہے کہ جس چیز کا آنا بھینی ہے بعنی قیامت اس کو دورمت سمجومطلب یہ ہے کرحساب کا دن قریب آگیاہے واسی مفمون کواس آیت میں بیان کیا گیاہے اِفتریک بِنیاسِ جِسَا ہُمْ ﴿ ﴿ یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا مگروہ پھرہی غفلت کے ساتھ منچہ پھیرے ہوتے ہیں ۔ اس سورت کے اخریں پر فرایا گیا ہے کہ یہ قرآن ایک کھلا بیغام ہے جس میں قیامت کے ہولناک اتعا سناکر ہوگوں کو نبیبر ک جاتی ہے تا کہ وہ مہوشس میں اُ جا ئیں اور اس میں غور وفکر کرکے ان کویقین ہوجاتے کرعبادت و بندگی کے لائق صرف ایک نمدا کی ذات ہے اور وہ اس سے عبرت ونصیحت ما صل کرکے کعنسہ و شرک سے از آجا تیں ادراین دنیا و آخسرت سنوار لیں ۔

بفضله تعالى سورة ابراهيم كى تفسير مجسن وخوجي تنسام هو لحرث

(فوالم <u>صفحة</u> (فوالم <u>صفحة</u> جند قول مبرد قرطاس كردے ہيں

مل گندهک جواویرتفسیریں مذکور موا ۔

مة تاركول.

م<sup>2</sup> چیڑکے درخت کار ذعن

سے انہاں کا بچوڑا مواعرق اس کو آگ پر پیکالیا جا تاہے یہ سیاہ بربودار موتاہے جن او نٹوں کو جارت کا مرص موتاہے ان کے بدن پر ملاجا تاہے اس قدر تیز موتاہے کہ جارت کوجلا دیتاہے۔

مه محمولا مواتانیا بیش .

بہ سے ہے۔ قطران سے متعلق ان مذکورہ جلدا تعال کا حاصل میں ہے کہ خمیوں کے بدن پرالیسی جیز می مائے گی یا ایسا لباس بنایا جائیگا جوآگ کو آنی طرف کھنیجی ہے اور آگ اس پر اپنا خرب اڑ د کھاتی ہے۔





# تاريخ حرمين شريفين

شخ العرب والعجم حضرت مولاناسد حین احمد مدنی نورالله مرقده کے فیض یافتہ حضرت مولانا قاری شریف احمد صاحب رحمة الله علیہ سنے ائے عظیم الثان کتاب تاریخ حربین شریفین میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منوره زادالله شرفهما کے فضائل و تاریخ کو بہت عمده انداز میں تفصیل کے ساتھ جم کیا ہے۔ حس کے حمن میں چاہ زمزم کے نمود ارہونے ،مکم عظمہ کے آباد ہونے ،بیت الله شریف کی تعمیر ہونے ،مقام ابراہیم ، جمرا اسود وغیره ۔

میں ہے۔ جس کے حمن میں چاہ زمزم کے نمود ارہونے ،مکم عظمہ کے آباد ہونے ،بیت الله شریف کی تعمیر ہونے ،مقام ابراہیم ، جمرا اسود وغیره ۔

نیزم جد نبوی کی تعمیر ،مقام صفہ اور مدین طیب کی نموان اور مقامات مقدسہ کی تاریخ و تعارف بڑے دکچپ انداز میں بیان کی ہے۔

المحد لله یہ کمل کتاب آ فی مطول میں جیپ کرتیار ہو چکی ہے۔ '

### آسانتفسير

قرآن کریم کے زول کاامل مقصداس کو مجھے کھمل کرناہے۔اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے آسان تقبیر کاسلسلہ جاری کیا گیاہے۔ یہ تقبیہ اکابر اُِست کی قدیم وجدید مستند ومعتبر تفاسیر کا خلاصہ ونچوڑ ہے۔جس کو نہایت آسان وعام فہم زبان اور مختصر وجامع انداز میں مولانا محمد یعقوب قاسمی نے قلمبند کیا ہے تر جمہ کلام پاک حضرت مولاناا شرون علی صاحب تھانوی دھمۃ النہ علیہ کا ہے۔الحمد للہ یتقبیر ۳۳ قسطوں میں مکمل ہو چکی ہے۔

### تذكرةالانبياء

اس کتاب میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخرالز مال محدعر بی صلی اللہ علیہ وسلم تک مشہور پیغمبروں کے واقعات و مالات اور ان کے ماننے والوں کی فلاح ونجات اور جھٹلانے والوں کا انجام تفصیل کے ساتھ مستند طور پرسلیس و عام فہم انداز میں بیان کیا گیاہے۔ الحمد نلہ یہ کتاب سول قسطول میں تیار ہو چکی ہے۔

ان کتابوں کو آپ فون کر کے گھر بیٹھے پوسٹ مین سے ماصل کر سکتے ہیں۔ (بدر یعدوی پی رجسری)

گذادش :خواهش مندحضرات کے مکل سے روان فرما کرا ثاعت دین میں تعاون فرمائیں - فجوزا کھ اد

#### IDARA DAWAT-O-TABLEEGH

GALI NO. 2 AALI KI CHUNGI MANDI SAMITI ROAD SAHARANPUR PIN 247001 (U.P.) MOB. 09837002261 - 09837375773

いで大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大の大

# ال دُورْ كى سَكِ آسَان، عَالَى عَالَى الْمُسْتَنْ تَفِينْ قَرْآن كريم













| تنجي            | Samonamer and the same                             | 7 H,                     | The state of the s |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 1-10                                               | ••<br>• /                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | فسيراردوباره ربم                                   | سأك                      | فهرشت مضامین آر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفح             | عنوان                                              | صغر                      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷              | مها جرین کوخرمشس خری                               | ╫ <del>╵╸</del> ┼<br>╎┏╸ | سع <u>ہ سے ۔</u><br>نوین دسکرین کا آرز د کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲,              | خُدا کے عذاب                                       | . O ; t                  | روں و سری مہ زرد ہر،<br>ِن محفوظ ہے او رقبیامت یک محفوظ رہے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۸۰.             | ره ی کی پیدالت کوبراهم جنا م                       | , 7                      | مفورم کوتٹ ٹی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | کان بین کاشیوہ ہے \<br>مار میں کاشیرہ              |                          | ں میونچانے کا خدائی نظام<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۲۰</b>       | اشرک قدرت <i>کے کر</i> شم<br>اکسٹ سرکاحل           |                          | شہر چیز پر قادرہے<br>یا ن وجن کی یب دائش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 44              | ہیں تعبر<br>ٹسرنٹ ٹرنشفا ہے                        |                          | ے فاد بن فاہمینیوں<br>نم کے سات دروازے اورا ن کے ام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40              | ' مالک' اور غلام                                   | i<br>                    | ا ا<br>ات کے آتھ دروازے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40              | امیرد غریب بنانے میں انتگر کی حکمت<br>نولیہ        | 100                      | ھین کا مقام جنت ہے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 01              | دومنتالیں<br>کفنے کاانجام                          | 10                       | مرت ابرا میم و لوام کے بہاں <sub>ہ</sub><br>سنتوں کی کشیرلف آ دری  <br>سنتوں کی کشیرلف آ دری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اءه             | <sup>اا</sup> عب دیورا کرنے کا حکم                 |                          | م بوط کی گسندی فقیت<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۵              | عهب فکنی که شال ا                                  | 14                       | م'شعیب کی تب ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 00              | عہٰ۔ نتکنی کا و بال<br>کفار کے ایک اعتراض کا جما ب | [ 9 ]                    | م تمود کی بربا دی<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵،<br>۵۸        | تفاریح ایک محراس مجاب<br> کف رکاد وسرااعتراض       | ۲. ا<br>۱                | عبام خدا و ندی<br>ٺگد لی کا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | ابہا ن کی برکت سے شخصلے تام                        | ا سرم                    | ورهٔ شحل کی و حرتسسمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71              | ا کن ومعان موجائے ہیں }                            | 77                       | عاما <i>ت خب داوندی</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳ <sup>'</sup> | ایک سنب کا حل                                      | r <b>c</b>               | بات قدرت خدادندی<br>ا ه کرنے کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47              | دعوت وشب ليغ كا <i>طري</i> قه                      | ۳۰                       | رہ کرنے کا ابکا )<br>رہ ہزار ایمی او کمی عارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                    | r-                       | برب روب کے بیان کا برب<br>تحرکین کو تنبیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                    | ا ۲۲                     | تسركين كأغلط عقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | <u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>       | Car of C                 | 1570145757597574575757575757676767676767676767676767                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### رُيِّمَا يُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَالْنُوا مُسْلِمِينَ

كافرلوگ بار بارتمت كرين خوب موتا اگر وه مسلمان موتة -

ذَرُهُمْ بِأَكُلُواْ وَبَيْمَتَعُواْ وَبُلِيهِمُ الْأَصَلُ فَسُوفَ بِعَلَمُونَ ﴿ وَمَا اَهُلَكُنَا مِنَ أب ان كو ان كمال برر بن ديجة كرده كهاليس ادر جين الاايس ادر خيال مضوب ان كوغفلت بي دال كمي ان كوابوهيّت

قَرْبَاةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِنَابُ مَّعُلُومُ ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنَ أُمَّاةٍ أَجَلَهَا وَمَا

معلوم ہوئی جاتی ہے اور ہم نے جتنی بستیال ہاک کی ہیں ان سب کیلئے ایک معین وتت نوستۃ ہوتارا ہے کوئی امت اپی میعاد

### يَسْتَأْخِرُونَ⊙

سے نہ پہلے بلاک ہوئی ہے اور نہ سمجے رہی ہے۔

كا فرين ومنكرين كا ارزوكرنا ان جار آيات برس بهلى آيت بي فرايا گيا ہے كركا فرين دمنكين بار بارتمنا و آرزد كريں گے، كامش بم مسلان موتے ـ

 محمد المسلم الم

یمیری آیت میں فرایا گیا ہے کہ منکرین کوان کے کفر دخرک کی بوسندا فوراً ہنیں کمتی اس کی وجریہ ہے کہ النٹر تعالیٰ نے سنزا کا دقت مقرر کر رکھا ہے ، چنا نچراب سے پہلے جتنی بستیاں اور قومی ہلاک ہوئی ہیںان کی ہلاکت کا دفت حق تعالیٰ کے علم میں متعین تھا، اسی معینہ دقت پر ان کوسنزا دی گئی، سپس اسے کفار کمہ جب تھاری سنزا کا دقت آئیگا تودہ ٹل ذہے گا اور تم خرداک سزاہے بیجے نہ سکو گئے۔

عرا ماوت ایما ورہ ک رہے کا ادرام کروں مرجے ہیں است چو تھی آیت میں فرایا گیاہے کہ ہر قوم کی ترقی دُنٹر کی یا موت وزندگی کا جو دقت مقررہے و ماس سے ایک سیکنڈ بھی آگے سجھے نہیں ہوسکتا۔

# وَقَالُوا يَآيُهَا الَّذِي نُوزَلَ عَلَيْءِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۞ كُومَا تَأْتِينَا

اور ان کفانے یوں کہا کراہے دہ متحص جس پر قرآن مازل کیا گیاہے تم مجنون مو تم مسجعے ہو تو ہما رے

بِالْمَلِيْكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّدِقِيْنَ ﴿ مَا نُنَزِلُ الْمَلَيِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ

پاسس فرشنوں کو کیوں مہیں لاتے ہم فرشتوں کومرٹ فیصد ہی کے لئے کا دل کیا کرتے ہی

### وَمَا كَا نُؤآ إذًا مُنظَرِيْنَ ۞

ا در اسس و تت ا ن کومبست نروی جاتی ۔

#### اِتًا نَحُنُ نَزُّلُنَا الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ۞

سم فے قرآن کو نازل کیا ہے اور سم اسکے محافظ میں

۔ تے تھے، اس آیت میں واضح طور پر فرایا گیلہے

قرآن محفوظ ہے اور قیامت کے محفوظ رسگا کا نون قرآن مقدس کے کلام اہلی ہونے کا انکار

كر قرآن كريم كوم نے نازل كياہے اور ہم اس كے محافظ اور نگربان ہى، قرآن عظيم جس شان سے نازل ہوا ہے اسی طرح بغیرکسی لفظی ومعنوی اور زیر زبر کی تبدیلی کے قیاست کے محفوظ رہے گا اور اس کے اصول وا حکام کھی نہ بدلیں گے اگرچہ تومیں ا درسلطنتیں قرآ ن کی آ واز کو دیانے اوراس میں تفظی ومعنوی تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گی مگر و ہ ایک زیر زبریا نقط کا بھی اس میں فرق نہیں کرسکیں گی ، تاریخ شا ہرہے کہ چودہ سوسال کے اس طویل عرصہ میں بروقت حضرات علماء کی بے شمار جاعتیں موجود رہی ہیں، جنمعول نے قِرآن مقدس کےمعانی دمطالب کی حفاظت کی ہے، اوراسی طرح قرار حضرات نے قراَن عظیم کی طرزِ ا دائیگی کی مکمل حفاظت کی ہے اورحصرات حفاظ نے اس کے الفاظ کی اس طرح حفاظت کی ہے کر اس کے زیر زبر*ینوہ* مں آج مک کوئی تھی دہیتی نہ مونے دی ، بر قرآن کی حفاظتِ خداوندی ہی کامعجزہ ہے کرآتھ دس کا بچرمب کو این ا دری زبان کا ایک حیوا ساکتا بچه زبانی بادکرنامت کل موتا ہے وہ غیرادری زبان کی اتنی مولی کتاجی توستشابهات سے بھری ہوئی ہے کس روانی کے ساتھ حفظ کر لیاہے۔

افسوس اس واضح آیت کے با وجود را فضی حصرات کیتے ہیں کہ برقرآن نافص ہے اس کے کمل جائیں یارے تھے، حصرت عثمان رہے دس یارے مبلوا دینے د نعوذ باللہ)

وَكَقَلْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِنْ تَسُولِ الْآ ا در ہم نے آپ کے قبل بھی پیغبروں کو ایکے لوگوں کے بہت سے گرو ہوں میں بھیجا تھا ا در کو لُارسول ان کے اس ایسا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْذِءُوْنَ ۞ كَذٰلِكَ نَسْلَكُهُ ۚ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ <u>نہیں آیاجس کے ساتہ انھوں نے استبزا زکیا ہواسی طرح ہم پہستبزا</u>ر ان مجرموں کے فکوب میں ڈال دیتے ہیں یہ ہوگ قرآن پر یان وَقُلُ خَلَتُ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًّا مِّنَ التَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ ں لاتے اور یہ رستورسپلوں سے چلا آیا ہے اور اگر ہم ان کے لئے اُ سان میں کوئی دروازہ کھول دیں بھریہ دن کے دفت اسیں يُعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوٰ آ إِنَّهَا سُكِّرُكَ أَيْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسُحُوْرُونَ ﴿

<u>جڑھ جاویں تب بھی یوں کہدیں کہ ہاری نظر بندی کردی گئی تھی بلکہ ہم لوگوں پر تو بالسکل جا دو کر رکھا ہے۔</u>

سورة الحر المستخدمة المست

استرتعانی فرارہے میں کرجولوگ گنا ہوں سے باز نہیں آتے ہم ان کے دلول میں اسی طسرح مزاق اور حجشلانے کی عادت ڈال دیتے ہیں، جس کی وج سے یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور بھر انجام کار بلاک ورسوا ہوتے ہیں۔ اور انبیار اور ان کے بیرو کار نجات و عافیت اور عزت باتے ہیں۔ کا فرین و منکرین نے فرصتوں کے اتر نے کا مطالبہ کیا تھا، اس آیت و کو فیجنا عکیہ ہم آئی الاسلام کیا جواب دیا گیا ہے کہ فرصتوں کا اتار نا تو اس قدر عجیب بات نہیں بلکہ اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر خود انتھیں او پر چڑھادیں اور یہ دی میں شغل میں دہیں تب بھی یہ ضدی لوگ حق کو تسلیم ہیں کر خود انتھیں او پر چڑھادیں اور یہ دی میں ابھا دو کیا گیا ہے۔ جس سے ہم اینے کو آسمان پر چڑھ ھتا ہوا دیکھ کرسکتے اس دقت کہ دیں جڑھ ھتا ہوا دیکھ کرسکتے اس دقت کہ دیں جڑھ ھتا ہوا دیکھ کرسکتے ہیں جو ھو مہیں رہے ہیں۔

# وَلَقَ لَ جَعَلْنَا فِي التَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتْهَا لِلنَّظِرِينَ ﴿ وَ حَفِظْنُهَا مِنْ كُلِّ

اوربے ننگ بم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے بیدا کئے اور دیکھنے دالوں کیلئے اس کو آراستہ کیا اوراس کو

### · شَيُطْنِ رَّجِيْمٍ ﴿ اللهِ مَنِ اسْنَرَقَ التَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَا بُ مُّبِيْنً ص

برسنسیطان مردود سے محفوظ فرایا۔ ہال مگر کوئی ات جوری جھیے سسن بھا کے تواسے بیچھے ایک روشن شعد ہولتا ہے

تعسیر و ان سے بہی آیات میں کا زوں کی ہٹ دھری بیان ہوئی، اب بہاں سے آسمان وزمین اورائکے درمیان کے بعض عجا بُرات بیش کرکے اسٹر تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کا ندکرہ ہے، گویا کہ ان کا فرین و منکرین سے کہاجا رہا ہے کہ آسمان سے فرشنے اتا رہے یا تم کو آسمان برج طھانے کی صوورت نہیں اگر انداجا ہو تو آسمان وزمین میں قدرت خوا و ندی کی بے شمار نشانیاں، میں جن کو دیکھ کر سمجھ دار آ دمی توحید کا سبت بہت آسان وزمین میں قدرت خوا و ندی کی بے شمار نشانیاں، میں جن کو دیکھ کر سمجھ دار آ دمی توحید کا سبت بہت اسان میں مطاب میں جن کو دیکھ کر سمجھ دار آ دمی توحید کا سبت بہت اسان میں مراب بڑے ستارے استارے میں جن کو دیکھ کر سمجھ دار آ دمی توحید کا سبت بہت اسان میں بڑے بڑے ستارے استارے میں بڑے ستارے میں بڑے ہوئے ہوئے دیا ہوئے در سیتارے کا سیار کے سیارے میں بڑے ہوئے در سیارے میں بڑے ہوئے در سیارے میں بڑے ہوئے در سیارے میں در سیارے میں بڑے ہوئے در سیارے در سیارے میں میں بڑے در سیارے میں میں بڑے ہوئے در سیارے میں ہوئے در سیارے در سیارے میں میں بڑے در سیارے در سیارے

 نبائے اور دیکھنے والوں کے لئے آسمان کوستاروں سے سجادیا ، چنانچے رات میں جب آسمان کی طرف نظر انتھی ہے تو پرسستارے رومٹن قمقوں کا نہا یت حسین دلکٹس منظر پیش کرتے ہیں جس سے نحود بخود حق تراک عظر چربہ ترب میں میں میں ایس تاریخ

تعالیٰ کی عظمت و قدرت اورصغت کالمه کا حساس موتاہے ۔

اس کے بعدارت دیے کہ ہمنے ہرشیطان مردورد سے آسمان کومحفوظ کر دیاہے، وہاں لک ان کی ریسانی نہیں مویاتی ، اور وہاں کے نظام میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں جلٹا ۔ حضرت ابن عباسش سے مروی ہے کر میلے آسمانوں کے بہونیجنے میں سٹیطانوں کے لئے کوئی روک ٹوک نہ بھی، وہ جاکراً سمانوں کی خریں لاتے اور کا ہنوں کے دلوں میں القاکرتے بھے جب حضرت عیسیٰ علیہ الستام بمداہوئے توا ویروالے تین آسمانوں پرجانے سے شیطان کو روک دیا گیا، ا درجب جناب رسول مقبول صلی النتر علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ، تی جار آ سانوں برہی جانے سے روک دیا گیا ، اب جوست بطان چوری چھیے اویرجا کر کوئی خرسنے کی کوشش كرتاہے تواس كوفوراً توشنے والاستارہ بشكل انگارہ مارا جاتاہے ، آسما نوں پرجانے كى شبطانوں كوجب مکمل ممانعت ہوگئی توانھوں نے اپنے سردار ابلیس سے اس کی شکایت کی ، ابلیس نے کہا زمین میں یقیٹ کوئی حادثہ ہوا ہے جا کردیکھو ۔ مشیطانوں نے رسول الشرصلی الندعلیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلادت کرتے ہوئے یا یا،ابلیس نے کہا ہمی نئی بات بریرا موئی ہے جس کی دجہسے ہمیں آ سمانوں پرجانے سے ردک دیاگیا ۔ بخاری شریف میں حضرت ابوہریرہ ،مزسے مروی ہے کرآسمان میں جوخدائی فیصلے موتے ہیں شبیطان ان کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کے اوپرایک ہوکر آسمان کے قریب مک قطار نبالیتے ہیں اس طرح جیب کراَ سانی خبرسننے کی کوشنش کرتے ہیں،اس وقت فرسنے شبیطان کے ہم کاگولہ بعنی ٹوٹنے والا ستارہ مارتے م حس سے یا تو وہ بلاک موجاتا ہے یا بدحواسس موجاتا ہے، اوراس بدحواسی کے عالم میں جو کوئی ادھوری خروہ سن یا یا ہے فوراً اس کواینے نیمے والے کو بتا تاہے اور ا**س طرح** جوسب سے نیمے ہوتاہے اسس یک میو نخ حاتی ہے وہ کا مبوں کو تبلادیتا ہے۔ نجاری شریف کی ایک ردایت میں حضرت عائے صدیقہ منہ سے مروی ہے کررسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کر فرشتے بادل میں اتر آتے ہیں اور آپس میں اس ات كا يذكره كرتے ہيں جوفيصلہ آسان ميں موجيكا ہوتاہے ، كمبى كوئى ستيطان جورى جھے ايك آدھ اتسن لبتا ہے درآگر کا منوں کو مثلا ویتاہے ، کا من اس میں اپنی طرف سے سوجھوٹ لا کر میا ن کردیتے ہیں جب یہ اک آدھ آسمانی مات سے مکلتی ہے تو کاہنول کے معتقدین اس کاخوب جرچا کینے ہی ادراس مات کو کا منوں کی سیجا کی کے نبوت میں بیش کرتے ہیں اور جو ان کی تبلا ئی ہوئی سینکڑا دل یا تیں غلط ادر جھوٹ نهات موتی بم*ن ان کونظر اغاز کریستے ہیں* .

ہے ، یوں ہیں ہیں ہوں کے تعدید کہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نتیاطین کو جس طرح آسانوں پرجانے سے ردک دیا ہے اس طرح اس کواس فائل کی :- بھی مکمل قدرت بھی کہ وہ ان سنیاطین کو کوئی آسانی خبر نہ سننے دے ، مگریہ بات اسس کی والكرن مك ذرا المستان المستان

انٹر نعائی نے زمین کو ہیدائی اور کھراس کو چاروں طرف دور دور تک کھیلاگا ،اورجب سے کرزئے کھیلاگا ،اورجب سے کرزئے

اور ڈاگرگانے کئی تواس میں اونچے اونچے بھاری پہاڑوں کی میخیں گاڑوی حس سے اس کاڈگرگانا بند ہوگی اور پھراس میں طوریات کی تمام چیزیں ایک معین مقدار میں اگائیں جن سے تم بھی اپنی صرورت پوری کرتے ہوا در روزی ان کوخرا بہنچا تاہے ، ہمر حال خدلئے ہوا در روزی ان کوخرا بہنچا تاہے ، ہمر حال خدلئے تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خوز انے موجود ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق جو چیز جتنی مقدار میں پیدا کرنا مناسب سمجھتے ہیں میدا فرا دیتے ہیں ۔

بِخْزِنِيْنَ 🏻

بيروه بان م كويين كودية بي اورتم انابا في تح ك زركه ك ت م .

یاتی بہونے افرین بریسنے والے تام ان اول، جوں اور جانوروں کو بہونے تاہے کہ مسلم سے سندر کے بان کو روئے زمین بریسنے والے تام ان اول، جوں اور جانوروں کو بہونے تاہے کہ پہلے سمندر میں بخارات بیدا ذوائے جن سے ارٹ کاموا د (مان سون) بیدا ہوا او پرسے ہوائیں چلائیں جواس کوا دل کی سفارات بیدا ذوائد کے یافی سے بھرے ہوئے بہاڑ وں بھیسے جہاز بنا ویں کھر یا بی سے بہریزان ہوائی جہاز وں کو دنیا کے ہرگوشے میں جہاں جہاں جہاں بہونے تاہے بہونے دیں محصول متن خطر زمین جسن خطر زمین جسن ان فی میں میں معلاق یہ خود کار موائی جہاز وہاں جاگریا فی برسادیں ،

الما المسلم الم

اس کے بعد فرایا ، اے بوگوں بارسٹس تھارے اختیار میں نہیں ، انتدجب جاہے برسائے نہ تم روک سکتے ہوا درنہ اپنی خوامٹ کے مطابق لا سکتے ہو ، ا دراس طرح کنودں ا درخشموں پر بھی تمھارا کچھ اختیار نہیں ہے ، اگر اسٹر تعالیٰ ان کا یا نی خشک کردے یا زیادہ نیچے آثار دے تو تمھاری بہو پڑسے باہر موجائے بس مانتہ ہی کا اپنے نبدوں پر احسان وکرم ہے کروہ ان کی ضرورت کو پورا فراتا ہے ۔

## وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَ نُونِيتُ وَنَحْنُ الْوِرِثُونَ ﴿ وَلَقَلْ عَلِمُنَا

اورنم تمعارے انحوں

اور ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی رہ جائیں گے

الْمُسْتَقْدِهِ مِنْ مِنْكُمْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعْشُرُهُمْ الْمُسْتَأْخِرِينَ ۞

کوہی جانتے ہیں۔ اور مہم تمعا رے بچھالوں کوہی جانتے ہیں ادربے ٹک،آپکاربہی ان سب کومشور فرائے گا

إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿

بے شک وہ حکمت والا علم دالا ہے ۔

متقدین وستاخین می انگرصحابرم و آابعین سے مختلف نغیری منغول می جن (قوال فی تحقیق نفیری منغول می جن (قوال می تحق (قوال می تحقیق : کاماصل بر ہے کر انگوں اور مجھلوں سے عام مراد ہے جا ہے ہوت وزندگ میں ہویا اسلام میں یا نیاز وجہا دکی صفوں میں ہوسب کو شامل ہے .

وَلَقَلُ خَلَقُنَا الِانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ اور ہم نے از ان کو بھتی ہوئی مٹی ہے جو کر سے ہوئے گارے کی بی تھی پیدایا ۔ اور جن کواس کے قبل اگھے

#### مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُوْمِن

كرده ايك كرم بوالتي يسد اكر يفي تق.

ان آیات می بیرانشس ان آیات می الله تعالی فراریم بین کریم نے ان ایعی اس کی اصل حضرت آ دم م کو بحق ہو کی مٹی سے جو کرسٹرے ہوئے گارے سے

بنی تھی پیدا کیا بعنی پیلے گارے کو خوب خمر کیا کراس میں بوآنے لگی اس سے آ دم کا تبلا نیا یا ،بھرگرم ہوا ؤں نے سے مسکھایا اور وہ کھن کھن بولنے لگا مساکر مٹی کے برتن جنگی ار نے سے بحاکرتے میں

ا مترتعا لیٰ فرارہے ہیں کہ جن کونعنی اس کی اصل ابوا مجان کوہم آ دم علیہ است، مسے بہلے اُگ ہے جو کرایک گرم مواسے بی تھی میداکر میں تھے ،مطلب یہ ہے کہ مواکی حوارت کی مشدت نے جلاکراسے مارہ سے مٹی کا اثر بالکل فتم کردیا تھا ، اسی شعلہ جیسی لیٹ سے اس کا حبسم نیایا گیا . ہر حال انسا نوں کا باب ایسے ماد ہ سے پیدا کیا گیب حس میں من کا عفرغالب تھا اور حبول کا باپ ایسے اوے سے پیدا کیا گیا جس میں آگ کا عفرغالب تھا، چو بھے ان ن مِ مٹی کا پورا اٹر باتی ر ہا یعنی سختی بھی اور ہوجہ بھی ، سختی کی وجہ سے دہ آئکھوں سے دکھائی ، نے لگا ، اور لوجھ کی دج سے وہ اپنے آپ کو زمین کے اوپر نہیں اٹھا سکتا ، اور چوبی جن میں مٹی کے تمام اجزار میں کراگ کا شعلہ بن گئے جس میں رسٹ نحق ہے زبوجھ ،اسی وجہ سے جن نر د کھائی دیتے ہیں اور نر زمین سے اوسیا ہوکرا ن كے لئے او ناكھ مشكل ہے .

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَبِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ لَبُسُّرًا مِّن صَلْصَالِمِن عَمَا ادروہ وقت یا دکرنے کے قابل ہے جب آب کے رب نے لا تکہ نے زمایا کر میں ایک بہشسر کو بجتی ہوئی مٹی سے جو کر سڑے مَّسْنُونٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سِجِدِبْنَ ﴿ فَسَجَدَ موے گارے سے بنی ہو گی پیدا کرنے و الا ہوں ، سو میں جب اس کو یورا بنا چکوں ادر اس میں اپنی جان ڈال دوں توتم سب اس کے الْمُكَلِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ وَالْآلِالِيسَ مَ أَبِي أَنُ بَكُونَ مَعَ السَّجِدِينَ ﴿ قَالَ

رورو سجدہ میں گریڑ نا سوسارے کے سارے فرمشتول نے سجدہ کیا مگرا لمیس نے کاس نے اس اے کو تبول زکی کر سحدہ کرنے دالول کے

اَيَا بِلِبْسُ مَا لَكَ اللَّا سَكُونَ مَعَ السَّجِلِينَ ﴿ قَالَ لَمُ آكُنُ لِّاسْعُكَ لِبَنْدِ ساتھ شامل ہو اللہ تعالیٰ نے فرایا کرا ہے املیس تجھ کوکون ا<del>مر باعث ہوا کر توسیدہ کرنے و الوں میں شامل زہو ، کہتے لگاکرمیں ایسہ</del> خَكَفْتَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَّسُنُونٍ ۞ قَالَ فَاخُرْجُ مِنْهَا فَانَّكَ رَجِيْمٌ ﴿ ہنیں کرنے رکو سجدہ کروں جس کوآپ نے بحق ہوئی مٹی سے جو کرسٹرے موئے گارے کی بی ہے بیدا کیا ہے ارشاد موا قرآسان سے وَّ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّغْنَا ۚ إِلَّ يَوْمِ الدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَٱنْظِرْنِي ٓ إِلَّا يَوْمِ نكل كيونكر بے ننك توردود موكيا اور بے ننك تھرير لعنت رہے گی قيامت كے دن مك ، كبنے لگا تو كير مجد كو جهدت و يحے يُبُعَتُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ﴿ إِلَّا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعَلُومِ ۞ قیامت کے دن تک ارٹ وہوا تو تجھ کو معین وقت کی ماریخ تک مبلت دی گئی ، کینے لگا اے میرے رہ قَالَ رَبِ بِمَا آغُويُنَتَنِي كُازُيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا غُويَنَّهُمْ ٱجْمَعِينَ آپ نے مجھے گڑا ہ کیا ہے ہیں قسم کھا تا ہوں کہ میں دنیا میں ان کی نظریس معاصی کومرغرب کرکے دکھناؤں گا اور اں سب کو گڑاہ کرور گ اِلاً عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُغْلَصِينَ @قَالَ هٰنَ اصِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيْرُ ۞ إِنَّ عِبَادِي مبجز آپ کے ان بندوں کے جوان میں منتخب کئے گئے ہیں . ارت دمواکر یہ ایک سید طارستہ ہے جو مجھ کم بہوئی ہے داتی لَيْسَ لَكَ عَكَبْهِمْ سُلُطْنُ إِلْاَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُونِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ رے ان بندوں پر تیرا ذرا بھی سس نہ چلے گا ان مگر جو گراہ لوگوں میں تیری راہ بر سطنے لگے اور ان سب سے مُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ لَهَا سَبْعَهُ أَبُوابِ ولِكُلِّ بَارِبِ مِنْهُمْ جُزِّءٌ مَّا أَ بنم كا وعده ب جس كرمات درواز عمي بردرواز على الله وكل كرالك وهمين رہے۔ اسٹرتعالیٰنے فرمشتوں سے فرایا کرمیں ایک مبشہر (بعنی اس کے پیلے ) کو بحتی ہوئی مٹی سے جومڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی ہیں۔ اکرنے والا ہوں، بسی جب اس کا جسم عمل بناچکوں اور اس میں موئے گارے سے بنی ہوگی ہیں۔ اکرنے والا ہوں، بسی جب اس کا جسم عمل بناچکوں اور اس میں ا بنے حکم سے روح ڈال دوں توتم سب اس کے روبردسبجدہ میں گریڑنا، ہبرحال جب وہ مٹی کا بدن برطرح الى يوم الوقت المعلوم الا يعني اسو مت كك مبلت موكى جوالتدكومعلوم ب مراوب ميكرميلى مرتبه صور ميونك تك على جس سے مام محلوق مرجائے گا تھے مہلت ہے دوسری مربہ مور میو کھے کے وقت کے جس سے لوگ انتخائے ا کھے تھے مہلت نہیں وی جاسکتی ، بعض معزات نے فرایا کرد ونوں صور پھیو تھنے کی درمیا فی دیت چالیس سال ہوگ اسی مرت سی المیس کی موت ہوگ

ے درست ہوگیا ، اوراس میں القدنے روٹ ڈالدی توحکم نمدا وندی کےمطابق تمام فرمنتوں نے اس کو سجوہ کیا مگرابلیس تعین نے سجدہ نہیں کیا ، استرتعالیٰ نے اس سے فرایا اے ابلیس تعین تونے کس دجر سے سجدہ نہیں کیا اس نے کہا میں ایسانہیں ہوں کر حقیروا ونی مادہ سے بنے ہوئے بیشرکو سجدہ کروں کیونکہ اس کومٹی سے بنالگا ے درمی آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ مٹی سے افضل واعلی ہے تھریہ کیسے ہوسکتا ہے کراعلی اونی کو سجدہ كے. كم بخت نے يہ نسمجها كر يرحكم ربى ہے، اعلى وا دنى كے فلسفہ ميں بھنس كررب دوجهاں كى ما فرما فى كرميھا ا ملر تعالیٰ نے اس سے فرمایا بسس تو محل جا پہلاں سے ربینی جنت سے یا آ سمان سے یا فرمشتوں کے فرا بردار گردہ ہے) بس تواس حرکت ک دم سے مردود ہوگیاہے، اور بلاسٹ بہتھ برمبری لعنت قیامت کے ہے گ ا حكم الحاكمين كايه فيصله سن كرا بليس لعين كي آنكھيں بھے گاہيٹي ره گئيں ، اس نے سوحا يہ ذلت مجھے آ دم ا ک وجہ سے ملی ہے سیس میں آ وم اور اس کی اولاد کو مزاحیہ کھا کر حقیور وں گا، البیس نے اللہ تعالیٰ ہے ورخواست کی کرآپ مجھے قیامت تک کے لیے مہات ویسجے کرمیں اس وقت مک زندہ رموں ، مروں نہیں، انتدیاک نے اس کوملات دیدی کہنے لگا اے رب جیسا تونے مجھے گراہ کیا ہے میں بھی اسی طسیرت اولاد آدم کو گناموں کی ترغیب دو ل گااورخواشات نف نی کے حسین حال میں تحصیا کرتیری حوب ا ن ہے نا فرما نیاں کراؤں گا،میری کوسٹش تو ہی ہو گی کرتمام او لاد آ دم کو گمرا ہ کرد و ک مگر جو تیرے مخلص بدے ہوں گے جن کو تونے بدایت کردی ہے، ان پرمیرانس نہ چلے گا وہ میرے محروفریب سے محفہ ظ رہیں گئے ، اینٹرنے فرمایا بلاٹ ببندگی ا دراخلاص کی را ہ سبیدھا راستہ ہے حس میں کوئی ہیر تحقیر منہ میں جو بندے اخلاص کی راہ اختیار کریں گے و بی اے مرد دو تیرے مکر و فریب سے محفوظ رہی گے اور جو خوامشات نفس اختیار کرے تیری بیروی کریں گے و جہنم میں جائیں گے۔ ا بعض مفسری فیے جہم کے سات درواز دں کو کے ما کا عام دروازوں کی طرح سلایا ہے ، اور حضرت علی رمنی امتد میز سے مروی ہے کرجہنم کے سات دروازے اوپر نیچے سات طبقات کے اعتبار سے ہیں ، وہزت علی م سے یہ بھی منقول ہے کہ دوزخ کوا ویریجے بنایا گیاہے اور حبنت کو بھیلایا گیاہے بعن حنت کے ی بین ہے حضرت ابن عباسس کے سات در وازوں کے یہ ام منقول ہیں جہنم، سٹیر انگلی محطمہ، سٹیر، جمنم، اور جہنم ایک فاص طبقہ کا ام ہے۔ اورساتوں طبقوں کے مجوعہ کو پھی جہنم کہتے ہیں ، ا ن ساتوں طبقات ہیں الگ الگ قسم کے مجرم رہی گئے سے طبقہ من گذ گارمسلمان موں کے جن کو بعد میں نکال لیاجائے گا اور دوسرے طبقہ میں وہ نفرانی

حصزت آ دم کوابلیس کے سجدہ نرکرنے دخیرہ کے مضامین کو یہاں مختصراً لکھا گیا ہے کیونکہ ان کی تفصیل سورہ بقرہ اورسورہ اعراف میں گذرا

שבי השומים ביים של היים של היי היים היים של ה ہوں کے جو محد عربی م کے نشریف لانے کے بعد عیسائیت پر قائم رہے ، آپ کی نبوت کا آ ڈار نہیں کیا ، نیسرے درجرمیں , و بہ دی ہوں سے جو دین موسوی کا زار حتم مومانے کے بعد بھی اسی برقائم دے سے بنی کا اتباع نیس کیا چو تھے طقے میں صابی ہو بگے ، یا نیحویں میں مجوسی اور حصے میں مشرک و کا فر، اور ساتویں میں منافق ہوں گے ۔ حضرت شاہ عبدالقا در محدث و ہوئ نے فرایا کرجس طرح جہنم کے ساست دروا ُ زوں میں سات تسسم کے مجرم الگ الگ جا ئیں گے اسی طرح جنت کے ساتہ در واز د ں میں الگ الگ تعسم کی نیکی کرنے و الےمؤمن جائیں گے ا ور اُسطویں درواڑ ہ سے و ہ صاحب ایمسا ك جائیں گے جواینے اعمال کی وج سے نہیں بلکہ محض اسٹر کے فضل دکرم کی وج سے جت کے مستحق ہوں گئے إِنَّ الْمُتَّقِبْنَ فِي جَنَّتِ وَّعُيُونٍ ﴿ أَدْخُلُوهَا بِسَلْمِ الْمِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي بے شک ضراسے ڈرنے والے باغوں اور جشمول میں بول گئے تم ان میں سسلامتی اور اس کے ساتھ داخل ہو ادران کے د بوں میں جو صُدُوْرِهِمُ مِّنَ غِلِّ اخْوَانًا عَلْے سُرُرِ مُّنَقْبِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ ﴿ فِيهَا نَصَبُ کینه تھا ہم ووسب مدد کردیں گے کرسب بھائی بھائی کی طرح رہیں گے شخوں پر آسے ساسے بیٹھا کریں گے و ہاں ان کو دراہی تکلیف وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِبُنَ ۞ نَبِيٌّ عِبَادِنَى اَنْيَ أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَانَّ عَذَالِيْ ز بہو بچے گا ور نہ وہ و إل سے نکا ہے ہتیں گے آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کرمی بڑا معفرت اور رحمت و الامحی موں اور هُوَ الْعَنَاابُ الْأَلِيْمُ ۞ مے کم میری سنزا دروناک سنزاہے تخلصین کا مقام جنت ہے اس سے بہلی آیات میں سیطان کی بیردی کرنے دالوں کا انجام بیان ہوا کہ ان کا ٹھیکا یہ جہنم ہے ، ان آیات میں مخلص بندد ل کے متعلق بیان ہے کران کا مقام وٹھنکا نہ جنت ہے ،ارشاد ہے جو لوگ کفرد شرک اور گناہ وسرشی سے پر ہنرکریں گے وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے جنت کے سرسبزا درمیویدا، یا فات میں رہیں گے جہاں بڑے قرینہ اورسلیقہ سے لذیذ وسٹ پیریں با نی کے چٹنے اور نہریں نہتی ہوں گی جونہایت مسین و داکش منظر پیش کرس گی -مخلصین بندوں سے کہاجا کیگا کرتم امن وسسلامتی کے ساتھ حبنت میں واضل ہوجا ؤ استمصیر کہی بھی کسی بھی قسم کی پریٹ نی اورفکریز ہوگی اور ان کے دلول سے التدتعالیٰ آگیس کا حسدومبغض اورکیپہ فتم کردیگے دہ جنت میں باکل صاحب دل موکر داخل کئے جائیں گے ، آپ میں بھائی بھائی کی طرح الفت ومحت سے رہیں گے ادر ایک دوسے کو دیکھ کرخوش ہوں گئے اور گاؤ بھیوں سے سبحے ہوئے تنحوں پر بعظم کر آمنے سامنے

آپس میں ماہ قات وگفت گوک*ری گے ،غرضیکہ حبنت میں نیکسی قسم کی تکلیف و ٹیکا* ن ہو**گ** اور مزجنت سے نکلنے کی فکر دامن گر ہوگی کیو تکہ یہ ہمیٹ ہونت میں رہی گے ، حدیث پاک میں ہے کہ جنیوں سے کہاجا نیکا کہ اب آ ہمینہ مدرست رہوگے ،کہی بہارز ہوگے ہمیشہ زندہ رہوگے کبی موت نہ آئے گی اور ہمیشہ جوان رہو گے کہی برطایا زائسگاا در سمیته بهس رموگے کمجی ز سکالے جاؤ گے۔ نَبَى عبادى الإاس آيت كات نزول بربيان كيا گياہے كر خباب نبى كريم صلى السّرعليه وسلم باب بی شیبہ سے صحابہ کوام کے پاس تت ریف لائے اور فرایا میں تو تمھ میں سنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں (یعنی تم اسٹرکے عذاب سے غافل ہواور منس رہے ہو) یہ فراکروالیس جل دیئے اور تھے سیجھلے قدم والیس تشریف ہے اُئے ، فرمایا میں بہا ںسے نکل کر حجرا سود تک ہی بہونیجا تھا کہ حصرت جب رئیل تشریف ہے آئے اور انھوں نے کہا، اے محد استرتعالیٰ فرا تاہے میرے بندوں کو تم کیوں نا امید کرتے ہو غرنسیکم اس موقع پریہ آیت نازل ہو کی جس میں فرایا گیاہے اے محرصلی اسٹر علیہ وسلم آپ میرے بندوں کواطسلاع د مریحے کرمیں طرامغفرت درحمت والا بھی ہوں ،اور د ر د پاک مسئرا دینے والا بھی، اینٹر نے اپنی د دنوں صفتوں کوظ ہر فرادیا ناکرایان دیر ہنرگاری کی رغبت ہوا در کفردمعصیت سے خوف سدا ہو۔ وَنَيِّعُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرِهِيْمُ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَكَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا وَقَالَ إِنَّا مِنْكُ در آپ کو ابرا ہیم کے مہانوں کی بھی اطلاع دے دیجئے جب کردہ ان کے یاس آئے بھراکھوں نے السلام عسکہ کہا ، ایرا ہے وَجِلُونَ ﴿ قَالُوا لَا تُوجَلُ إِنَّا نُبَقِيمُ كَ بِعُلْمِ عَلِيْمِ ﴿ قَالَ أَبَشَّمْ ثُمُونِي ۚ عَكَ آنُ كنے لگے كرتم توتم سے خائف ميں الغوں نے كباكرا ب خالف زمول مم آب كوايك فرزندكى بث رت د يتے ہيں جو بڑا عالم مركا مَّسَنِيَ الْكِبُرُ فَيِمَ تُبَيِّرُونَ عَالُوا بَشْرُنْكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَنْطِينَ « ا را میم کینے کے کیاتم مجد کو اس حالت پر بشارت دیتے ہو کمجھ پر بڑھا یا آگیاہے سوکس چبز کی بشارت دیتے ہو دہ بولے زمم کے مزتع تَالَ وَمَنُ يَتَفَنَطُ مِنَ رَّخُمَةِ رَبِّهَ إِلَّا الضَّا لَؤُنَ ﴿ قَالَ فَهَا خَطْهُكُمُ آيُّهَا کی بنات دیتے ہی سوآ ب ناامید زہوں . ابراہیم نے فرایاکر مجعلا اپنے رب کی رحمت سے کون مامید ہوتا ہے بج ا گراہ توگوں ک الْمُرُسَلُونَ ﴿ قَالُوْآ اِئَآ أُرْسِلُنَّا إِلَى قَوْمِرِ مُنْجُرِمِينَ ﴿ إِلَّا الَّ لَوْطِء إِنَّا زانے لکے کہ اب تم اولیانہم دربیش ہے اے فرمشتو، فرمشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں مگریو ما کاخا زان كُمْنَجُّوْهُمُ ٱجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُكَ ۚ ﴿ إِنَّهَا لَمِنَ الْغَيْرِينِ ۞ فَلَيّا جَاءُ ال

Company | Q Company Company Company | Q Company Company | Part Com لُوطِ ۚ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنْكُمْ قَوْمٌ مُّنْكُرُونَ ۞ فَالُوْا بَلَ جِمُنْكَ بِمَا كَانُوْا دہ نرشتے خاندان بوط کے پاس آئے کہنے لگے کرتم تواجنبی آ دمی ہو انھوں نے کہا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیزے کر فِيهِ يَمُتَرُونَ ﴿ وَاتَيُنْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَطِيا قُونَ ﴿ فَأَسْرِبِأَهْلِكَ بِقِطْعِ آئے ہیں جس میں یہ بوگ شک کیا کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس یقینی ہونے والی چیزے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں سوآب مِنَ الَّيْلِ وَانَّنِعُ أَدُبَارُهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدُّ وَّامْضُوا حَيْثُ تُؤُمُّرُونَ ر ت كى مصري اپنے گھروالوں كوليكر چلے جائے اور آپ سب كے بيچے ہوليج اور تم برسے كوئى بيچھا بھركے بھی نه ديکھے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمُرَانَ دَابِرَهَ وَلَاءِ مَقَطُوعٌ مُصِبِحِين ﴿ ورصب جكرتم كوحكم مواب اس طرف سب جلي جانا ادريم نے لوط كے باس حكم بيجا كرفتى موتے بى ان كى باكل حرابى كے جا دے گ حصرت ابرامیم ولوط مے میماں اب ان لوگوں کو حضرت ابراہیم علیات مام کے مہانوں کے نصبہ فرید خدمت ابراہیم علیات مام کے مہانوں کے نصبہ فرستول کی تشریف آوری کی خرسنادیجے، ان مبانوں نے آکر حفزت اراہیم موسلام کیا جعیزت ابراہیم نے ان کے لئے کھانا تیار کیا مگرامخوں نے نہیں کھایا کیونکہ وہ فریٹتے تھے ان کوانسا فی شکل یں بھیا گیا تھا اس سے حصرت ابرا میم خوفرزہ ہوئے ،کیوں کہ کھانا نہ کھانے کامطلب یہ تھا کہ یہ مخالف اور دستمن میں تمجھی تو کھانہیں رہے ہیں، انھوں نے کہا آپ خوفزد ہ نہ ہول، کیو نکہ تم فرشتے ہیں انشد تعالیٰ کیجانب ہے آیہ کوایک ایسے فرزند کی خوشنجری دینے آئے ہی جوہرت بڑا عالم موگا یعنی نبی ہو گا مراداس سے مصرت اسی ق م میں آ بینے بڑھا ہے کی وجہ سے لاکے کی خوسٹ خبری حصرت ایرائیم کو عجیب سی معلوم مولی المہذا دوبارہ دریا نت کیا کرکس جیزی خوکشیخری دیتے ہو، فرکشتون نے کہا واقعیٰ ہم آپ کو لوا کا ہونے کی نوشخری ویتے میں، آپ ناامید نہوں، یسنکر صرت ابراہیم نے فرایا ، میں اپنے دب کی رحمت سے اسید نہیں ہوں ایوسسی و اامیدی تو گراہ بوگوں کو مواکر تی ہے جوحی تعالیٰ کو نہیں استے۔

ان نی مُطرِت ہے کر اسے مبکسی خوش خری کی خراچا کھ کے گاتی ہے توبا و حودیقین آجا نے کے اسے خرب

ملے یہ قصد بھی تغصیل کے سامقہ سورہ ہود بارہ مثل اُسان تغسیر صغیر ۳ ا ۲ ہرگذر کیکا ہے ، لیک بار بھرسے اسکوپڑھ لیاجائے ،کیونکر میہاں ہم نامختھ طور پر ا ن آیات کے شمن میں حبس قدر واقعہ آیا ہے اسسی کو بیان کیا ہے دمحد معیفوب ففرلز ولوالدیہ )

مورة الم المعاملة الم المعاملة المال الفسيارود المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة المعاملة الم کھول کھول کرمعنوم کر اہے ،ادر رب ولہجر تعجب کا اصتیار کرلیتا ہے تاکہ خرنج ب واضح موکر سامنے آجائے ،نیز الیسی خر **گ** کو بار بار سنے میں خوشی ہو تی ہے . حضرت ابراہیم و نے قرائن اور نور نبوت سے محوس کرلیا کہ ہو شنتے کسی اہم کام کیلئے آئے بس جنا نجان سے فرایا کہ تم مرف یہ خوست جری ہی سنانے آئے ہویا اورکسی میم پر امورکرکے تصبحے گئے ہو، فرستوں نے جواب دیا کرم ایک مجرم توم معنی تومِ لوط کو ہلاک کرنے کیلئے بھیجے گئے ہیں مگر حضرت لوط اورا <sup>ن ک</sup>سب گھر دالوں کوہم بچالیں گے پر الميرًان كى بيوى نه بيح سكے گى وہ اسى مجرم قوم ميں رہے گى اور يا لا خران ہى كے ساتھ بلاك ہوجائے گى -اس كے معد فرشتے فاخان لوط كے ياس بهونجے جونكه يه انسانی شكل ميں تھے اس سے حصرت لوط كے ان سے فرایا کرتم اجنبی آ دمی معلوم ہوتے ہو، معنی میں نے تمسکو نہیں بہچا نا ، محصے تمعیاری طرف سے ڈرے دکھیے یہاں کے دوگ تمھارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں ، تم اس شہر کے لوگوں کی بڑی عادت سے واقف ہیں ، یہ اجنبی ہوگوں کوبہت پریٹ ن کرتے ہیں ، انھوں نے کہا کہ آپ فکرمندنہ ہوں ہم آدی نہیں بلکہ فرشتے ہیں ، آسان سے و ہ چیزے کر آئے ہی جس میں یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے تھے بعنی بلاک کردینے وال عذاب جبس ہے آب اپنی قوم کو ڈراتے تھے اور یہ اس کا انکار کرتے تھے آج یہ بات سیح ہوکر رہے گی یقینا یہ لوگ بلاک كر دينے جائيں گے ، آپ اپنے گھر دالوں كو رات كے كسى حصہ مِں اس كستى سے كيكر نكل جائيے اور آپ سب كے جھے رہے تاکراطینان رہے کرکوئی رہ تونیس گیا یاراستہ سے دالیس تونیس ہوا، اورآی کے رعب کی وج سے کوئی سے مطرکبی بنس ویکھے گامسے کر آپ سے فرایا گیاہے کرکوئی سے مواکرند دیکھے اوراس طرح حس جگر آپ کوجائے کا مکم دیا گیاہے و إن تشہریف ہے جائے۔ حضرت تھانوی و نے تفسیر درمنتور کے حوالہ سے مکھا ہے کران حضرات کو ملک نتام ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا الله تعالیٰ نے فرشتوں کے واسطے سے حضرت لوط کے پاس بیم مجھیا کر قبیح ہوتے ہی یہ قوم بالکل مباہ وہراد موحائگی وَجَاءَ أَهُ لُ الْهَدِ بِنُنَامِ يَسْتَبْشِهُ وَنَ۞قَالَ إِنَّ هَوُكُمْ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ ادر ضبر کے لوگ خوب خوشیاں کرتے ہوئے مینچے کو طاع نے نرایا کہ یہ لوگ میرے مہان ہی سومھ کونصیحت وَاتَّقُوااللَّهُ وَلَا تُخْزُونِ وَ قَالُوْآ أَوَلَهُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ وَقَالَ هَوُلاً عِ مت كروا ورائشے درواور مجه كورسوامت كرو و و كہنے لگے كيا جم آپ كود يا بحركے لوگوں سے منع نبس كر چك لوط كنوايا بَنْتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكُرُتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞ مری بنیان موجود بن اگرتم می اکبنا کرد آپ کی جان کی تسم ده اینی مستی می مرسشس مختے.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِيْنَ ﴿ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَامْطَرُنَا عَلَيْهِمُ س مورج بحلتے نطلتے ان کوآ واز سخت نے آدبایا ہم ہم نے ان بستیوں کا اوپر کا شختہ تو پنچے کردیا دران ہوگوں رَجِمَارُةً مِّنُ سِجِيْلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿ وَإِنَّهَا كَرُكَ بِمُعْرِبِرِسانا خُرِدِع كُرديني اس واتعہ ميں كئي نت نياں ہيں اہل بفيرت كے لئے اور يب تياں لَبِسَبِيْلٍ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَا ۚ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ اکی آباد سٹرک پر لمتی ہیں ، ان بستیوں میں اہل ایان کے لئے بڑی عرت ہے -قوم لوط کو جب معلوم مواکر حضرت لوطاء کے بیماں بڑے میں وجبل اور ا ا خوبصورت روا کے آئے ہی تو وہ اپنی گندی حصلت کی وج سے بڑے خوشس ہوئے، اور دوٹر ہے ہوئے ا ن مے مکان پر آ کر حصرت لوط<sup>و</sup> سے مطالبرکیا کران لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو ، حصرت لوط مرنے فرمایا بر لاکے میرے مہان ہیں ان کو پریٹ ن کر کے مجھے عام لوگوں میں رسوامت کرو كيونكه بهان كى بےء تى ميز بان كى بے عرقى ہوتى ہے ، اگر تمھيں ان ير دليپيوں ير رحم نه آيا تو كمار كم ميرا خيال كرد کہ میں تمھاری بستی کا رہنے والا ہوں، نیز جوا را دہ تم کر ہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے قبروغضب کا سبب ہے بس تم اللہ سے ڈرواور یہ ہے جیائی کا کام چھوڑ دوادرمجھ کوان مہانوں کی نظر میں رسوا و ڈلیل مت کرو، یہ بریخت کئے لگے ہم آپ کورسوانہیں کرتے بکہ آپ خود رسوا ہوتے ہو جب ہم منع کرچکے کرتم کسی اجنبی کویناہ مت دواور زاینا مہان بناؤ، ہم کوا ختیارہے کر باہرہے آنے والوں کے ساتھ جوچا ہیں سلوک کریں پھرآ یہ کوکیاحزورت بیش آئی کم خوا ہ مخوا ہ ان دوکوں کوا بنامہان بنا کر رسوائی مول لی ، حضرت لوط سے ان سے فرایا آخر تمسکو حرام کاری میں متلا ہونے کی منرورت کیا ہے جبکہ تمھاری بیویاں جومبری بیٹیوں کے برابر میں وہ تمھارے گھروں میں موجود میں اگر ﴿ لَعَمْدُكِ اوْ قرآن كُم مِن الله تعالى في الله على على محد عربي م كاجان كے علاده من وسط کی جان کی قسم نئیں تھا کی کیونکر قسم اس چیزگ کھا اُن جا تی ہے جوا بی جیس چیزوں میں سبہ سے زیادہ اہم مو، طاہرہے کرتمام جانوں میں سب سے زیادہ عزیز حب ان انٹد کے صب صلی انٹرعلیہ وسلم ك ہے \_\_\_\_ وُإِنَّهَا كِبسَبنيل مَعْيمُ الله قوم لوط كى اللَّى مولى لِستياں وب سے شام كوجائے والے داستريرادون کے علاقر میں آج مجی موجود میں۔

ملے اس واقعہ کی بھی محمل تفصیل سوروا علاق آسان تفسیر پار و مدم مفر من پر گذر کی ہے اس کوول و مکھا جائے .

العصافة أسان تفايرو فی تصنین مستون مستون استون استون استون مستون مستون مستون مستون المستون المستون المستون الم تم میرا کهنا ما نو تواپنی بیویوں سے جائز اور نزیفا نہ طور پر اپنی جنسی خواہشس پوری کرو، کسی ہے عقلی کی بات ہے ک حلال اور یا کیزہ چیز کو حصوم کرحرام اور گذری چیز کو اختیار کیا جائے ۔

الله تعالی نے اپنے بیار کے بی محدم بی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی تسم کھا کر فرا یا کہ قوم لوط غفلت و سستی کے نشہ میں بالک اندھی ہوگئ تھی وہ بڑی لا پروا ہی سے معزت لوط کی نصیحت کو تھکرا رہے تھے وہ ابنی طاقت کے نشہ میں انجام سے خافل ہو کرا ہے بغیر سے فیگڑ رہے تھے انھیں ہیں معلوم تھا کہ صبح کمک کیا حشرہ فرموالا ہے بسس سورج نیکلتے نیکلتے ان کو سخت آواز نے آ دبایا ، بعض مفسرین کا قول ہے کریے چنج حفرت جرئیل م کی تھ ، قرآن میں بیباں مُشرِفِین کے اور اس سے پہلے مُصبح بین فرایا گیا ان دونوں کے لمانے سے یہ نیجے دنکا کہ میں موتے ہی عذا ب شروع موجائیگا اور اس سے پہلے مُصبح بین خرایا گیا ان دونوں کے لمانے سے یہ نیجے دنکا کہ میں موتے ہی عذا ب شروع موجائیگا۔

بہرحال حق تعالیٰ سنانہ نے ان کی لبتیوں کی زمن کواٹ کرادیر کا تنحہ نیچے اور نیچے کا اوپر کردیا اولاک قوم کے اوپر کمن کرکے بیھر برسانا شروع کئے۔ اشد تعالیٰ فرارہے ہیں کر اس واقعہ میں بہت سے نٹ نات ہیں اہل بھیرت کیلئے ، مثلاً اول یہ کر بڑے کام کا انجام عمیشہ برا ہو تاہے ، اگر کچھ مہلت اور دو مصل مل جائے تعاسیر مغرور نہ ہو ، دوئم یہ کہ اسٹر کی قدرت کے سامنے تمام طافعیں فیل ہیں ، سوئم یہ کہ دائمی اور اصل راحت وعزت اسٹریر ایمان اور اسسکی اطاعت و فرا ب برداری میں ہے ۔

#### وَ إِنْ كَانَ مَعْبُ الْأَيْلَةِ لَظْلِمِينَ ﴿ فَانْتَقَمُّنَا

اور بن والے بڑے ظالم سے سویم نے ان سے بدار سیا

### مِنْهُمُ م وَإِنَّهُمَا لِبِإِمَامِ مُبِينِينٍ ٥٠

اور د د نو ک کی بستیا ں صاف سے گڑک پر ہیں

بن کے دہنے والے تعنی قوم شعیب ظالم تھے ان لوگوں کا گناہ شرک دہت پرتی ڈاکرزنی و غار مگری ناپ تول میں کمی ،اورد صوکر دفریب بازی تھا اس قوم

قوم شعیب کی تباہ<u>ی</u>

کو بھی انتدتعا کی نے قوم لوط کی طرح تباہ کیا ، جازدت م کے جس را سنے پر لوط کی بستیاں تھیں دہیں ذرائیجے اگر کر ان کی بھی بستیاں تھیں ، ان دونوں قوموں کے کھنڈرات عام راستہ پر ہیں جو آنے جانے دانوں کو

(قوا و منعقت } اینکه بمعنی بی تعنی گھنے حنگل کو کہتے ہیں اس سے براد قوم شعب ہے جو شہر دین میں رہتے تھے جس الحصاب ایک در قوں کا بُن مقا، کچھ وہاں رہتے ہوں گے اسلئے اصحاب ایک در دین سے ایک ہی قوم مراد ہے، بعض مفسری نے فرایا کرید دونوں تومیں الگ الگ ہی حضرت شعیب علایسلام دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ۔

ومه موموده و المعلى صاف نظراً تے ہیں۔ قوم شعیب کا پورا وا تعدسورہ ہو دیارہ ما آسان تفسیر وہ پرگذر حیکا ہے اس کو دیکھ بیا جائے۔ وَلَقَهُ كُذَّابَ أَصُحْبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۞ وَاتَيْنَهُمْ الْبِيْنَا فَكَانُوْا اور تم نے ان کو ابنی نت نیاں دیں ا در محب ر والوں نے بیٹمبروں کو حجوثا ستلایا عَنْهَا مُعُرِضِبُنَ ﴿ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا الْمِنِبُنَ ﴿ سودہ لوگ ان سے روگرد انی کرتے رہے اور وہ لوگ بہاڑوں کو ترانٹس ترانٹس کران میں گھربناتے متھے کہ امن فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِبِعِينَ لِي فَمَا اغْفَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٥ مں رہیں سوان کو صبح کے وقت آواز سخت نے آبکڑا سوان کے ہنران کے کچھ بھی کام نرا کے ۔ قوم تمود کی بربادی احجروالوں ہے مراد قوم تمود ہے جنوں نے اپنے بیغبر حضرت صالح علیات مام کو حصلایا تھا ، ایک بی کا جھٹلا نا گویا کہ تام ببیوں کا ان نکار کرتا ہے اسی لئے بہاں قرآن کریم فرار ہاہے کرانھوں نے بیخبروں کو چھٹلا یا ، ہرحال حد نرت صائع م کی نبوت کے ولا کل مثلاً ا ونتمنی کا پچھرکی چٹان سے پریدا ہونا وینرہ دیکھنے کے بعد کانٹوں نے ان کو حیٹٹلایا ،یہ نوم اپنی د نہوی زندگی پڑی معمود تھی ا درگویا انھوں نے برسمجھ رکھا تھا کہ ہمیں ہمیشہ دیا ہی میں رہنا ہے اسی لئے وہ پہا ڈوں کو تراش کر اس میں بڑے عالی تبان میکانات بناتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ان مفنوط میکانوں میں ہم پر کوئی آنت نہیں آئے گی مگران کی نافرا بی وسرکشی پر آخرا منتر تعالی نے ان کو پچروا ا ورا کے سخت چنج اور میست ناک زلز ہے نے ان کو تباہ دہریاد کر دیا، ان کی حب مانی وال طاقت ادر مضبوط وستشحکر مکا ناٹ کمجھ حفاظت نرکرسکے ، یس واقعربهی تفصیل کے ساتھ آسان تفسیر پارہ ہے، مہاور بارہ ملا ملط برگذر چکاہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا لِلَّا بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّ السَّاعَةَ

اورہم نے آسا نوں کو اور زمین کو اوران کی درمیانی چیزوں کو بغیرمصلحت کے پیدانہیں کیا اور مزورتیامت

كَارِّيَكُ ۚ فَاصْفَحِ الصَّفْحِ الْجَمِيْلَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

آنے والی ہے. سوآپ خوبی کے ساتھ ورگذر کیجے بلات بآب کارب بڑا طابق بڑا عالم ہے

خفس ہے۔۔۔ ارٹ دے کہ ہم آسانوں اور زمین کو اورا ن کے درمیان کی چیز وں کوبغرکسی حکمت و مصلحت کے بیدانہیں کیا بلکہ ان میں ایک خاص حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ ان کے بیدا کرنے والے کے وجود

مورة الح مرادة المحمد المعدد ا دراس کی قدرت کو مجیس اوراس کے اخکات کی بیر د کاکریں ،اور جویہ سب کمچے دیکھنے سے بعد بھی اس کی فرات کو پز انے اس کی افرانی کرے تو اس کوسزاد ہے ، طاہر ہے کہ پوری سزاد بیا میں نہیں دی باتی ، لہذا اس کا نقاضہ ہے کہ یو ری سزاکے بنے کوئی دوسرا وقت اور حکمتعین ہے اور اس کا نام ہے تیامت، انتقر تعالی فراتے ہیں کر تیامت ضور آنے والی ہے وہاں سب کو یورا یورا بداریا جا ٹیگا۔ اس کے بعد حدور علیہ است ام کو تسلی دی گئی کر آب غم نہ کھتے اور افرانوں کی ظلم وزیا وق برمبر کھتے اوران کی شرارت دگستاخی کودر گذر کیجے بل مشبر آپ کا رب سب کی جد جانے والا ہے اس کو ان کی شرارت ادر آ ب کے صبر کی محل خریے وہ قیامت کے دن ان سب کو ہوری ہوری سزا دے گا۔ وَلَقَ لَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ ﴿ لَا تَمُنَّانَ عَيْنَيْكَ اور ہم نے آب کوسات آیس دیں جوسکے ریراصی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دبا آپ اپنی آ تکھ اٹھا کراس الح مَا مُتَّعْنَا بِهَ ٱزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا نَحُزُنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضُ جَنَاحُكَ جے کور و کھتے جوکہم نے مختلف قسم کے کا فروں کو برتنے کے لئے دے رکھی سے اور ان برعم نے کہتے اور سانوں پر لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلُ إِنِّيْ آنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۞ كَمَّا ٱنْزَلْنَا عَلَى شفقت رکھنے اور کہد یجئے کہ میں کھلم کھلاڈرانے والا ہوں جیسا ہم نے ان ہوگوں بر نازل کیا م الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرُانَ عِضِينَ ۞ فَوَ رَبِّكَ لَنَسْتُكَنَّهُمْ ٱجْمَعِينَ ﴿ جنھوں نے جھے کر کھے تھے بینی اُسمانی کماب کے مختلف اجزار قرار دیئے تھے سواپ کے پر دردگار کی تسم ہم ان سیے ان عَبًّا كَا نُوا يَغْمُلُونَ ﴿ کے اعال کی مزور بازیرسس کریں گے۔ انعام خداوندى ان آيات مي سے بيلي آيت ميں فرايگيا ہے كراے محد صلى الشرعيد وسلم آب محالفين ا رہے مام کےمعالمہ کو دیکھ کرنمگین نرموں بلکہ ہما را معالمہ دیکھ کرمطیسُ موجائے کرمم نے آپ پرکس قدرعظیم انعام فرایا کرآپ کوسات آئیس عطا فرائس جو سرنماز اور ہر دکھت میں دہر الی جاتی میں اس سے مرا دسورہ فانتح ہے، حدیث پاک میں ہے کر من تعالیٰنے توریت ، انجیل زیور کسی بھی کیا ۔ مي سورة فاتح كاخل بازل نهي فرايا ، سورة فاتحربورے قرآن كا خلاصد اور بحور م ، بورا قرآن اس کی شرح وتغسیرہے،اسی وجہ سے اس سورہ کا دوسٹرا نام اُم اُلقرآن بھی ہے، بہرحال آپ کوسورہ فاتحہ

اورفراً ن مقدس جيسي عظيم نعمت عطا فرا ئي گئي -

المان تفريرود والمحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود والمحدود المحدود المحد رسول النُرصلی النُرعلیه وسلم کونحاطب کرکے فرایا گیا کرمٹ رکیں ، ہو د و بصاری اورمجوسی اور د دِسے دشمنان خدا د رسول کو دنیا کی چند رو زہ رندگی کا جو سامان دیا گیاہے آیہ اس کی طرف نظر نہ کیجئے کران ملعونوں کو یہ ساما ن کیوں دید ہا گیا جس سے ان کی شرارت و بدبختی اور بڑھوگئی یہ دولت اگرمسلانوں کو کمتی تو احی*ھے را*ستہ میں خرچ ہوتی۔ فرایا گیا کہ آپ ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیں ان کوجہند روزمزے اڑا لینے دیجئے بس آپ تومومنین کے ساتھ شفقت وہدر دی اور بسربا کی کابر ٓیا وُ رکھنے اور دعوت وتبلیغ جو آپ کامنصبی فرض ہے اس کو ا داکرتے رہنے اورصاف طور پر کمہردیجے کہ میں کھلم کھلا تم كوخدا كے عذاب سے ورانے والا موں، اے بوگوای ہى عذاب تم بریعی بازل موسكتاہے جيساكر ان لوگوں پر مازل موا حضوں نے آسمانی کا رکے مخلف جھے کرر کھے تھے، بعض کو مانتے تھے بعض کا انکار کرتے تھے، اس سے مراد بہودی و عیسائی ہیں ،ایھوں نے قرآ ن کرم کے دوجھے کرر کھے تھے ایک حصہ وہ جو توریت وانجیل کی تعلیمات کے مطابق تھا اس کو حق کہتے تھے اور اس کی تصدیق کرتے تھے اور دوسسرا و ہ حصہ جو توریت وانجیل کے موا نق نہیں تھا اس کو ما طل کیتے تھے اور اس کا انکار کرتے تھے، قرآن کا ا نکار ا ورنبی کی مخالفت کرنے کی وجر سے ا ن پر دنیا میں بھی عذا ب بھیجا گیا ا دران کی موٹی لسنخ کرکے بندروخنز پر بنادیا گیا ، تبدکئے گئے . تنل ہوئے ، ذلت ورسوا کی کا ٹرکار ہوئے وغیرہ عرصی کم جس طرح ان يرعذاب آياسى طرح اے دشمنان خدا ورسول تم يرىجى عذاب آسكتاہے -امتدیعی کی اپنی وات کی تسیم کھاکر فرمارہے ہیں کرہم تمہام مخالفین سے ان کے اعمال کی حروربازپرس

امٹرتعبا کی اپنی واٹ کی قسم کھاکر فرار ہے ہیں کرہم ٹمسائم مخالفین سے ان ٹے اعمال کی حزود بازپرس کریں گے کرتم نے کفرومٹ رک کیوں کیا ؟ قرآ ن کا ایکار کیوں کیا ؟ ہمار سے بنی کو کیوں حبط لایا ؟ وغیرہ اور پھران کو ان کے کئے کی مسنزا دی جائے گی ۔

فَاصْلَهُ بِمَا تُومُرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ

غرض آپ کوجس بات کا حکم کیا گیاہے اس کوصاف صاف سنا دیے ؟ اور ان منٹرکین کی بر واز بھیجے ، یر لوگ جو بہنتے ہیں اورالٹر

الْمُسْتَهُزِءِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَرَّ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ۞

تعالیٰ کے ساتھ دوسے امعبور قرارہ یتے ہیں ان سے آپ کے بئے ہم کا فی ہیں سوان کو ابھی معسوم ہواجا تا ہے

وَلَقَالُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَلَّ رُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

اور وا تعی جم کوسلوم ہے کریہ لوگ جرباتیں کرتے ہیں اس سے آب ننگ دل ہوتے ہیں ، سوآب اپنے پرور دگار کی تسبیح و

مِّنَ السَّجِدِينَ فَ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ فَ

تحید کرتے رہتے اور تماز پڑھنے والوں میں رہے اوراَب اپنے دب کی عباد نٹ کرنے رہتے مہاں تک کر آپ کوموت آ جائے۔

بغ

موروالني معدد المعدد ا ان آیات میں ارت د ہے کراہے محد د صل الشرعلیہ وسلم ) آپ دین اسلام کی اشاعت المیرے ایسے مسلیغ کھلم کھلا کیمیے ، محالفین اسلام سے : ڈریئے ان شعریرگٹنا ٹول سے ہم نمنٹ لیس گے ا وران کے کفروسٹرک اور آپ کا اور دین اسلام کا زاق اڑانے کی سنزا جلد دیں گے -حضرت عبعالندابن عبادہ سے مردی ہے کراس آیت فاصدع بما تومُولِ کے مازل ہونے سے پہلے رسول الشرصلى التشرعليه وسلم اورصحابة كرام رم جيب جيب كرعبادت اور لماوت كرتے بيتے اور تبليغ كاسلسله بھی پوسٹیدہ طور پر ایک ایک دو دو فرد کے سابقہ جاری تھا ،کیو کہ کھٹم کھلاکرنے میں کفارکی تکالیف بنجانے كاخطوتها واس آيت مي الشرتعالي نے مُراق اڑا نے والوں اور تكاليف بيونجانے والے كفار كى تكاليف سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہداری کی ہے، اس لئے اب بے فکری کے س مقد کھل کے تلاوت دعبا دت اور دعوت وتبليغ كاسلسا نثروع موا . الله تعالیٰ اینے پیارے نبی کو مخاطب کرکے فرا رہے ہیں کہ ہیں معلوم ہے کہ کفار ومشرکین کی ستسرارت دگتا خی سے آپ نگدل ہوتے ہیں ، آپ کو گھٹن ہوتی ہے جو کرایک طبعی بات ہے ، لبس اس سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ آپ کفار کی طرف سے توجہ مٹا کرا پنے رب کی طرف متوجہ م جائے اوراس کی تسبیج وتحمید میں مشخو ل موجائے، اور جب مک دم میں دم ہے اسٹر کے ذکر و عبادت میں مردف رہتے ،حضرت مولانا استرف عسلی کھا نوی رحمۃ اسٹرعیہ نے فرایا کہ ذکر دعبادت میں احرد ٹواپ کے علاوہ یہ خاصیت بھی ہے کہ د بخ وغم اور ککلیف ومصیبت ہکی ہوجا تی ہے ، رسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی کر جب کسی ایم کام کی نسٹر دامن گربر تی توآب نورا نمازی طرف متوجم مات. ر کا علاج کا علاج کی ایک دومانی علاج پرہے کہ ذکروت ہی اور عبادت خداد نری میں مشغول ہوجا کے اور اس سے تنگد لی ہوتو منگری کا علاج اس کا رومانی علاج پرہے کہ ذکروت ہی اور عبادت خداد نری میں مشغول ہوجائے الله تعالیٰ خوداس کی تعلیف و تنگ دلی کو دور زما دیں گے . الحمدىله مسرياحجركى تفسيربجس وخوبى تكميل كويهونجي اياتها المورة النّحيل مَكِيّتُهُ (٤٠) المؤرّة النّحيل مَكِيّتُهُ (٤٠) الله الترخلن الرّحين الرّحيديو خردع كرتا ہوں الشركے نام كے ساتھ جو نہايت بہريان براے رحم والے ميں آتَے أَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونُهُ مُسْتِعْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُنَزِّلُ

معموم المان الْمُلَيِكَةَ بِالرُّوْجِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ أَنْ آئِذِ مُ وَا کو دجی بعنی اینا حکم دے کرا ہے بندوں میں ہے جس پرچاہیں مازل فرانے میں یہ کہ خسیہ وار کردو کرمیرے سوا اَتُّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنَّا فَأَتَّقُونِ ⊙ كو فى لائق عبادت بنيس سومجھ سے در ہے رہو۔ سورہ سخل کی وجد تسمیع اسس سورت کا ام نحل اس لئے رکھاگیا کراس بیں نحل یعنی شہد کی کھی کا ذكر قدرت كى عجيب وغريب صنعت كے بيان كے سلىلا ميں ہواہے۔ کفار دمت کین کہاکرتے تھے محد اصلی اسٹرعلیہ وسلم) بہیں اسٹرکے عذاب سے اور تیامت سے ڈ راتے ہے ہیں اور کہتے ہیں کر پیغمبر کی جاعت نمالب و کا میباب ہوگی اور ا ن کے مخالفین مغلوب و دسیل ہوں گئے مگر ہمیں تو اس طرح کی کوئی بھی بات نظر نہیں آتی ،ان آیات میں سے پہلی آیت میں اس کے جواب میں فرایا کہ انتدکا حکم آپہونچا تم جلدبازی مت کرو ، انٹر کے حکم سے مراد ہے قیامت ۔ مطلب یہ ہے کہ تیامت کچھ دورہیں جنب چیز کا آنایقینی ہوا سے آئی ہوئی سمجھنا چاہئے .لپس اگر تیامت میں اپنا انجام ہتر چاہتے ہو تومرف ایک خلاکی ہندگی کروٹر کے سے باز آ جا دُ اور بلا شبہ حق تعالیٰ سے انہ کی ذات سڑک سے پاک الشرتعالیٰ اپنے بندوں میں سے حبس کو بیاہے بیغمبری کیلئے منتخب کر کے اس کی طرف فرشنوں میں سے اعلیٰ منصب کے فرشتے رجرئیل) کے ذریعہ دمی بھیجتے ہیں کہ وہ بیغبرلوگوں کو خبردار کرد ہے کہ خیدا کی دات کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں بس اسی سے ڈرتے رہو اس کے ساتھ کسی کو شريك مت تصيرا و نهي توسخت سنرا بهنكتني يرك . خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، تَعْلَىٰ عَتَا يُتْرِكُونَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ آسانوں کو اور زمین کو حکمت سے بنایا وہ ان کے سٹیرک سے پاکسیہ ہے اُس اُن کو نعلفہ سے بنایا مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيْعٌ مُبِينٌ ﴿ وَالْانْعَامَ خَلَقَهَا لِكُمُ فِيهَا بعروہ یکا یک کھلم کھلا حبسگڑنے لگا اور اسی نے جو پایوں کو سنایا ان میں تمعارے ماڑے کا رِدْفُ ۚ وَمَنَا فِمُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيْنَ تُرِيْحُونَ وَحِينَ بھی سان ہے اور بھی بہت سے فائرے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہواور ان کی وجہ سے تمھاری رونی بھی ہے مبکہ نتا م الاستان میں منام میں میں میں میں میں میں اور ان میں سے کھاتے بھی ہواور ان کی وجہ سے تمھاری رونی بھی ہے مبکہ نتام

مورة الخل والمستحديد المراق ا وَ وَتَحْمِلُ اثْقَالَكُمُ إِلَّا بَكُلٍّ لَّمُرْتَكُونَوُا بِلْغِيبُهِ لِلَّا بِيثِقّ کے وقت لاتے ہوا در جبکہ نسج کے دقت تھیوڑ دیتے ہوا در وہ تھا رے بوجھ بھی ایسے شہر کوئے جاتے ہیں جہاں تم بدون جاں کو الْكَانُفُسِ مِنَ رَبُّكُورُ لَرُونُ رَّحِيْرٌ ۚ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرُ عنت میں ڈاے ہوئے نہیں بہونے سکتے تھے واقعی تھا ارب بڑی شفقت والا اور رحمت والاہے اور گھوڑے اور مخیراورگد مے لِتَرْكَبُوْهَا وَزِبْنَةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَبُونَ ۞ مبی پیدا کئے تاکہ تم ان پرسوار مواور نیز زئیت کے ہے بھی اور وہ ایسی ایسی چڑی بناتا ہے جن کی تم کو خرکھی نہیں ہے علی ایان تھا، اب بہاں اس کی عبادت ہونے کا بیان تھا، اب بہاں اس کی استحق عبادت ہونے کا بیان تھا، اب بہاں اس کی وجربیان کیجاری ہے کر وہ ذات اس قدرعظیم اور زبردست قدرت و الی ہے کراس نے آسان و زبین ا ورج کچھا ن کے درمیان ہے سب کوپیداکیا ادر و ہ تمام معبودا ن با طل سے باک و بری اور بیزارہے ، اسی خدائے ان ان کو ایک حقر قطر اُ منی سے وجو د سجن اور تھے اس کی رفتہ رفت ترسیت کرے کا مل دیمل کردیا جب یہ ان ان ہرا علبارسے مکس ہوگیا تواس نے اپنے بیدا کرنے والے فائق ومالک کی ذات وصفات ہی کے بارے میں اختلاف شروع کر دیا اور اس کی تعدرت کا انکار کرکے کنے لگا کر قیامت شس آئے گ ۔۔ اس کے بعدارت و فرایا کہم نے تمعارے فائرے کیلئے جانوروں کو بیدا فرمایا جن میں سے بعضوں کا تم گوشت جربی، دودھ، دہی مکھن گھی کھاتے ہو او ربعضوں کے بال یاا دن سے سردی وغیرہ سے بیجنے کے لتے بیاس اور کمبل وغیرہ بناتے ہو اور معضوں کی کھال سے مختلف تسم کی قیمتی چیز بس تیار کہوتی ہم اور بعصوں کے ذریعہ وزنی سکان ایک مگرسے ووسسری مگ لےجاتے موحس کوتم بغیران ما نورو ل کی مدد کے آپ نی نہیں ہے جا سکتے تھے ، آگے فرائے ہیں کہ ان جانوروں کے ذریعہ تم نے تم کوعرت ے۔ بختی خانج جانور مب مبیح کو چرنے کے لئے یا شام کو چرکز والیس گھر آتے ہیں تواس وقت ایک عجیب قسم ی جیل بہل اور رونن موتی ہے جسے دیکھ کر الک بھی خوٹ مہو آہے اور دوسرے لوگ } سواری کے لئے قرآن کریم نے گدھا بھی شمار کرایا ہے ، ہمارے بہاں اگر ( قوال معقیت اس برسواری معیوب سمھے ہیں مگرعرب میں اس پرسواری کوٹرانہیں سمجعا ما تا كيونكروا و ك كرم نهايت قيمتى ، برك قدواك ، خولفورت اور تيزرنت ربي تعض ان ا کدھوں سے سامنے کھوڑوں کی بھی کوئی چنیت ہنس۔

ومعمومهم المراق المعمومهم المراق المعمومهم المراق المحمومهم المراق المحمومهم المحموم المراق المحموم المراق الم سی که فلاں زمنیدار کواسترتعالیٰ نے خوب جانور دے رکھے ہیں۔ ا خیر میں فرایا جن جا نوروں کا ذکر او پر کیا گیا ان کے علاوہ تمحصارے فائڈے اور ضرورت کی جیز متی تعالیٰ سٹ نہ بیدا کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے اس میں تمام سواریاں ریل موٹر ہوا ئی جہاز د غیرہ آگئے ، اسٹرتعب کی چاہتے تو ان سواریوں کے نام بھی پہلے ہی تبلا د بنے مگرانسان ان کا تصور بهٔ کرسکتا اور بلاوم تشویش میں پڑتا ، واقعتُه الشرتعالُ اپنے بندوں پر بڑا ہی شفیق ومہر إن ہے . وَعَلَى اللهِ قَصْلُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِرُه وَلَوْ شَاءً لَهَالْ كُمْ أَجْمَعِينَ ۗ ا درسيدها رسنة الشدنك بهونجا باورعض ربتے طرف على من ادراگر فعالیاتها توتم سب كومقصو دیگ بونجا د مت اسس آیت پاک میں ارٹ دولیا گیاہے کرسید حارات بعنی دین اسلام جس کو اللہ فی مستجید تعالیٰ نے قرآن و صریت میں تابت کر دیاہے وہی اسٹر تک بہونچا ہے اور اسی کو اختیا رکے ان ن جنت کامستحق موسکتا ہے اور جورا ستے دین اسسلام کےخلاف ہیں وہ شیڑھے ہیں ان پرحل کرانتریک بہونچامکن ہنیں یہ راستے جہنم میں ہے جانے والے ہیں اس کے بعد فرایا کر اللہ تعالیٰ چاہتے تو نام السانوں کو سيده داستے بر ملاكر منزل مقصود كك بهونجا ديتے مگرانشر تعالیٰ كا احول ہے كراس كوسيد معراسة كى تونیق و یتے ہی جوخود سید صارات اختیار کرنے کا ارادہ وکوئٹش کرے -هُوَالَذِي آنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً لَكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرَّ فِيهِ كُسِيمُونَ ٠ وہ ایس ہے حبس نے تمعارے واسطے آسمان سے یا نی برسایا جس سے تم کو پننے کو ملتا ہے اوراس سے درخت ہیں جن میں تم يُنبُبِتُ لَكُمُ بِهِ الزَّرُءَ وَالزَّيْبَوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنَ كُلِّ التَّمَرُتِ چرنے چیوٹوردیتے ہواس سے تمعیارے لئے کھیتی اور زیتون ا ور کھجور ا ور انگور ا در ہرتسم کے مجیل اُ گا<sup>تا</sup> ہے بیشک اس می إِنَّ فِي ذَٰ إِلَى كَايَاتُ ۗ لِقَوْمِ يَّتَقَلَّرُونَ۞ وَسَخَّرَلَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ وَالشَّمُسَ سوچے والوں کیلئے دلیل ہے اور اس نے تمھارے لئے مات اور دن اور سورج اور چا ندکومسخ بنایا اور ستارے وَالْقُهُمْ وَالنَّجُومُ مُسَخَّدُتُ بِأَمُرِهِ مَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ٥ اس کے حکم ہے مسخزیں ، بے شک اس میں مقلمیند لوگوں کے لئے چند دلیلیں ہیں اور ان چیزوں کو بھی جن کو بھوا وَمَا ذَرًا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَهُ لِلَّهُ لِلَّا يَهُ لِلَّ لئے اس طور پر سیداکیا کران کے افسام مخلفت ہیں ہے شک اس میں سمجھدار ہوگوں کے سے دیل ہے۔

אַרַיינים ביינים בי ביינים تَنْآكَّرُوْنَ ﴿ وَهُوَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَاكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طُرِيًّا ر دہ ایس ہے کر اس نے دریا کومسخر بنایا کر اس میں سے تازہ کوشت کھاؤ اور اس میں وَّ تَنْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهُ سے گہنا نکابو جس کو تم پہنتے ہو اور توکٹ تیوں کو دیکھتا ہے کر اس میں بانی جیرتی ہو ڈیلے وَلِتَنْبَتَغُوا مِنْ فَضِلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَٱلْفَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ جارہی ہے اور تاک تم خواکی روزی تلامش کرد اور شکر ک<sub>و</sub>۔ اور اس نے زمین میں بہاڑ رکھ دیئے تاکروہ تَمِيْدَ بِكُمُ وَٱنْهُرًا وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهُتَكُونَ ﴿ وَعَلَمْتِ وَبِا لَنَّجُمِ هُمُ م کو ے کر ڈ گھگا نے نہ ملکے اوراس نے ہریں اور رستے بنائے تاکر نزل مقصول تک بہویخ سکو اور بہت سی

ن نیاں ہائی اور تاروں سے بھی لوگ۔ رسنہ معسلوم کرتے ،میص

ان آیات میں بعض ان تعمتوں کا تذکرہ ہے جن سے انسان اور دوسری محلوقات فائدہ 

سب سے میلے یا کی کا ذکر کیا ، یا نی اسس قدر عظیم نعمت ہے جس پر انسان اور دوسسرے جا نوروں کی زندگی کاوار و مراہے ، اسی یانی سے کھیتی موکر مخلف اناج ، سنریاں اور جارہ بیدا ہوتا ہے جس سے انسان و جانورا نی محبوک مٹاتے میں، اسی بالی کے ذریعہ، زیتون کھجور انگوراور دوسرے میوے بیدا ہوتے میں۔ دوٹ را نعام عق تعالیٰ ٹ نے یہ فرایا کر تمھارے فائے کیلئے رات و دن اور جا ند وسورج او د دسے رستا روں کو اپنی قدرت کے تابع کر رکھاہے کروہ صحیح نظام کے ساتھ اپنا کام انجام دینے میں لگے ہوئے ہیں،جس سے تم اپنے تام امور میں پورا فائدہ اٹھا رہے ہو جسس ذات نے ان اُسانی چیزوں کوتھا کے کام میں لگا رکھا ہے ،اسی نے تمعارے فائرے کیلئے زمین میں مختلف قسیم کی مخلوفات پیدا کیں اس مِن تهم حيوا نات ، جادات بنا تات وغيرو شال مِن

تمیترا انف م یہ کرزبر دست اور ہیبت ناک موجیں بارنے والے سمندر کو بھی ایشرپاک نے اس محروران ن کے کام میں لیگار کھاہے کر اس میں مجعل کا شکارکرکے تا زہ اور لذیز گوشت ماصل کرے اور اسی سمندر سے اعلیٰ درجہ کے میمتی ہیرہے جواہرات اور روتی لکا ہے اورا ن سے اپنی من لیسندز بورات تیار رے ، تمداری کئی سمندر کے یا نی کوچرتی ہوئی ، اورموجوں کارخ بدلتی ہوئی کس طرح منزل مقدد کی

CONTRACTOR TA PER مرن جلی جاتی ہے حبس سے تم ایک جگہ سے و وسری جگہ مال تجارت میمونجا کر رزق عاصل کرتے ہو، اے لوگو؛ الله کا احسان ما نو کراس نے تم کو الیسی عقل دی کرخطرناک سمندرسے بھی فائدہ میں فسل کرتے ہو۔ چو تفا انعتام الله تعالی نے یہ فرایا کراس زمین پر بوجھل بہاڑ کے دینے ،روایات میں ہے یشردع میں زمین کیکیا تداور و گھگاتی تھی اس میں بہاڑوں کو بیدا فراکر استرتعالی نے اس کی کیکیا ہے کو سدکردیا، اسی زمین میں جھوٹی چھوٹی نہریں اور رستے بنائے تاکران کے دریعہ تم اپنی منزل کب بہونے سکواورا ن رسِتوں کو بہانے کے لئے مہتسی نشا نیاں بنائیں، جیسے بہاڑ، درخت جیسے تعمیرات وغیرو اے بوگو ذرا سوچو اگرتمام زمین سیاٹ اور کیسیاں مالت پر ہوتی تو پھیرا بناراستہ معلوم کرنا ناممکن تھا جس طرح زمینی نشانات سے راستہ معلوم کیاجا تاہے اسی طرح رات کے دقت ختکی اوردریائی سفریس بعن سستارول کے دربعہ راستہ کایٹر لگا لیاجا تاہے ا بنی ایک ایک نعمت کو ذکر فراکر استرتعبا لی نے انسان کواس کیا میں غور وفسکر کی دعوت ِ دی ہے اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کران تعمتوں میں معمولی سیا غور و فکر کرنے سے اسٹر تعالی کی قدرت دوحدا بینت خود بحود ثابت موجاتی ہے، اتنی بڑی زمین بنانا اور مھراکے ہی طرح کے یانی سے اس میں منخلف تسم کے بودے درخت میل، میمول، اناج ،سبزی و عیره جن کی شکل دصورت رنگ وبو،سائز و اثیروغیره با لکل جوا گان ہے بیدا فرانا یہ یقینا مرف اسی عظیم فات کی کرشمسازی ہے، اسی طرح جا ند وسورج وغیرہ کو پیدا کرنا ا ور کھرا ک نے نبطام کو بالکل صحیح چلانا حرف خلائے تعالیٰ ہی کے قبضہُ وقدرت کی اِت ہے بلات برد واپنی ذات میں یکٹ ویگان اورستی عبادت وبندگی ہے۔ اَفْكُنْ يَخْلُقُ كُلَنْ لِآ يَخْلُقُ ﴿ اَفَلَا تَنَاكُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْبَةَ اللَّهِ سوكيا جوشخص بيداكرتا مووه اس ميسا موجادے گاجو پيدائبيں كرسكتا بھركيا تمنهي يجھتے اور اگرتم الترتعالی تعموں لَا تُعْصُوْهَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِبْمٌ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ کو گننے لگو تونہ گن سکو واقعی الندتعالیٰ بڑی مغفرت دالے بڑی رحمت والے بیں اور اللہ تعالیٰ تمھارے بوشیدہ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ بَيْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُفُونَ شَنْيًّا وَهُمْ الد فلاہرا حال سب جانتے ہیں اور حن کی یہ لوگ فدا کو چھوٹر کر عبارت کرتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرسکتے اور دہ خَلَقُونَ ۚ أَمُواتُ غَيْرُ آخِيَا إِنْ وَمَا يَنْعُرُونَ ﴿ آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿ ۖ إِلَّا إِنَّا لَكُ ی محلوق میں وہ مروے میں زندہ نہیں اور ان کو خرنہیں کر دہ مُردے کب اٹھائے جائیں گے

اس سے ہلی آیات میں بیان ہواکہ استرتعالی نے آسمان و زمین سمندروبہا ہے۔ درخت اسسے ہلی آیات میں بیان ہواکہ استرتعالی نے آسمان و زمین سمندروبہا ہے۔ جوانات، درخت المصنع اللہ میں ایس سے ہلی آیات میں بیان ہواکہ استرتعالی نے آسمان و زمین سمندروبہا ہے۔ جوانات، درخت میں استرق ہے جو کچھ بیرانہیں کرسکتے، تعجب ہے انسان پر کہ وہ آنا کھی نہیں سمجتا ، فی بہاں چند معتبی استد نے بطورنمو نہیان فر مائی بین بین آواس کی نعتیں اس قدر بین کہ انسان ان کو شار کھی نہیں آواس کی نعتیں اس قدر بین کہ انسان ان کو شار کھی نہیں آواس کی نعتیں اس قدر بین کہ انسان ان کو شار کھی نہیں ہوگو تا ہی ہوجا تی ہے استرتعالی اس کو معاف زادتے کی اور ایک میں جو کو تا ہی ہوجا تی ہے استرتعالی اس کو معاف زادتے کی میں استی کے مطابق جزادسے اور بی مانوب میں ، اور یا در کھوا شد تعالیٰ بمزطام رہ وپوسٹیدہ جیز کو خوب جانے، میں استی کے مطابق جزادسے اور کی اور یا در کھوا شد تعالیٰ بمزطام رہ وپوسٹیدہ جیز کو خوب جانے، میں استی کے مطابق جزاد سے زادیں گے۔

اس کے بعدارت دہے کہ مستحق عبادت و بندگی توم ن خدائے تعالیٰ کی ذات ہے جس نے دونول جہاں کی برم چیزکو بید اکیا تعجب ہے بتھ پڑگئے منٹرکین کی عقل پر کرا مفول نے اس عظیم فات کا شرکی ا ان چیزوں کو بنا لیا جوایک ذرّہ تک پیدا نہیں کرسکتے بلکہ وہ خود بھی اسٹرتعالیٰ کے بیدا کئے ہوئے ہیں،افسوس ہے کرالسبی ہے جان ، بے بس اور بے شعور چیزوں کو اینامعبود بنار کھا ہے جن کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی اور کب صاب و کیا ب کہتے اٹھا یا جا کہا۔

الهُكُوْ اللهُ قَاحِلُ عَالَيْ بَنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مَّنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَةً وَهُمْ مَنْكِرَهُ مِن ورده مَعارامعود برحن ايک بي معرد به توجول الله كيع لكُوما بيس لات ان كدل سنكر بوربي بين ورده مَّسُنَكُ بِرُونَ فَ هُلَا بَعْدُ لِمُنْوَنَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا بِعْدَ لِمُؤْنَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا يَسُورُونَ وَمَا بِعْدَ لِمُؤْنَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا يَسُورُونَ وَمَا بِعْدَ لِمُؤْنَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا بِعُدُونَ وَلَا يَكُومُ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ مَا يَسُورُونَ وَمَا بِعُدُونَ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مِعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مِعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ عُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ لِعُلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

#### يُحِبُّ الْمُنتَكِيرِينَ نَعْ الله المُنتَكِيرِينَ

کامترتعالی بجرکرنے وابوں کوہے ندنہیں کرتے

کفسیر و بھی آیات میں اس طرح کے واضح نبوت ا در دلاکل کھل کر سامنے آگئے جن میں ذراغورکرنے کے میں اس طرح کے دوروں کر سے بخر بی خوا کا ایک ا در سنحی عبادت مونے کا یقین ہوجا تاہے مگر غورو نکر دہ کرے جسے اپنی ما قبت کی فکرا و دا نجام کا ڈر ہو ، جن کو مرنے کے بعد والی زندگی پریفین مہیں بجر میں مبتلا ہی وہ کس طرح خدا کی نعمتوں میں غور کرکے اس کے مستحق عبادت ہونے کے قائل ہوسکتے ہیں ، آخر میں ان کرشی لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے اسٹر تعالیٰ نے فرایا کر ممھارا تیجرو غرو راور بٹرک و غیرہ سبب ہمارے سامنے ہے ہم اس کی سخت سنزا دیں گے۔

4 4

وَإِنَّا قِيلً لَهُمْ مَّنَا ذُآ اَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوْاۤ اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْدِ ورجب ان سے کہا جاتا ہے کر تمعارے ربنے کیا جیز ازل فرائی ہے تو کہتے ہیں کروہ تو محض بے سند ٱوْزَارَهُمْ كَاصِلَةً بَيُومَرِ الْقِلِيَةِ ﴿ وَمِنْ أَوْرَامِ الَّذِينَ بُضِلَّوْنَهُمْ بِغَيْرِ ا تیں ہیں جو پہلوں سے چلی آر ہی ہیں نیتجہ یہ ہو گا کران لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گن ہوں کا پورا بوجھا در جن عِلْمِو الْأَسَاءُ مَا يَزِيرُ وْنَ ﴿ یہ لوگ بے علمی کی و جر سے گراہ کررہے تھے ان کے گناہوں کا بھی بچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھا ناپڑے گا خوب یادر کھوجس ہ ا بنے ادبرلادر ہے ہیں وہ بڑا بوج ہے۔ منٹرکین سکر سے حب کوئی شخص قرآن کے متعلق پوجھٹا کو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس مستحرکین سکر سے حب کوئی شخص قرآن کے متعلق پوجھٹا کو اس کی کیا حقیقت ہے اور اس بیرزش میں کیاہے تو وہ جواب دیتے محد رصلی انترعلیہ دسمی ، حو ز آن کو خدا کا بازل کردہ کلام کہتے ہیں بیرحبوث ہے رنعوذ ہانٹیں پرآ سانی کتاب نہیں بلکہ اس میں پرانی توہوں کی کچھ بے سندا تیں ہیں اتوجید نبوت، جنت ودِوزخ دغیرہ ) اور بچھلی قوموں کے کچھ تھے کہا نیاں ہں اس سے ریا د ہاس کی کوئ حیثیت ہنں، اس سے ان کا مقصد یہ تھاکہ لوگ محدعر بی صلی اسٹرعلیہ وسلم کےساتھ نہ ہوجا ہیں، اس طرح سے رگوں کو گراہ کرتے تھے خود تو گراہ تھے ہی،اس کے متعلق اسٹر ماک نے فرایا کر تیامت کے دن یہ اپنے ن موں کا بوجھ تواٹھا کیں گئے ہی اورسا تھ میں کچھ دوسے روگوں کا بھی بوجھ اتھی کے سر سرموگا۔ قَلُ مَكَرَ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِهِمْ فَأَتَحَ اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقُوَاعِدِ فَخَرَّ عَكَيْهِم نو وگ ان سے بہلے ہوگذرے ہیں اتھوں نے بڑی بڑی تدبیریں کیں سوائند تعالیٰ نے ان کا بنا بنایا گھر حرط بیادے ڈھا دیا بھر السَّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَ أَنْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّرٌ يُومَ د ہے سے ان پر حصِت آپڑی اوران ہے عذاب الیسی طرح آیا کہ ان کو خیال بھی نر مقّعاً ، بھر قیامت کے دن اسٹرتعالی ان الْقِيْهُ يُخْذِنْهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا إِنَّ اللَّهِ مِنْ كُنْتُمْ تُشَا تَوْنَ فِيهُمْ مُ رموا کرے گا اورے کیے گا کرمیرے مشر یک جن کے بارے تم دہ احجھے گڑا کرتے تھے وہ کہساں، یں قَالَ الَّذِينَ أُوْنُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْى الْيَوْمَ وَالنُّوْءَ عَلَى الْحِينَ ﴿ رسوائی ا در مذا سیست کا نسسروں پر ہے جانے والے کمیں مے کرائے پوری

ارت؛ ہے داندہ روں میں ان سے سے بھی دوسری قومیں اپنے گراہ کرنے کا انجام کرنے کی جاتا ہے کہ دوسری قومیں اپنے گراہ کرنے کا انجام کرنے کی وقد میں اپنے کھو کہ دوسری کو کہ دوسری کھو کہ دوسری کو کہ دوسری کو کہ دوسری کھو کہ دوسری کو کہ دوسری کے کہ دوسری کو کہ دوسری کے کہ دوسری کو کہ دوسری کے دوسری کو کہ دوسری کو کردی کے دوسری کے کردی کردی کے کہ دوسری کے کہ دوسری کے کہ دوسری کو کردی کے کہ دوسری منمبروں کے مقالمہ میں اس طرح کی تدبیریں کر عجی میں انھوں نے مکرو ذیب کے اِو بچے محل کھوٹے کئے سگرامندنے ان کے محل ڈھادیئے اور وہ ایسے ماکام موئے کہ ان کے تیارکئے ہوئے محل انھی براً گے جن کی جھتوں کے نیچے سب دب کر رہ گئے ،مطلب یہ ہے کہ جو تدبیر بں انفوں نے اپنے مقابل کے بئے تیار کی تھیں وہ آتھی پر الٹی آیڑ بں اور ان سب کو بلاک کرڈ الا۔ ابن جرير ، عصرت ابن عباسس كا قول نقل كياب كرير أبت بندرہ بزار ما تھا و بی عمارت بندرہ بزار ما تھا و بی عمارت انرود بن کنوان کے بارے میں ہے جس نے حصرت ابراہیم سے الله كمتعلق مناظره كياتها، اوراً سمان كي طرف جواصف كم لئ سنسر باتل من ايك ببت اوتي عارت بنوائی اس کی بلندی سندرہ نزار إلى تقى جب يرعمارت بن يكى تواسترنے ايك تيز آندهى چلائى جس سے دہ عمارت گرکرسمندر میں جایوی اور اس کا کھھ حصدان لوگوں پر بھی گراجس سے وہ بلاک ہو گئے۔ پیرے زا توان کا فرین و منے کین کو دینا نیں دی گئی اس کے علادہ اصل سے ان کو آخرت میں دی جائے گی، نیامت کے دن اسٹرتعالیٰ ان کورسوا و ذہبل کرے گا اورا ن سے فرائے گا تجھارے وہ معبود کہاں ہیں جن کی حایت میں تم میرے بیغمبروں اور مؤمنین سے جھگڑتے تھے یہ شرمندگی کا و الله من المراج من المراج المراجع المراب المراب المركبول كوسنا كركهيں كے جو كچيم دنيا ني كها كرتے تھے اس كاحق ہونا آج تم نے اپنی آنكھوں سے ديكھ كيا، لیس آج یوری رسوائی اور عذاب تمحارے لئے ہے۔ الَّذِينَ تَتَوَفَّىهُمُ الْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي ٱنْفُسِهِمْ فَٱلْقُوا السَّكَمَ مَا دَكُنَّا جن بی بن نرشتوں نے مانٹ کفر پر قبض کی بھی بھر کا فرلوگ صلح کا پینیام ڈالیس کے کہم توکو ئی برا کام نرکرتے <u>تھے</u> نَعُمَلُ مِنْ سُوْءٍ مَ كِلَّ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ فَا دُخُلُواْ بیوں نہیں ہے تیک ایند تعالیٰ کو تمھارے سب اعمال کی پوری خبر ہے۔ سوجہنم کے دروا زوں میں اَبُوَابَ جَهَنَّمَ خُلِيئِنَ فِيُهَا وَ فَلَيِئُسَ مَثُوَ الْمُتَّكَيِّرِينَ ﴿ الْمُتَّكَيِّرِينَ ﴿ داخل موجاد اس میں مبیشہ مبیشہ کو رہو ، عرص محسبہ کرنے والوں کا وہ بڑا تھا کا نا ہے ان آیات میں کا فرین دمت رکین کی اس وقت کی حالت کا بیان ہے جب فرضتے مسلون ان کی جان نکالنے آئیں گے اس وقت یہ خدا کو اپنے کا قرار کریں گے اور کہیں گے کہ خدا

سورة المحل المستود ال

### وَقِيلَ لِلَّذِبْنَ اتَّقَوا مَا ذَا آئِزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَيْرًا الِلَّذِينَ آحُسَنُوا فِي هٰذِهِ

ادر جو لوگ شرک سے بچتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ تمھارے رب نے کیا جیز نازل فرمانی ہے دہ کہتے ہیں کر بڑی جیزمازل

الدُّنْيَا حَسنَةٌ مُولَدَارُ الْأَخِرَةِ خَنْدُمْ وَلَنِعُمَ دَارُ الْمُتَقِينَ ﴿ جَنْتُ

نرائی ہے جن لوگو سنے نیک کام کئے ہیں ان کیئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور عالم آخرت توا درزیادہ بہر ہے اور داقعی دہ

عَدُنِ تَكُ خُلُونَهَا تَجْنِي مِنَ تَعُرِّهَا الْأَنْهُارُ لَهُمْ فِيهُا مَا يَشَاءُونَ ،

ٹرک سے بیچنے والوں کا اچھا گھرم وہ **گھرم** بیٹیہ رہنے کے باغ ہیں جن میں اور اخل ہوں گے ان باغوں کے بینچے سے نہری جاری ہونگی جس

كَذْلِكَ يَجْزِى اللهُ الْمُتَّقِينَ ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّهُمُ الْمَلْيِكَةُ طَيِّبِينَ ﴿ يَقُولُونَ

جِيرِ كُو ان كاجي مِا جِي كا و إل ان كو على اسى طرح كا عوض الله تعالى سب شرك سے بجنے دا لوں كوديكا جن كى دوج فر شنتے اس مالت ميں قبض كرتے

سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا أَجَنَّهُ يَهَا كُنُتُمُ تَعْكُون ﴿

ہیں کروہ پاک ہوتے ہیں وہ فرشتے کہتے جاتے ہیں السلام علیم تم جنت میں چھے جانا اپنے اعمال کے سبب۔

و میں ہے۔ کی کا ب سے ان کا فرین ومٹ رکین کا بیان ہوا حنصوں نے قرآن مقدس کو قصے لیے میں ان مومنین کا تذکرہ ہے جوخود گراہ کیا ،اب ان آیات میں ان مومنین کا تذکرہ ہے جوخود گراہ

رقو (او تعقق ی کسکامٌ علیمٌ ، بعض مفسرین نے نوایا کرسام فرٹنے کریں گے ادر دوسرا قول یہ ہے کافرٹنے رقو (او تعقیق کے انٹرکا سیام بیونچا ہُی گے ۔

اُو ُ فَلُوا اَ بَحَدُّوا لَا حَفْرت تَعَانُوى الله فَ لَكُوا لَهُ كُرُوح نَكِلَ كَ بعد جنت مِن روحا في جانا جادر حبساني جانا قيامت مِن مِوكًا اورد دسرى تفسيريه بحى موسكتى ہے كم فرشنے الغين خوشنجى دے دہے مول كر قيامت مِن تم جنت ميں جانا اور اس آیت میں جوجنت میں جانے كا سبب اعمال كو تبلايا ہے یہ عادت كے طور پر مونے كى وج سے بہنيں تو اصل سبب اللّٰكى رحمت ہے وحمتِ خوا و ندى كے بغيركو كى بھى جنت ميں بنيں جاسكے گا۔

ہونے ادر دوسردں کو گراہ کرنے ہے جے رہے، جب ان سے قرآن کے متعلق معلوم کیاجا تا ہے کر تمحفارے رب نے کیا چیز بازل فرما ئی ؛ جواب دیتے ہیں کراہیں چیز بازل فرما ٹی جس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے اور دہ خیر وبرکت والی ہے . انشد تعالی فرماتے ہیں کرجن لوگوں نے دییا میں نیک کام کئے ان کے لئے اس دییا میں بھی کھلاگ ہے اور آخت میں تواہبی تعمیٰ اور راحتیں میں گی کران کا تصور تھی بنیں کیا جا سکیا ،اور جنت میں ان کوان کی خو امٹس کے مطابق ہرجیز عطاک جائے گی ،اور پینعتیں اینٹہ تعالیٰ ان سب بوگوں کو عطا ذیا ئیں گے جو کفرد تنرک اورگناہ سے بچتے ہیں اور فریشتے ان کی روح اسی حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ شرک سے بالکل یاک دیسان ہوتے ہیں بعنی ایمان پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے فرشتے ان سے کہتے جاتے ہیں تم پرسسلامتی ہو اب تم حبث میں جاؤيه بدله ہے ان نک کاموں کا جوتم کرتے تھے. هَلُ يَنْظُرُونَ إِلا آنُ تَأْتِيهُمُ الْمُلَيِّكَةُ أَوْيَأْتِي آمُرُ رَبِكَ الْكَالِكَ فَلَ يَنْظُرُونَ إِلا آنُ تَأْتِيهُمُ الْمُلَيِّكَةُ أَوْيَأْتِي آمُرُ رَبِكَ الْكَالِكَ یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کر ان کے پا سس فرنتے آجادیں یا آپ کے پر در د گار کا حکم آجاد ہے ایسا ہی ان سے فَعَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ وَمَا ظَلْمُهُمُ اللهُ وَ لَكِنْ كَانُوْ اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ سے جو بوگ تھے انھوں نے بھی کیا تھا ادر ان پر اسٹرتعالیٰ نے ذرانظم نہیں کیا لیکن دواَب ہی اپنےاو برخلم کر رہے ہی فَأَصَا بَهُمُ سَيِّاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ آخران کے اعمال بدکی اُن کوسٹرائیں ممیں اور حسب عذاب پر و مستنتے تھے ا ن کو اسسی نے آگھرا۔ ان آیات میں کا فرین ومت رکین کو ڈواٹ کر شبیہ کی جار ہی ہے کرتم و نیا کی لذتوں میں مست تو سمیر است کی فکر معلا معظے کیاتم اس کے ننظر ہو کر نرشتے روح نکالنے اَ جائیں یا تیا مت آجا یا حدا عناب دسندا دینے کا حکم فراد ہے کیا اس وقت توبرکرکے ایمان قبول کرو گے ، یا در کھواس و جسے کا ایمیا ن نفع بخش نے ہوگابس مرنے کے بعد والی زندگی کیلتے تیاری مرنے سے سلے کر لواسی میں سمجداری اور کامیا لی ہے۔ اس کے بعد فرایا کران کا فرین ومت کین سے سے بھی جو نا فران قویس گذری ہیں ا ن کے ساتھ بھی ہی معاملہ ہوا کہ سے اعدی سمجنایا گیا مگروہ اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے رہے اور اللہ کے عداب کا خاق اور اتے رہے توان کو عذاب میں مبلا کردیا گیا، عذاب دے کر اسرنے ان برکوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انھوں نے خوداینے ادیر 'ظلم کیا کر کفر وست رک کر کے استرکے عذا ب کے مستحق موسے -بس اس سے مت کین سکہ اور پوری دنیا کے نافرانوں کوسبق حاصل کرنا جاہئے کرجوحال ان کا ہوا و ہی ہارا بھی موسکتاہے۔

وَ قَالَ الَّذِينَ ٱشْرَكُوا لَوْشَاءَ اللهُ مَاعَدِدنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَجْنُ وَلَا ت رک بوگ یوں کہتے ہیں کراگر اسٹر تعالیٰ کومنظور ہوتا توخدا کے سواکسی چیز کی نہم عباد<u>ت کرتے اور نہارے اپ</u> الْبَا وُنَا وَلا حَرَّمُنَامِن دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ، كَذَٰ إِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ا پ دادا اورزیم اسے بروں کسی چیز کو حرام کہ ہے جو لوگ ان سے <u>سل</u>موئے ہیں السبی ہی حرکت بغوں سے بھی کی تقی ہو فَهُلُ عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِي كُلِّ الْمَاعِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بیغبروں کے ذمہ تو مرف میا ف صاف بہو پنجا دینا ہے اور ہم برامت یں کوئی رکوئی پیغبر کھیجے رہے ہیں کرتم مَّ سُوْلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْنَنِبُوا الطَّاعُونَ ، فَبِنْهُمْ مَّنْ هَدَك اللهُ وَ التَّدَى عبادت كرو ا ورست يطان كے درستہ سے بچے رہو سوان میں بعضے وہ ہوئے جن كواللّہ نے ہايت دى ا در مِنْهُمْ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ﴿ فَسِيْرُوا فِي اكْأَمُ ضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ <u>بعضے ان میں وہ ہوئے جن پر گراہی کا نبوت ہو گیا تو زمین میں جلو بھرو سمجھو کے حصطیلانے والوں کا </u> كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْ تَعُرِصُ عَلَى هُلَامُمُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِي کیسا بڑا انجیام ہوا ان کے داہ داست پرائے کی اگر آپ کوئٹ ہوتو انٹرتعالیٰ ایسے شخص کو

مَنُ يَضِلُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِرِينَ ﴿

برایت بنیں کر اص کو گراہ کر اے اوران کا کوئی جاتی نم ہوگا۔

مستسرکین اینے نٹرک وہت پرستی اور دوسرے طلات شرع امورمثلاً بعض جا نوروں کو حوام قرار دے لینے کے متعلق کہ رہے ہیں کراگر ہارے پر کام اینڈ کواپ نہ موتے تو د ہ ہیں اور ہمارے بڑوں کو ان ہر قائم کیوں رہنے دیتا، ان کے کرنے سے ہمیں ردکتا ،اگر ہم نرر کتے توسزادیتا اس سے معلوم مواکر جورا سنہ مم اختیار کئے ہوئے ہیں الشراس سے را فنی وخوسش ہے ان کی اسس مجرد میل کا جواب دیاگیا کرتمهارا به کهنا با سکل غلط ہے کرتم کورد کا منس گیا ، حفزت آدم سے بے کر بی کریم صلی اللہ علیہ وسسلم یک لاکھوں انبیار ا در ان کے متبعین برا ررد کتے ھے آرہے ہی اور وفتت نوفت اسٹرنعا کی نے الافرانوں کوسٹرا بھی دی ہے۔ اسٹرنعا کی دائے ہم کر اسی طرح کی <sup>با</sup> تیں ا ن سے پہلے مت کین بھی کیا کرتے تھے ،سس ہارے رسولوں کے دمہ ہارے ا حکاات کا دا صنع طور پر لوگوں کے سپونجا دینا ہے ، زبردستی ان پرعمل کرانا نہیں .

المان تعالى المان تعالى المان الم اسے بعدار شادے کر ہم ہرامت میں کوئی ، کوئی بنمبر سیجے رہے جولوگوں کو تعلیم کرتے رہے کم حرف فدائے وحدہ لا شریک لاکی عبادت و اطاعت اور بندگی کر و اورشیطان کے بتلائے ہوئے دستہ سے سیتے رہو کیونکہ و ہنت کو کفرو شرک اور گراہی میں مبتلاکر ناہے، کچھ لوگوں نے میغمرضوا کی برایافی تعلیم پرعمل کیا تودہ گمرا ہی سے کے گئے اور کچھ ہوگوں نےان کی تعلیمات کوجھٹ لایا ان پرعمل شہر کیا تووہ گھراہ ہوگئے ا تتدتعا لی فرارہے ہیں دنیا کی سیرکرے دیکھو تویۃ چلیگا کرحن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کوچھٹلا یا ہے اٹھیں کسی درد پاکسپ زائم اس دنیا ہی میں دی گئی ہیں اور آخرت میں جوبڑا انجام ان کا ہوگا و ہ توہمت ہی ا خِرِمِس رسول الشّرصلي الشّرعيه وسلم كونسلي دى جار مي ہے كرجبس طرح بچھيلى امتيوں مِس لوگ گمراہ ہوئے ہیں اسی طرح بہت سے لوگ آپ کی امّت میں بھی گھراہ ہوں گئے اس سے آپ عمکین نہوں ، کیونکہ المتدتعالی ایسے تنخص کو مرایت نہیں فراتے حوسٹیطان کے تلائے ہوئے راستہ کولیے فیکرتے ہیں اوراس کا غلام بن کرزندگی گذارنے ہیں ہیں نیا مت میں ان بوگوں کوسٹگین سزائیں دی جائیں گی ا ورکوئی ان کو الشرك اسس سزاسے نہیں سچا سے گا۔ وَ اَقْسَمُوا بِاللهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَن يَّهُونَ وَبَاللهِ وَعَدًا اوریہ ہوگ بڑے زور سگا سکاکر اللہ کی قسیں کھاتے ہی کہ جومرجاتاہے اسٹراس کود وبارہ زندہ رکرے گا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَاتِنَ لَهُمُ الَّذِي کیوں نہیں زیرہ کرے گا اس و عدیب کو توانشرتعالیٰ نے اپنے ذمہ لارم کردکھا ہے لیکن اکثر وک یقین نہیں لاتے تاکہ جس يَخْتَلِفُوْنَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا النَّهُمْ كَانُوْاكُذِبِينَ وَالنَّهُمْ كَانُوا جیزیں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے رویر واس کا اظہار کردے ادر باکر کا فرلوگ بقین کریس کردا تعی دی جوتے لِشَيْءً إِذَا آرَدُنْهُ أَنْ نَقُولً لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ تھے ہم جس چیز کوچا ہتے ہیں بسواس سے ہمارا آنا ہی کہنادکا ق ہونا ہے کر تو ہم جا بس وہ ہوجاتی ہے۔ مت کین کام عقیدہ تھا اور دہ اس کو پختہ مسمیں کھا کر کہا کرنے تھے کر مشكين كاغلط عقيده ] جوتسخص رجاتا ہے اسٹراس کو دو ارہ زندہ نہیں کریں گے ، ان کے اس غلط عقیدہ کا ان آیات میں ر د کیا گیا ہے کر اسٹر تعالی مرنے کے بعد ان ان کو شرور دوبارہ زندہ کرے گا اور اس میں استدکی سہت بڑی حکت ہے و و پیرکمٹ کین ومومنین دنیا میں اپنے اپنے حق پر مونے میں حجاکڑا

کرتے تھے اگرچ انبیار کی زبانی الشرتعالی نے و نیا میں فیصلہ فرادیا تھا کہ موسنین حق پر ہیں مگرمشرکین اس کونہیں انتے تھے لہذا امترتعالیٰا ن کا فیصلہ آ ٹوت میں مملی طور پر فرا ئیں گے کر جو لوگ حق پر تھے بعنی مومنین ان کوجیت مِي دَاخل كردِيا جائے گا اور جوحق پر نہيں تھے بعنی منت كيين ان كودوزخ ميں ڈالديا جائے گا .اس وقت مشركين ما نیں گئے کر واقعی مؤمنین ہی حق <u>پر تھے</u> یہ

اس کے بعدا نٹر تعالی نے اس بات کوہی واضح فرادیا کہ مشرکیں ہاری تدرت کا مدیں شک رتے ہیں جب کر حقیقت یہ ہے کر مخلوق کو د دبارہ پیدا کرنا ہمارے لئے کچھٹ کل ہیں بس ہم مذبعظ کئی ہے دوبارہ وجود بخش دیتے ہیں۔

وَ الَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا كَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا

ا در جن لوگوں نے اسٹر کے داسطے اپنا وطن جھوڑ دیا بعدا سکے کر اس پر ظلم کیاگیا ہم ان کور نیا پھڑ و را جھ ا

حَسَنَةً ﴿ وَلَكُجُرُ الْأَخِرَةِ ٱكْبُرُ مِلْوَكَا نُوا يَعْكُمُونَ ﴿ الَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى

تھکانا دیں گے اور آخرت کا تواب مدجها برطا ہے کا سٹ کر ان کو خر ہو تی ۔ دہ ایسے ہیں جومبرکرتے ہیں

#### رُبِّهِمُ يَنْوَكَّلُوْنَ جِ

اوراینے دب پر مجروسے رکھتے ہیں

عمی ان آیات می فرایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کا فرین کے طلم دستم سے ( کہ دہ دین عبر میں میں نہیں ، سے ہتہ ، ۔ گا پیر میں لیا پر میلنے نہیں دے رہے تھے ) ننگ آگر محف اپنے غداکی رضا و فوشنو دی کیلئے ر تاکه دین بر چل سکیں) اپنے مگر کا بمین دسکون اپنے عزیر وا قربا ا در اپنا بیارا وطن چھوڑ دیا یہ لوگ تهام مشقیں برماشت کر کے دین اسسلام پر جے رہے اِ ور برحالِ میں انھوں نے مرف اینے خواکی ذات پر عمر وسر رکھا وطن چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا ہے کہ کھائیں گئے بئیں گے کہاں ہے، این کے متعلق الشر تعانیٰ رہا رہے ہیں کر سم ا ن کو دنیا میں ضرورا جھا ٹھے کا نہ دس کے بعنی چھوٹنے والے گھر سے سترین گھر دطنی سے ایک میں اور اور الفنت ومحبت الے بھائی وہاں سے زیادہ عرب وسکون وال سے زیادہ عدہ اور ذاخی کی روزی ، بہ بدلہ تو دنیا میں لمیگا اورا صل بدلہ جس کا انداز اس ان ک کوتا ہ نظر منیں لگاسکی وہ آخرت میں عطاکیا جائے گا

بعض مفسرین نے اس ایت کو مام قرار دیجرتمام مہا جرین کو اس خوشنجری کامستحق مانا ہے اور عائر مفتر کنا ے اس کونماص کیاہے ان استی حتی ارکام پر کے لئے حبھوں انے کا فرین کے ظلم دستم سے ننگ آ کر کم مکرمہ سے ملے لک صنتہ ہجرت کی ا در معرمدیند منورہ ہجرت کی بہاں استدف ان کو ہر قسم کامن دسکون مرحمت فرایا۔

وَمَا آرُسُلُنَا مِنْ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا تُؤْجِى إِلَيْهِمْ فَسَعُلْوَا آهْلَ الذِّكْدِ اور ہم نے آب کے قبل مرف آ رمی ہی کو رسول بنا کر معجوات، یا دیمی وے کر تصبحے ہیں کرا ناپروتی جب کرتے تھے۔ إِنْ كُنْنَهُ لِا تَعْلَمُونَ لِهُ بِالْبَيِّينَةِ وَالزَّبْرِهِ وَأَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِثُبَيِّيَن اگرتم كوعلم نبيں تواہل علم سے يو چھود ميكھوا در آئيكم كھي يہ قرآن الاباہ تاكہ تومضا مين لوگوں ئے باس معصبے كئے ان كو س لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ ان سے ظاہر کریں تاکہ وہ ف کر کیا کریں ۔ حضرت ابن عباسس فرانے ہیں کہ جب استرتعالیٰ نے محد عربی صلی استرعلیہ دسلم کورسول بنا كربَهي توابل عرب نے صاف انكار كرديا اور كہا كرانتر كى ذات اس سے ست بلند دبالا ہے کر دہ کسی ان کورسول بنا کر تصبحے ، ان کامطلب برتھا کہ رسول فرشتہ ہوا جا ہے ، ان آیات ا میں استرتعالیٰ نے ان کے اس جابلانہ عقیدہ کی تردید فرائی ہے ، ارت دیے کہ ہمارا ہمیشہ سے ہی دستوریا ہے کہ ہم نے انب نوں کی طرف انسان ہی کورسول بناکر بھیجا ہے کسی فریشتے کو کبھی نہیں بھیجا، اپنے رسول کو ہم کھے معجزات اور کاب دیکر بھیجے ہیں ناکر لوگوں کو سمجھنا آسان ہو کریہ اللہ کارسول ہے ،بس اے مکہ دالو اگر تمھیں تحفیلے رسولوں کے متعلق معلومات نہیں تواپنے دورکے اہل کیا ب یا دوسرے ان لوگوں سے معلوم كر لوجنھيں انبيار سابقين كى تارىخ كاعلم ب اس کے بعد فرایا کہ اسی طرح ا سے محد دصلی اختر علیہ وسلم ) ہم نے آپ کو مجی انسانوں میں سے رسول بنا یا ہے۔ ماکر جو ہدایا ت ہم بذریعہ وحی آپ کے پاس بھیجیں دہ آپ لوگوں کو دا ضح کرکے سمجھادیں اور لوگ ان میں غور وفكركس كرسول كي تعليمات دبدايات يرعمل كرنے سے مماراكيا فائدہ اور زكرنے سے كيا نقصا ك ي اَ فَاصِنَ الَّذِينَ مَكُرُوا السَّبِيّاتِ أَنْ يَخْسِفُ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوُ يَأْتِيَهُمُ جو ہوگ بری بری تدبیریں کرتے بیں کیا ایسے ہوگ بھر بھی اس بات سے بے فکر ہیں کر اسٹر تعالیٰ ان کو زیر الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهُ مُونَ اللَّهِمُ فَي اللَّهِمُ فَمَا هُمُ زمین دھنسادے باان پرایسے ہوتع سے عذاب آبراے جہاں سے ان کو گمان بھی نہریا ان کو چیتے بھرتے بکڑیے مِمُعِجُزِينَ ﴿ أَوُ يَأْخُلُكُمُ عَلَا تَخَوُّفٍ ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّوُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿ ہ یہ وگ خدا کو ہرگز نہیں ہرا سکتے یا ان کو گھٹاتے گھٹاتے بکڑ بے سوتھارا رب شفیق مہران بڑا ہے ۔

اس سے ملی آیات میں کا زین کو آخرت کے مذاب سے ڈرایا گیا تھا، اب ان آیات کے عذاب سے بہتے دنیا کے عذاب سے بہتے دنیا بی میں مسکو عذاب میں متبلا کردیا جائے ، اللہ تعالیٰ جائے تو تم کو قار دن کی طرح زمین میں وصنسا دے او جاہے تو فرعون کی طرح دریا میں غرق کردے ، اورجاہے تو تمھارے وہم و گمان کے خلاف عذاب میں مبلا دے جیسے جنگ مرمی تھوڑے ہے غیر سلح مسلمانوں سے تمعاری بڑی تعداد کے مسلح لٹارکو بردم بِسُست دلوائی ،یا جلتے بھرتے ایما نکمکوعذاب میں مبتلا کردے ،مثلاً گاڑی وغیرہ سے کوئی حادثہ ہو جا یا کسی او مجی میگرسے گر کرختم ہرجائے یا دل کا دورہ پڑ کر دم توڑ دے یا ایانک مبلار کرے بلکے پہنے سے آگا ہ کرکے عذا ب و ہے مثلاً میلے کچھ لوگول کو عذا ب دیا جائے حس سے ددسرے لوگ آگا ہ ہوجہ تیر ادرڈ رجائیں اور محصرا ن کو عذاب ڈیا جائے یا سلے ایک بھی والوں کو عذاب دیا جائے جس سے قریب کی سنی و الے ڈرمائیں اور مھران کو عذا ب میں مبلا کیاجائے ۔ عَلَىٰ شَحْوِينِ كَ نَفْسِيرِ حَفِرت تَعَانُوى نورا سُّرِر قَدَهُ نِهِ يَهِ فَرَا فَيْ سِي كُوكُمُو رطلب یہ ہے کہ قعیّط و و با میں تحییر کو آج مبتلا کر کے ضمّ کردیا اور تحییہ کو چندون بعداسی طرح رفعہ رفعت سرحال التدتعالي كوبرطرح سے يحمل قدرت ہے و وجس طرح جا ہے سنا دے كرتم كو لاك كرسكة ے تماس کو عاج : منہیں کرسکتے ، سب تمعاری کامیا لی اسی میں ہے کرسے اکا وقت آنے سے پہلے ہی اینے نہوں سے تو یہ کرکے اپنی دنیا وآ حزت سنوار لو ،ا مثر تعالیٰ اپنے نبدد ل پر بڑے شفیق اور مهربال ہیں اسی لئے صلت ویتے ہیں کہ اب بھی سمجھ جائیں اور نجات حاصل کر میں۔ اوَلَهُ يَرُوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءً تَبَعَفَيَّوُا ظِلْلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالنَّكَابِلِ کے ہوگوں نے انتدک ان پیدا کی ہوئی جیزوں کوہنیں دیکھا جن کے سائے تھجی ایک طرف کو کمبھی دوسری طرف کو اس سُجَدًا يَلْنُهُ وَهُمُ لَا خِرُونَ۞ وَلِلْهِ كَيْعَبُكُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ ور ہر جھکے جاتے ہیں کر خدا کے دحکم کے تا ج ہیں اور و و جیزیں بھی عاجز ہیں اور استد کی مطبع ہیں جتنی جبزیں چلنے والی كَاتَاتِ قَالْمُكَالِمَكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُمُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مانوں اورزمین میں موجود بیں اور فرنتے اور وہ مکر منہی کرتے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو کران پر بالادست ہے اوران مَا يُؤْمُرُونَ ﴿ وَكَالَ اللَّهُ لَا تَتَّغِنُّهُ وَآلِ اللَّهُ لِينَا اللَّهُ لَا تَتَّغِنُّهُ وَآلِ اللَّهُ وَاحِدًا ، مجے مکر کیاجاتا ہے دواس کو کرتے میں اور افتر تعالیٰ نے زایا ہے کہ دومعبودمت بناؤ سس ایک معبود و بی سے

ورة الني الله المسلم ا

تھنسے پرنے ان آبات میں اللّٰہ یاک کی قدرت کا لم کو بیان فرایا گیا ہے کر ہر چیزا منّر کے سامنے عاجز اور معیع ہے حتی کرسائے دار جیز وں کا سی یہ بھی اسی کے حکماور قا**نان قدرت کے مطابق گھٹتا بڑھ**تا اورادھر اُدھر ڈھنیا رہاہے اوراس طرح انٹرکی مطیع وفرا بردار ہیں وہ چیزیں جواینے ارادہ سے چلنے والی ہیں،آسان میں <u>میسے ز</u>نتے اور زمین میں جیسے حیوانات، اور نرست توں کی یہ سٹ ن ہے کہ اس قدر معظم و مکرم اور مقرسب ہونے کے باوجود اسٹیکے سامنے سربسجود ہوتے ہیں اور درابھی تخروغرور اور پحبر نہیں کرتے اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں ادر اس کا حکم پانے ہی اس کام کو بجا لاتے ہیں، کیس خدائے تعالیٰ الیسی عالی شان والے میں کر زمین واُ سمان کی تمام چیزد ں کے مالک ہیں اور دہ تمام چیز ہیں اس کے سامنے مطبع و عاجز ہیں بھرکیوں نرایس ِ اِں ن کوہبی ا**سی مالیشان ذات وحدہُ لا شرکی لا کے سامنے جھکنا ا**وراس کی اطاعت و بندگی کر اُ جا سے۔ اور مرن اس سے ڈرنا جا ہے، اس کے بعد فرایا اے ان ان برے یا س جس قدر حصو ٹی بڑی نعتیں ہیں وہ سب اسٹر بی کی عطاکی ہوئی ہیں اور تیرا بہ حال ہے کہ جب کسی مصیبت میں گھرجا تا ہے تواس و قت تمام سہار نے بتوں وغیرہ کے حیوٹ کر مرف ایٹرسے مدد جا ہتاہے ،گو اکہ ال فی فطرت شہادت دیتی ہے کراصل قدرت وا لا اورمصیبتوں سے سچانے وا لا عرب الشرہے مگر حب الشراس کومصیبت سے سجات دے دیتا ہے تو پیریرانے صریقیقی اسٹرتعالی کو بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے ، اسٹرتعالی فراہے ہیں کہ آج دنیا کی چندروزہ زندگی میں جوجی جاہے کر لو، کلمرنے کے بعد آخرت میں اس کا یعد الورا بدر ال جائے گا، اورمعبود ان باطل کے جو حصے تمنے اپنی روزی میں مقرر کر رکھے ہیں اس کابھی حسا تم سے آخرت میں ہوگا، اورجو تم اللہ برستان باند نصفے موکراس کے براکیاں میں اور تعجب توسی کہ

تم اپنے لئے لاکول کولپ مدکرتے موا درحق تعالیٰ کے لئے لوگیاں، اس الزام وبہتا ن تراشی کی بورٹی بوری سزا بھی تم کو آخرت میں صرور دی جائے گی۔ وَيَجْعَلُوْنَ لِمَا لَا يَعْلَمُوْنَ نَصِيبًا مِمَّا رَنَفْنَهُمُ ۚ ثَاللَّهِ لَشُئَلُنَّ عَبَّاكُ نُنَّمُ دریہ وگ ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے ان کا حصہ لگاتے ہیں جن کے شعلق ان کو کچھ علم نہیں قسم ہے خدا کی آم سے تھاری تَفْتَرُوْنَ ۞ وَيَجْعَلُوْنَ لِلَّهِ الْبَنْتِ سُبُطْنَهُ ﴿ وَلَهُمْ مَّا يَشْتُهُونَ ۞ وَإِذَا ان افرّ ابروازیوں کی مزدر ازبرس مرگ اور الله تعالیٰ کیلئے بیٹیاں تجویز کرنے میں سبحا ن الله اور اپنے گئے جا ہی چیز اور النامی بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِالْأَنْثَى ظَلَّ وَجُهُمْ مُسْوَدًا وَّهُوَ كَظِيْرٌ ﴿ يَتَوَارَى کسی کو بیٹی کی خبروی جا وے توسارے ون اس کا جہرہ بے رونق رہے اوروہ ول ہی دل میں گھٹتارہے جس جیز کی مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا لُبَيِّرَبِهِ ﴿ أَيُسُلِكُهُ عَلَىٰ هُوْنِ اَمْرِيكُ شُهُ فِي الثَّرَابِ اس کو خبردی گئی ہے اس کی عار سے بوگوں سے جھیا جھیا بھرے آیا اس کو بحالت ذلہ سے بے یااس کومٹی میں گاڑدے اَلَا سَاءَ مَا يَحُكُمُونَ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْلَاخِدَةِ مَثَلُ خوبسن ہوان کی یہ بچویر بہت ہی بڑی ہے جو لوگ اَ خسرت پر بقیں نہیں دکھتے ان کی بری مالت ہے السَّوْءِ، وَيِلْهِ الْهَنَالُ الْأَعْلَىٰ مُوهُوالْعَزِيْنُ الْحَكِيمُ أَ اورانترتعالی کے نئے تو بڑے اعلیٰ درجے کے صفات نابت ہیں اور دوبڑے زبردست میں بڑے حکست و الے کا فرین کی بہتان تراسی ] در معبورون اول بنوں کے ہم مقرر کرر کھا تھا. ان آیات میں سے بہل اً ت میں اس کار دکیا گیاہے اور بعدوالی آیات میں ان کی دوسری بہتان تراشی کا ذکرہے کرافسوسس تم پرکرتم النیکے نے روکیاں ٹابت کرتے ہوجب تم اپنے لئے روکیوں کو ٹاپ ندکرتے ہوا ور روکوں کے خواہش مندرہتے ہو ، ۔۔۔۔ قرآ ن اعلان کرر اے کہ اگر اِن مشکین دکا فرین عِرب میں ہے کسی کواس کے گھریں بڑک پیدا ہونے کی خردیکا تی ر ۔۔۔، ، ، ، ۔۔۔ ، ، ، ۔۔۔ ، ، ، ۔۔۔ ، ، ، ۔۔۔ ، ، ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ ۔۔۔ تو وہ پورے دن اپوسس وَمُكِين رَسَّا اِس كا دل گھنٹا اور چرو بے رونق موجاتاً اصاسِ شرم سے كركسى كو وا ا د بنا نا پڑے گا دن مجرمنہ جھیائے میر آ اور یہ کوشش کر آ کرکسی طرح اس دوک کا گا گھونٹ دوں یا زندہ ہی زمین میں گاڑ دوں، مبرحال ان الزام دہتا ن ترامتیوں کی سزا تمسکو آخت میں مزودی جائے گی الماست

سمجفاجائز بہیں یہ کا فرین کا فعل ہے ، خانچ زار جا ہمیت کے مشرکین وکا فرین لاکی کی پیدائش کو سبت جُراسمِھتے تعے اور اس سے اینا بیچھا حیوانے کیلئے بہت سے سنگدل ان معصوم سچیوں کو ارڈ النے تھے اور کیھے زندہ می زمن مِن گاڑ دیتے تھے، اسس وحشیار رسم کو غرمب اسٹام نے اکھاڑ کھینکا اور یوری دنیا کوتعلیم دی کہ لڑکی طرآ تعالیٰ کی عظیم دولت ہے اس کی قدر کرد ، تفسیر دوح البیان میں تکھاہے کرمسلانوں کوچاہئے کر لوا کی کے سدا مونے پر والے کے مقابر میں زیادہ خوشی کا اطبار کرے اکر زارجا لمیت کے کافرین کے فعل کا روہوجائے ایک صدیت یاک میں ارست د فرایا گیا ہے وہ عورت مبارک دخوشس نصیب ہوتی ہے جیے سے اول کی بیدا ہو، اور ایک مدین میں بیان فرایا گیاہے کرحس کو ان لاکیوں کے ساتھ واسطہ یڑنے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تورہ دوکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پر دہ بن کرحائل ہوجا ئیں گی۔ انسوس آج بہت ہے سلمان بھی بڑا کی کی پیدائش کو اپنے لئے بڑا ہمجھتے ہیں جبکر جے ہ خسا کی عظیم نعمت و دولت ہے مہیں اس سے خوٹس ہوا جا ہئے اوراس کی قدر کرنی جاہتے اوراس کے ساتھ بہت اجھا سلوک واحسان کرنا چاہتے کیو مکہ آخرت میں برلط کی اسٹرے عذاب سے بیجانے کا دربعہ ہے ، را مسیکہ پرورش واخراجات اور *آج کے پر*فتن دورمیں جسپروغیرہ کا، سوا*س مسیلسلہ میں ہمی*ں امٹر سکے و عدے پریقین کامل رکھنا جاہتے کر جوتمھارے اور اواکی کے مقدر کا ہے وہ ضرور مل کررہے گا۔ وَلَوْ يُؤَاخِنُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَّا نَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاتِكُمْ وَلَكِنْ ادر اگر الشرتعالیٰ توگوں بر ان کے طلم کے سبب داردگر فرائے توسطح زمین پر کوئی حرکت کرنے والانہ جھوڑتے میکن ایک يُّؤَخِّرُهُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ كَا يَسْتَأْخِرُوْنَ میعادِمعین کا سہلت دے رہے ہیں بھرجب ان کا وقت معین آبہو بنجے گا اس وقت ایک ساعت سَاعَةً وَلا بَسْتَفْلِ مُوْنَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مِمَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ نہ ہم ہے ہٹ سکیں گے اور نہ آ گے بڑھ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ کے لئے وہ امور تجویز کرتے ہیں جن کوخوہ الیہ بندکرتے ہیں اور الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسُنَى لِلْجَرَمَ آنَّ لَهُمُ النَّاسَ وَأَنَّهُمْ مُّفَرَطُونَ ۞ اپی زبان سے جھوٹے دعوے کرتے جا ہیں کران کے لئے ہرطرح کی کھیلائی ہے لازمی بات ہے کران کے لئے ووزخ ہے ا ور بے ننگ وہ لوگ سب سے پہلے بھیج جا ہُں گے۔

موری طراف کے درک لایا اللہ واف کے دراہ کا بات رفعور بسمعون ﴿ مونے کے بعد زندہ کیا اس میں ایسے توگوں کے لئے بڑی دیل ہے جو سنتے ہیں

ان آیات یں ہیں ہیں ارت دہ کہ اور کا گرا شریعا کی اور کہ اگرا شریعا کی لوگوں کی ہی ہے ہے کہ اگرا شریعا کی لوگوں کی ہی ہے ہے کہ اور سرکا وینا شروع کردیتے تو کوئی بھی ہے ہے خواب آج بھی دنیا میں زیادہ لوگ خطاکا روبرکار ہیں ، جب ان پر خواب آخاتوان کے ساتھ نیک لوگ بھی ہلاک مجانے ، جب دنیا ہیں نیک وجوان ان ہی نہ رہتے تو دور ہے جانور کی کا اسانوں ہی کے لیے بیدا کیا گیا ہے ، بگر یوسی تعالیٰ سن نہ کا ہوا اسانوں ہی کے لیے بیدا کیا گیا ہے ، بگر یوسی تعالیٰ سن نہ کا ہوا اسانوں ہی کے لیے بیدا کیا گیا ہے ، بگر یوسی تعالیٰ سن نہ کا ہوا سے درگذر کرتا ہے ایک دم پیرو بین کرتا ، بلکہ ایک وقت کو بیدا کیا گیا ہے ، بیکر یوسی کرتا ہے ایک دو آپ کیا ہے ، بیکر یوسی کو بیرو کو اس کے دو تو ہوئے والی آیا ہے میں فرایا گیا کہ ان کا فرین دم شریک کا یہ صال ہے کہ جو چیزیں اپنے لئے پہنے میں بنیں کرتے بیل اور ان سخت کتا خوں کے باوجود جھوٹے دعوے کرتے ہیں کو میا ہیں بھی اگر دوبارہ زندہ ہونے کا قصد ہے ہے تو دہاں بھی اجبی چیزوں کے سنحی ہی اور آخر ت میں بھی ،اگر دوبارہ زندہ ہونے کا قصد ہے ہے تو دہاں بھی اجبی جیزوں کے سنحی ہی میں اور آخر ت میں بھی ،اگر دوبارہ زندہ ہونے کا قصد ہے ہے تو دہاں بھی ایسی جیزوں کے سنحی ہی میں دول کے سندی میں میں کے خواب کی خدمت میں میرے تو کیا موں گی ان کے لئے تو دون کیا دول جہان کے مزے ہاں گی میں اس کے مزے تو دہاں کے مزے میں کی دول جہان کے مزے ہاں کی دول جہاں کی مزے ہاں کی کے تو دول کے اس کی مزید کی میں کی دول جہان کے مزے ہوں گیا دوروز خواب کی خدمت میں مزے تو کیا موں گیا ان کے لئے تو دول کے اس کی مزید کیا ہوں گیا دول جہاں کے دول کے اس کے لئے تو دول کے اس کے لئے تو دول کی خدمت میں مزے تو کیا ہوں گیا دول کے ان کے لئے تو دول کے ان کے کا تو دول کے ان کے کہ کو دول کے ان کے کو دول کے کو دول کے ان کے کا تو دول کے دول کے کیا کو دول کے کا تو دول کے د

کے انگارے تیار ہیں بھار کہ کی گتا خوں اور ہے ہودگیوں کا ذکر کے رسول انتدسی انتدعیہ وسلم کوتستی دی ہارہی ہے کرآ بیاں کی حرکتوں سے غزدہ نہ ہوں آپ سے پہلے بھی جوا نبیار آئے ان کی اُمتوں کو مجی شیطان العین نے برے اعمال خوبصورت کرکے دکھائے اور امتوں نے اسمیس اختیار کرکے اپنا اسمجام خراب کیا اور حب ان کو ہارا در دناک عذاب ہوگا تو شیطان اسمیں ہیا زیکے گائیس آپ ان کے ایمان زنونے سے تعکیس نہوں ہم نے آپ برقرآن اس لئے اتاراہے تاکہ توجیدور سالت اور طلال وحرام جن جیزوں میں یا ختلاف کررہے ہیں ان کے متعلق آپ ان کو انتدکا کھلا فیصلہ سنا دیں ماننا نہ انسان کا کام ہے جسے توفیق ہوگی حق و ہی قبول کرے گا، آپ پرن ن نہوں مطمئن رہیں ،

ا خریں فرایا کہ ہم نے آسمان سے بارستس برساکہ مردہ و نختک زمین کوزندہ سے سندہ شاداب) کردیا، بیس اسی طرح نزآن مردہ ولول کو زندہ کر دیگا یعنی قرآن کے ارشا دات کو جولوگ عرت کی غرض سے سنیں گے تو ان کے دلوں سے کفر کی مردگی 'کل کر ایمان کی شمع روستن موجائے گی۔

وَإِنَّ لَكُمُ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً الْمُنْقِيْكُمُ رَّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَابِنِ فَرُثِ

وَ دَهِ لَبَنَّا خَالِصًا سَآلِغًا لِلشِّرِبِينَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعُنَابِ

مان ادر کے من اُسانی سے ارتے دالا دو و م م م کو پینے کو دیتے بی اور کھورادر انگوروں کے بھلوں سے تم لوگ نشہ تک خوا و کر نگا کا کا بھا گائے گائے کہ اُلے کا کہ کے اُلے کے بھلوں سے گرا و رزُقًا حسناً وائی فی ذراک کا بھا گھوم یَعْقِلُون ﴿

کی چیز اور عمرہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو بے نتک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دہل ہے جوعف سے بیں

وَ أَوْلِحَ رَبُّكَ إِلَى النَّحُولِ آنِ اتَّخِذِي مُنَ الْجِبَالِ بُبُونًا قُونَ الشَّجَدِ

ادر آپ کے رب نے ظہدی مکمی کے جی میں یہ بات ڈالی کر تو پہاڑد ں میں گھر بنامے اور درختوں میں اور اوگ

وَمِمَّا يَعْدِشُونَ ﴿ ثُمَّ كُلِ مِنْ كُلِ الثَّمَاتِ فَاسْكُكِي سُبُلَ دَبِّكِ

جوعارتیں بناتے ہیں ان میں پھر ہرتسے کے کھلوں سے چوستی پھر سچرا پنے دب کے دمستوں میں جل جو آسان ہی

ذُلُلًا ، يَخُرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ ٱلْوَائَهُ فِيهُ مِثْفًا وَلِلنَّاسِ وإنَّ

اس کے بیٹ میں سے بینے کی ایک جیز نکلتی ہے جس کی رنگنیں مختلف ہوتی بیں کماس میں ہو گوں کیسے نشفا ہے اس میں

فِيُ ذَٰلِكَ لَا يَهُ ۗ لِقُومِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقًاكُو ثُمٌّ يَتُوفَّىكُمْ ۖ وَمِنْكَ ں ہوگوں کے بنے بڑی دہیل ہے جو سوچتے میں اور اللہ تعالیٰ نے تم کو بیدا کیا پھر تمھاری جان قبض کرتاہے اور مبھے مَّنْ يَرُدُ إِلَّى اَرُذُلِ الْعُمْمِ لِكُ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْكًا مِ إِنَّ اللَّهُ ریں وہ ہیں جو ناکارہ عمر تک بہنچائے جاتے ہیں حس کا یہ اٹر ہونا ہے کہ ایک جیزسے اجر ہو کر بھربے خربوجا تا ہے عَلِيُمُ قَي يُرُ ﴿ ب بنک اسرتعالی براے علم والے برای قدرت والے میں -اس بعدے رکوع میں حق تعالیٰت رفے چند مفتوں کا ذکرکے فرایا کہ ان کے میں غور دف کرکرہ توتمیں معلوم ہوجائے گا کہ ہم نے کسس قدر انعامات داحسانات تم ير كرر كه بي ا درم كسي زبردست قدرت دالے بي كيرتمهارا دل خود كوا بي راگا کر حقیقت میں عبادت و بندگی کے مسلحی مرف اِنسر کی دات ہے۔ چنانجران آیات میں سے پہلی آیت میں فَرایا گیا ہے کر بحر کی ، گائے ، بھینس ا درا و نٹنی وغیبے ہو ہ ہے یا وُں میں عور کرو کر ہم کس طرح ان کے بیٹ میں جوگوٹر اورخون ہوتا ہے اس کے بیج سے صاب ستهدا ادرخوست ذائقه دو دهه نیکال کرنم کو پلاتے ہیں ، ایشر کی قدرت کا کرشمہ دیکھتے کم اس نے ان جو ما وُں کے بدی میں ایسی مشین نی کردی ہے جو گھاسس کا دوقع بنا دیتی ہے ۔ حضرت عبدالتابن عباس رمز فراتے ہیں کریہ جویائے جو گھاس کھاتے ہیں جب وہ ان کے معدہ میں جع ہوجا آ ہے توسعدہ اس کو ریکاتا ہے جس سے غذا کا فضلہ نہیجے بیٹھ جاتا ہے دورھ اوپر موجاتا ہے اور دورہ کے اور خوں آجاتا ہے اور میر جگریہ کام کرناہے کر خون کورگوں میں میں خوادیا ہے اور دو دھ کو تھنوں میں میونجا ویا ہے اور جوفضلہ مو اے وہ گوہر کی صورت میں ابر کی ما اے. دوسسری آیت میں ارت دہے کہ تھجور اور انگوروں میں بھی تم لوگ عور کر و کرم نے ان کو س طرح تمعارے نیغ بخٹس اورلذید بنا یا ہے جن سے تم نِشہ کی جیز ( شراب ) اور عمدہ کھانے کی جسہ ز بنائے ہومثلا شربت ،سے کہ وغیرہ اورتم اس کو ترد آار ہ بھی کھاتے ہوا درخشک کرکے جمع بھی کر گیتے ہمہ برمال الشرنے اپنی قدرت کا لمے کھی اور انگور کے بھل انسان کودیدہتے ہیں اب وہ جاہے انفيس ابني غذامي استعال كرے يان، آور جز بناكرا بى عقل خاب كرے | کوئی کم قسم یا خود عرض اس آیت سے نشہ ور چیز شراب کے ملال مونے ہم ت مرکاصل استدلال رکرے کیونکر جس و قت یہ آیت بازل ہوئی اس و قت نزاب حرام

مروای میدود و اسان میلیدد و میدود و منیں موئی تھی لوگ بلا سکلف سے تھے ہجرت کے بعد حرام ہوئی ہے تھرکسی مسلان نے ٹراب کو جھوا بھی ہنیں بلکہ شراب بنانے ، رکھنے اور مینے کے جوہر تن بنار کھیے تھے ان کو تھی استعال نہیں کیا ، اس آیت کے اخیر میں آ يَعْقِدُون كالفظ لاكر الله تعالى في استاره فرا ديا كر آيات كاسمهمنا عقل والول كا كام عنت بيني دا لے بے عقلوں کا کام نہیں. تمیسری! در چوتھی آیت میں ارمٹِ دہے کر تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کر تو بہا ڑد ں ، درحتوں اور پوگوں کے گھروں میں اینا حیصتہ نیا اور نیمے مختلف قسم کے تھل وہیول پُوستی ہمر بجب چوسس کراہنے جھتے کی طرف لوٹنی ہیں توان کے بیٹ میں سے ایک چیز نظلتی ہے یعنی ت سدجس کے رنگ مخلف موتے میں اس میں ہوگوں کی ست سی تیاریوں کیلئے شفاہے۔ ضداک شان کا ریگری دیکھتے کر ایک چھوٹے سے زمر ملے پر ندھ کے بیٹ سے سخر شفار ہے ایک ہوئی جیز سنسہد کواس نے کس قدر لذیدا ورمقوی غذا بنایا ہے ا ورسا تحدی ساتھ ہیاریوں کے لئے شفار کا ذریعہ بھی بنایا ہے ، بلغی امراض میں بلا واسطراد ر دوسرے امراض یں درسے اجزار کے ساتھ مل کرشید کااستعال بطور دوا ہوتا ہے۔ اطبامعجونوں میں خاص طور پر شا مل کرتے ہیں پرسس ہے اور رہٹے سے فاسدہا وہ منکا نئے میں ہیت مفیدہے ، جناب رسول مقبول میں انتر ملیہ وسلم نے بعض مريضو ل كونتهد يمنے كامشوره ديا ، آب كونتهد سرت مرعوب تھا-حضرت ابن عمريم كے متعلق روايات من ہے كم اگران كے مدن يرسمور الهي تكل آتا تواس كا علاج بمي شہد کا بہب کرے فراتے، لوگوں نے اس کی وجر دریافت کی توفرایا فرآن میں ہے" فیارِ شیفاً ہُ بلتَ سِ سینی شہد ہوگوں کے لئے سنخ شفا ہے اور آخر کیوں مر موجب کریہ ننہا ساہر ند مخلف قسم کے مجل میول ہے مقوی عرق اور یا کیزہ جوہر حوسس کرا ہے گھروں میں دخیرہ کرتی میں ، سرحال یہ مکھی ایسے قیمتی اور طیف اجزا چ*وستی ہے ک*ا ج کے سائنسی د زرمی مشینوں کے ذریعہ وہ جوہر نہیں لٹکا لے جلسکتے ، اگر جوط ی بوٹیو ل می خدا کی تا برے توان کے جوہریں کیوں مرموگ -

یں میں بیر بیر ایس میں ان ان کوخود اپنی ذات میں عورد فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ درا سوچ ، تو کچھ نہ تھا ، استہ نے تجھے وجو دسخت اور کھیر موت سمجی اور دی موئی زندگی حجمین کی تو کمچھ نہ کر سکا اور بعضوں کوموت سے پہلے ہی بڑھا ہے میں ایسا کر دیا کر ان کے ہوئٹس دحواس تھکانے نہ رہے جب ان اور داغی طاقت بھی ختم موگئ نہ کوئی بات سمجھ سکتا ہے اور نہ سمجھی موئی یاد رکھ سکتا ہے ، عرضیکہ با سکل نکمتا موگیا ، حصرت عکرمر مزاتے میں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں موگی .

بہرطالاً ن یا بچوں اُ یتوں سے یَہ بات واضح طور پر ٹابت ہوگئ کر شمل قدرت اسی طالق و الک کے خزامز میں ہے ، جائے جس کوس قدر جاہے ویدے ا درجس سے چاہے والیس نے بے ، بیس ا ن ان کی مواری

Bergerand سی میں ہے کراس کا مل قدرت والے سے اپنا تعلق پیدا کرے تا کہ م قسم کی دینی و دنیوی بھیلائی اس کولنیب ہوسکے وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمُ عَلَا بَعْضٍ فِي الرِّنَّ فِي الْمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوا بِرَادِّي ا در الله تعالیٰ نے تم میں معضوں کو بعضوں ہر رزق میں فضیلت دی ہے وہ اپنے حصرکا مال اپنے غلاموں کو اس دِنُهِ قِهِمُ عَلَى مَا مَكَكَتُ آيُمَانَهُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءٍ ﴿ آفَ لِمِنْعُمَةِ اللَّهِ طرح کبھی دینے والے نہیں کروہ سب اس میں برا برہو جادیں سے کیا تیمر بھی خدائے تعالی کی نعمت کا ىچىكىكارۇن 🕞 انکارکرتے ہو۔ اسس آیت یاک میں مترکین کی جہالت و بیو تو فی اور کفر کا بیا ن ہے ،اسس ا آیت میں ارت دے کہ ہم نے مخلوق میں سے سی کو الدار کسی کو غرب کسی کو الک اوکسی کو غلام نبایا ہے ، تم میں سے جمالک ہیں وہ اپنے غلاموں کو مال و دولت ،عزت ونشرت دے کم اینے برا بربنا ناکبھی بسند مہیں کرتے میرانسوس ہے تم یر کہ اپنے معبودان باطل کو جن کے متعلق تمعارا عقیدہ ہے کہ وہ خدا کے غلام میں ان کو خلا کے برا براورشر یک تھیراتے ہو، بہی خدا کی تعموں سے اسکار ہے،تعجب ہے جوچیزتم اینے لئے لیسند نہیں کرتے وہ دو نوں جہا ن کے خابق د مبالک کے لئے کس طرح بسند کرتے ہو ہی خداکی معمنوں کا ان کا دکرناہے۔ ا مترتعانی نے امیروعزیب ان نوں کواپنی اسر بعان سے اسر کی صمت اسر کی صمت کے میں اسر کی میں اسا کی صمت کے میں انظر نمایا ہے۔ امیر وغریب بلنے میں اسٹر کی صمت کے میں انظر نمایا ہے اور و ہ ہے ان کی آزائش، کر الداری میں سٹے کرگذار اور غزی میں صابر د شناکر رہتے ہیں کر نہس حصرت عربن الخطائ نے حضرت موسیٰ استوی کوایک خط مکھا کہ اپنی روزی پر تناعت کیجے استرتعالیٰ نے ایک کودو سے زیاد ، اکدارہا یا ہے اکردیجے کہ دوکس طرح سٹکراداکرتے ہی اور جوحفوق الشريخ ان يرمقرك إلى ان كوكهان كداد اكرتے ميں -وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُرِكُمُ أَزُواجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُواجِكُمْ اور الشرتغاني نے تمھیں میں سے تمھارے سے بیباں بنائر اور ان بیبوں سے تمھارے ہے اور ہوتے بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَرَنَ قَكُمْ مِنَ الطَّيِّبْتِ ﴿ أَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ یدا کئے اور تم کواچی اچھی جےزی کھانے کودیں کیا تھر بھی بے نبیاد خر بدایان دکھیں گے

والموالية المعلى وَبِنِعُمَتِ اللهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمُلِكُ زرا مشرتعالیٰ کی مغت کی مشکری کرتے <sup>ر</sup>ہیں گئے اورا مشر کو چھوڑ کر ایسی جے ول کی جدوت کرتے رہیں گے جوان لَهُمُ مِن زُقًا مِن السَّما وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِبْعُونَ ﴿ فَلَا نَضْرِبُوا كونراً سمان من سے ررق بہونجانے كا اختيار ركھتے ہيں اور زرمين من سے اور زقدرت ركھتے ہيں سوتم الله تعالیٰ يِنْهِ الْأَمْنَالَ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمُ لِا تَعْلَمُونَ ﴿ کے بینے متالیں مت گھڑو اللہ نقب کی جانتے ، میں اور تم نہیں جانتے . ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دونعمتوں کا ذکر فرا کرمٹ کین کے عبودان باطل کارد فرایا تصنیم ہے۔ ہے بہی نفرت یہ کر تمھاری نسل کو باتی رکھنے کے لئے ہم نے تم کو تمھاری ہی ہم جنس عور تیں دِ بعِدِیاں ) دیں جن سے اولاد وراولا دیدا ہوکرتمھاری نسسل کاسلید باتی رہناہے، اور دوسری نعمت پرعطا كالمحارب وجود كوباتى ركھنے كے لئے كھائے ہيے كى مختلف چرس عایت فرائس مگرافسوس تم نے ال معمول کی ناقدری کی ا درانشر کی بندگی چھوٹر کراہیسی چیزوں کی بندگی شروع کردی جو نے تمسکو آسمان سے بارش برسسا کر رزق دے سکتی ہے اور ہززمین سے غلما گاکر، مینی بتوں دغیرہ کی پرسٹش شروع کرد ی جن کو مرکبھ قدرت ہے نہ افتیاں اور تمصاری کم عقلی پر تعجب ہے کرتم نے حق تعالیٰ کی عظیم ومقدس ذات کواینے اوپر قیاس کرلیا اور یہ سمها کوس طرح باد ث و نظام مکومت جلانے میں اپنے یار و مدد گار وز رادد افسران کا مختاج مو تاہے اسی طرح الشربھی پورے عالم کا نظام حیلانے میں ان معبود ول کا متماج ہے، اورجس طرح باوت ہ تک اپنی د رخواست بہونچانے میں پنیچے کے افسران کی خرورت پڑتی ہے ، اسی طرح اسٹرنگ اپنی بات بہونیجانے میں ان معبود و ل کی مزورت پڑتی ہے، ترا ن کہ رہاہے کراس طرح کی مہل متالیں اسٹر کی ذات کے لئے مت نا بت کرو وہ تو اعسلیٰ

ضَرَبَ اللهُ مَنْ لا عَبْلًا مَهُ لُوْكًا لا يَقْلِالُ عَلَىٰ اللهُ مَنْ رَّرَفُنْهُ الله تعالى ايك مثال بيان فرائي بى كرايك غلام به ملوك كركسى جبز كا اختيار نيس ركفنا اورايك تخصب مِنْ الرِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا وَهُلْ يَسْتَوْنَ مُ اَكُمْ لُهُ لِلهِ وَ

تدرت وعلم والاسع وونوں جہان کا نظام وہ اکیلا بسہولت چلاتا ہے اور دو نول جہان کے ذرّے ورّے کا

علم اس کو ہروقت رہناہے۔

وی ورو میں میں میں میں میں میں میں ہوئے۔ جس میں سے بوٹیدہ اور علانیہ فرچ کرتا ہے کیا اس قسم کے شخص

بَلْ ٱكْنَارُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَضَهَا اللهُ مَثَلًا تَجُلَبْنِ ٱحَدُهُمَا ٱبْكُمُ ں میں برا برہوسکتے میں ساری توبیض اسٹرتعالیٰ ہی کے لائق ہیں بلکہ ان میں اکڑ توجانتے ہی نہیں اورا مشرتعالیٰ ایک ورشال بیا ن فراتے ہیں ک يَقُلُورُ عَلَا شَيْءٍ وَّهُوكَ لُّ عَلَى مَوْلَتُ وَايُنَّمَا يُوجِّهُ ۗ لَا يَأْتِ دو تنخص میں جن میں ایک تو گون کام نہیں کرسکہ اور وہ اپنے امک پر ایک وبال جان ہے وہ اس کو جہاں بھیجہ آ ہے کوئ کام بِغَيْرٍ هَلَ يَسْتَوِى هُو وَمَن يَامُرُ بِالْعَدُ لِهِ وَهُو عَلْى صِرَاطٍ صُسْتَقِيمٍ ٥ ښ لا ماکيا په شخص اورايساننخص ايم برابرموسکته بين جو احجی با تون که تعليم کرما موا ورخو د کهی معتدل طريقه براهپلتا)مو -ان آیات میں الشرتعالیٰ کفرومت رک کی حقیقت سمجھانے کے بئے دوشالیں بیش فرائی ہیں اول يركمايك وه شخص جوغلام ہے جے کسی طرح كى قدرت واختيار نہيں و ه بركام يں ایے آقاد مالک کا محاج ہے، ادرایک وہ تخص ہے جو آزاد ہے جسے اسٹرنے اپنے نفل ہے سب کچھ عطاكردكهاب وحبس فدرمين يا بهاب فراخى سے خرچ كرتا ہے اور جوچا بهاہے آزادار طوريركرتا ہے کیا یہ دونوں شخص آ زاد و غلام برا بر ہوسکتے ہیں ، ٹرگز نہیں بس اسی طرح سمجھ لوکرانٹرتعا کی ہر چیز کا حقیقی مالک ہے و ہ حس کوچیا ہے دیرے ، نیس ایسی کا مل صفات اور مکمل قدرت و إلی ذات کا شرکب ا کے ستھرکے بت کو بنادیا جائے جے کچھ بھی اختیا رہیں تویہ کس قدر ظلم وبے انصافی اور بیوتونی کی ات نے، کیس تمام تعریفوں کی مستحق اللہ کا ذات ہے بھر بھی مستہ کین وکا فرین غیرا شرک بندگی رتے ہی ادران میں ہے اکثر توجائے ہی ہیں۔ دوسسری مثال بہ بیا ن فرائی کر دوآ دمی ہیں ایک گونگا ہمراجو نہ اپنی کیہ سکے اور پذر دسرے کی *سن سکے اورسا تھ* ی ناسمجھ اور ایا جم بھی حبس کی وج سے اپنی سمجھ **بوجھ اور جل بھر کربھی کچھ نہیں** کرسکتا ،غرضکہ نہ وہ اینا کام کریسکتاہے اور نہیں دورسے کا ادر اس کے المقابل روسرا وہ شخص ہے جو اعسانی درص كاسمحصدارا دربركام مين امر ، خو دمني صيح را ه يرقائم اورد وسرون كومبى سيد سع راست يربطن كي تعليم دين دالا کی یہ دو نوں آ دمی برا بر موسکتے ہیں، ہرگز نہیں، نب جب ایک ہی جنس کے دو آ دمی برابر نہیں موسکتے تودونوں جہاں کے خابق و الک علیم و خیر اور قا درمطلق کے برا برخود تراستیدہ بیھر کی مورتی یا کوئی مخلوق اس کے برا رکس طرح موسکتی ہے۔ ت معبدالقادر محدث د ہوئ فراتے ہیں کراسٹر کی د دمخلوق ایک نکما بت جو نہل سے زمیل سے جسے گونگا رہا ہج غلام اور دوسسرا اسٹر کا رسول جولا کھوں ان بوں کوسید معی راہ دکھائے اور خود سندگی مرقائم رہے تواس کی بیروی کرناسترہے یا اس کی۔

الله اللهُ وإنَّ فِي ذَٰ لِكَ كَلَابَتٍ لِتَقَوْمِ تَيُؤُمِنُونَ ٠

تفامًا بجزامتر کے ای میں ایان دائے ہوگوں کے سے جندر لیس میں

ان آیات میں سے بہلی آیت میں استرتعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کا ذکرہے، ارت اور ہے کہ استری الفسسیری آسٹ کی تعام بوٹ ہے۔ اور استری قدرت کا درین کی تمام بوٹ بین اور بھیدجاننے والی عرف الشدی ذات ہے، اور استری قدرت کا بیا مام ہے کہ جب تمام مخلوق کو دوبارہ بیدا فراکر قیامت قائم کرے گاتو بلک جھیکتے ہی بلکہ اس سے بھی جلد قیامت قائم کرے گاتو بلک جھیکتے ہی بلکہ اس سے بھی جلد قیامت قائم کرے گاتو بلک جھیکتے ہی بلکہ اس سے بھی جلد قیامت قائم کرے گاتو بلک جھیکتے ہی بلکہ اس سے بھی جلد قیامت قائم کرے گاتو بلک جھیکتے ہی بلکہ اس سے آسان وزین کے بام بھید موجود ہوں اور اس کی قدرت ذرہ درہ برحادی ہوتو بھی اس کا شرکے کون اور کیسے ہوسکتا ہے۔

ان آیات میں سے دوسری آیت میں استرکی قدرت کا لمرادر ان براصان کا ذکرہ۔ ارتاد ہے کرا ہے ہوگا اسٹرنے آم کی کھے نہ جانتے تھے سگر اسٹرنے اپنی قدرت کا لم سے تم کو کا ن آنکھ اور دل عطافر ایا جس سے تم سن سکتے ہو ، دیکھ سکتے ہو ، اور بھر جسے جسے بچر بڑھتاہے ویسے ویسے ہی اسسکی عقلی وجسانی قوت کو بڑھاتے ہیں ، تاکرانسان ابنے رب کے احسانات و انعا مات کو مان کر اسسکی شکر گذاری اور اطاعت و فرمان برداری میں لگ جائے ، گرافسوس یہ بغاوت وسرکشی پر اتر آتا ہے اور ابنے حقیقی رب کے در کو جھوٹ کر اس کی مخلوق اور سے کی مور تیوں کے سامنے جھکنے لگتاہے ۔

تبیسری آیت میں فرایا گیاہے کر ان پرندوں کی طرف دیکھو جوآ سمان وزمین کے درمیان فضامی اراتے ہیں، انسری اپنی قدرت کا لمرسے ان کو آ سانی فضا میں تھا مے ہوئے ہے ، اور اسی نے ان کو

ہت *سی نشا نیاں ہیں* ۔ دَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّنُ بُيُونِكُمُ سَكَنًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ ادر الله تعالیٰ نے تمعارے واسطے گھروں میں رہنے کی جگر بنائی، اور تمعارے لئے جانوروں کی کھال کے گھر بناتے بُيُونًا تَسُتَخِفُونَهَا يَوُمَ ظَعُنِكُمُ وَيَوْمَ لِقَامَتِكُمْ وَمِنَ أَصُوافِهَا وَ جن کوتم اپنے کوپ<sup>ح</sup> کے دی ادر مقام کے دن بلکا یا تے ہو اور ان کی اون اور ان کے رؤوں اور ان کے أَوْبِبَارِهِمَا وَاشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِبْنِ ۞ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ مِّمَّا ہا ہوں سے گھر کا سامان اور فائرے کی جیزیں ایک مرت تک کیلئے نبائیں اور الشرتعالیٰ نے تمحارے لئے خَلَقَ ظِلْلًا وَّجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ أَلِجِبَالِ ٱكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيلَ تَقِيبُكُمُ ا ہنے بعصنے مخلوقا ت کے سائے بنائے اور **تمھارے لئے بہا ا**ول میں پناہ کی جگہیں بنائیں اور تمھارے لئے لیسے کرتے بنائے الْحَدَّوُ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ بَأْسَكُمْ ۚ كَذَٰ لِكَ يُنِيْرُ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُوْ ج گری سے تھاری حفاظت کریں اور ایسے کرتے بنائے ج تھاری اڑائی سے تھاری حفاظت کریں اسلامی براسی طرح اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے اکرتم تُسُلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلَّوُا ۚ فَإِنَّنَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ الْمُبِينِ ۞ يَعُرِفُونَ نِعْمَتَ فرا بردار رم و سم بیر اگریہ ہوگ ا عواص کریں قواب کے دمہ توصاف صاف بہو بجادیا ہے دہ ہوگ خدا کی نعمت کو اللهِ ثُمُّ يُنْكِرُونَهَا وَٱكْثُرُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ میجانتے میں *بھواکے منکر ہوتے ہی* اور زیادہ ان میں اسپاسس میں ان آیات میں بھیلی آیات کی طرح حق تعالیٰ ت سے انعامات واحسانات کا نذکر ہ ہے کہ

تو ان آیات میں پھلی آیات کی طرح حق تعالیٰ ت کے انعامات واحسانات کا تذکرہ ہے کہ استان کو عقل و انسان کو عقل و دسا تھ ہی ساتھ اس انسان کو عقل و حسب ان توت بھی مطافرا رکھی ہے جس سے وہ اپنے رہنے کے لئے مثل ، لکوی ہتھ ، ایٹ اور اس انسان کو عقل و حسب ان توت بھی مطافرا رکھی ہے جس سے وہ اپنے رہنے کے لئے مثل ، لکوی ہتھ ، ایٹ لو ہے سے اچھے مکان بنا آ ہے اور اس طرح جانوروں کی کھا بوں اوران کی اون و بال وغرہ سے بنے موئے کمبل وغیرہ کے فیمے اور ڈیر سے بناکر اس میں رہنا ہے جن کو سفریں لے جانا بہت آسان ہوتا ہے ، اس کے علاوہ بھی و بکری وغیرہ کی اون سے بہت سی چیزیں بناکر ترت وراز کک ان سے فائدہ صاصل کرتے ہو

ادرائٹر تعالیٰ نے تمھارے واسط بہت سی چیزی ایسی بنا پن جن سے تم سیر عاصل کرتے ہو جسے
ادل درخت، بہاڑا درمکان دعرہ کا سایہ جو قانون قدرت کے مطابق زمین پر بڑ تاہے جس سے مخلوق
آرام یا تی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمھارے لئے بہاڑوں میں بناہ گاہ بنائی یعنی عار وغیرہ حب میں
ارش دھویہ اور دشمن سے اپنی حفاظت کرسکتے ہوا در تمھارے گئے ایسے کرتے بنائے جوگری سے
تمھاری حفاظت کرتے ہیں کرتے اگرچرسردی سے بھی حفاظت کرتے ہیں مگر چونکہ ملک عرب میں گرمی زیادہ ہے
اس نے عاص طور پر قرآن نے گرمی ہی کا ذکر کیا ہے ، اور السی زر ہیں بناتیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے
بہتاتی ہیں ۔

بین این اسکی دات کے کراس نے ان کی تمام مزوریات کا کیسامعقول انتظام فرایا، اور انسان کوایسی عقلی وجب انی قوت عطافرائی جس سے بہ مختلف مصنوعات تیار کرکے خوب فائرہ اطحا آ ہے ان سب احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ ان اسٹر کا شکرگذارا در فراں بردار بن جائے مگر تعجب ہے اکر انسان پر کروہ اسٹرکے انعامات کو دیکھتے اور جمھتے ہیں مگر شکرگذاری نہیں کرتے ، اخیر میں اسٹرنے این بیارے نبی صلی اسٹر علیہ وسلم کی تستی کے لئے فرایا اگر یہ لوگ ایمان مہیں لاتے تو آ ب عمین نہ ہول ، چونک آب کا کام مرف ہمارا بینام ان تک بہونیا دینا ہے ۔

و بوم نبعث مِن گل اُمنهِ شمِيدًا ثُمَّ لا يُؤذَن لِلّذِين كُفُوا ولاهُمُ اوربردن بم بر برامت بن سے ایک ایک گواه قائم کریں گے. بھران کا زوں کو اجازت نری جاوے گا در زان کی نبید کا کہ کواہ قائم کریں گے۔ بھران کا زوں کو اجازت نری جادے گا در زان کی نبید کوئی کا کہ کا کا کہ کا کہ

ا بُنْظُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ اَشُرَكُواْ شُركاً مُصُمْ قَالُوْا رَبَّنَا فَهُوُلاَءِ الْمَنْظُرُونَ ﴿ وَكُنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

شُرَكًا وُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدُعُوا مِنْ دُونِكَ وَأَلِكَ فَالْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ

جرے خریب میں بیں کہ آپ کو چوڑ کر ہم ان کی بوب کرتے گھے سو دہ ان کی طرف کلام کو ست جرکی گے کہ تم

لَكُذِبُونَ ۞ وَ ٱلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَدِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا

جھوٹے ہو اور یہ لوک اس روز اللہ کے سامنے اطاعت کی باتیں کرنے مگیں گے اور جو کچھ افر ابردازیاں

3

يَفْتُرُونَ ﴿ اللَّذِينَ كُفُرُوا وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ زِدُنْهُمْ عَذَابًا فَوْنَى تے ہتے وہ سب کم ہوجاوس گی جو لوگ کو کرتے تھے اور انٹدی راہ سے روکتے تھے ان کینے ہم ایک سزا برور بن الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا بُفُسِدُونَ ﴿ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كِلْ أُمَّةٍ شَهِينًا سزا بمقابر ان کے نسبا دکے ب**ڑھا دیں** گئے اور حبس دن ہم برامت یں ایک ایک گوہ جوان ہی ہی کا ہوگا عَلَيْهِمُ مِّنُ ٱنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِينًا عَلَى لَهَوُلاَءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ان کے مقابر میں فائم کردینگے اوران توگوں کے مقابر میں آپ کو گوا مبناکر لائیں گے اور ہم نے آپ ہر قرا کرا تارا ہے لُكِتْبُ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرُخَةً وَبُشُرْك لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ لَا لَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ کرتمام با توں کا بیا ن کرنے والاہے اورسسا نول کے واسطے بڑی مایت ادر بڑی جمت اونوشنجی سانے دالاہے **غركا انبحام المجيلى آيات ميں وكرتھا كہ اكثر ہوگ كفرونا شكرى كرتے ہيں ، اب اِن آيات ميں كفرونا ش**كيرى کے انجام کا بیان ہے ، ارنشا دہے کر ایک دن ( نعنی قیامت ) ایسا آنے والاہے جب اگلی بچھلی تمام امتیں احسکم ا تحاکمین کی مدانت میں کھڑی ہوں گی ، اور ہرامت کے نبی کو بطور گوا ہ کھڑا کیا جائے گا جوشہادت دیر کے ں۔ پٹر کا پیغام اس نے ما نااد راس نے ہنیں ا نا ،اس و نت ان کا فرین کو اجازت نہ ہو گی کراپنی معذرت میں کچھ سکیں یا تور کرسکیں ، کیونکہ آخرت بدلہ کی حکہ ہے دنیا میں جیسا کیا ویسا اس کا پوراپورا مدارل جائے گا اس میں نہ کچے کمی کی جائے گی اور نہی درمیان میں میلت دی جائے گی کر کھے دیر کے لئے عذاب کو ملتوی کر دیا جائے ، کمک حسل عذاب میں حبلا رمیں گے ، کا فرین و منترکین جب اپنے معبودان با طل ا درشرکا ،کو دیکھس گے نوول ا ٹھیں گے کہ اے ہمارے میرورد گار مہی وہ میں جن کی ہم پوجا کرتے تھے ،گویا کراس طرح اپنے جرم کا آ ڈار رکے اپنی سے زاختم یا کم کرانا چاہیں گئے ،مگرمعبودان باطل ان کوجواب دیں گئے کرتم حجو نے ہو ہم نے کَب کہاتھا کہ ہاری یوجا کرڈ، تم تیا نی خوامثیات کے بجاری تھے، کا فرین ومسترکین چا لاکی سے انٹرکے ساسنے اطاعت د فرما ں ر داری کی باتیں کرنے مگیں گے ، اور دنیا میں جو کچھ ستان ترا شیباں کرتے تھے ان کو بھول مائنگ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو انٹرکی اطاعت وفراں برداری سے بحبرکر تے بھتے اور قیامت کے دن اطاعت و فر اں برداری کا اطبار کریں گے ، استرتعالی فرارہے ہیں کہ ہم ان کوڈ بل عداب دیں گے ایک عذاب ان کے كفركرنے كا، دوسرا وكول كوراه حق برآنے سے روكے كا-اخیرمیں فرایا کہ وہ مولناک دن یا دکرنے کے قابل ہے حسس دن العنی قیامت میں) سرایک سخمرا یمی ا بنی امت کے بارے میں امترتعالی کے سلمنے بیان دے گا اور حباب بی کریم صلی الشدعلیہ وسلم کام انبیاعگیلم ال

من المن المنظمة المن المن المن المن المن المنطقة المن المنطقة المن المنطقة ال

کے تعلق شہادت دیں گے کہ اکفوں نے آپ کا پیغام اپنے امتیوں کو بہو نجا دیا تھا آپ کے بلندر تبہ کو واضح کرنے کے لئے آپ بر نازل ستدہ کا ب قرآن مقدس کے متعلق فربا یا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کرئم میں تام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین کے متعلق تام حزوری امور کا شمل طور پر بیان کر دیاہے ، اور یہ کاب تام بوگوں کیلئے ہدایت ورحمت ہے اور فرا نبروار نبدوں دمسلانوں) کو شنا ندار مستقبل کی فوشس خری سناتی ہے ۔

إِنَّ اللَّهُ يَأْمُرُ بِإِلْعَدُلِ وَالْحِسَانِ وَإِيْتَائِي ذِهِ الْقُرْلِ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَعُنَاءِ

بے شک اللہ تعب کی اعتدال اور احب ن اور اہل قرابت کو دینے کا عکم فراتے ہیں اور کھیی برا کی اور

وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغِي ' يَعِظْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَلَا كُرُون @

مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرائے بی الشرتعالی تمکو اسلے نصیحت فراتے ہیں کتم نصیحت تبول کرد

کو تعلی نے تین جزوں کے کرنے اور تین چیزوں کے چیوٹ وینے کا حکم ذکایا ہے ، عدل والفاف ،احسان ومروت تعلی نے تین جزوں کے کرنے اور تین چیزوں کے چیوٹ وینے کا حکم ذکایا ہے ، عدل والفاف ،احسان ومروت تعلی سنتہ داروں کی حاجت روائی کرنے کے لئے فرایا ، عدل والفاف کا حاصل یہ ہے کہ آ دمی کے تام عقائر ،اعمال معالم ساب اختیار ، خیات ، عدل دانھاف کے ترا ذو میں تلے ہوئے ہوں کمی زیاد تی سے کوئی پلر چھنے یا اُسٹھے نہ یا ہے ، سخت سے سخت دستمن کے ساتھ بھی معالم الفاف کے ساتھ کرے ، جو بات اپنے لئے بالسند کرے وہ اپنے بھائی کے لئے بھی ناپ ند کرے ۔ احسان ومروت کا حاصل یہ ہے کہ آ دمی خود نکی و کہولائی کرے اور دوسروں کا بھا بچا ہے ، عام عدل و الفیاف اورا حسان وسلوک کی تعلیم دیے کیائے فاص طور پر رہنے تہ داروں کے ساتھ بمدردی کرنے اوران کی حزوریات کو پورا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ۔ کہ جو فاص حرب کے خوائی بڑائی ،ظامر و آیا دی ان تعیول ہوئے میگا ،اے وگو الشرتعائی تم کو اس لئے کہ جو انسی سے می تو اور اس لئے کہ جو انسی سے می تو کہ ہو انسی سے می تو کہ جو انسی سے می تو کہ ہے انسی سے می تو کہ ہو انسی سے ان کرتے ہوں کو ترک کرنے کا حکم فرایا ہے اس کو اختیار کرو اور ور سے بی تاکہ تم فرایا ہے اس کو اختیار کرو واور بس کے جو بی بی تاکہ تم نوایا ہے اس کو اختیار کرو واور بس کے جو بی بی تاکہ تم فرایا ہے اس کو اختیار کرو واور بس کے جو بی بی تاکہ تم نوایا ہے اس کو ترک کرو

وَ اَوْفُوْا لِبِحَمْدِ اللّهِ إِذَا عُهَلُ لَنُمْ وَلَا تَنْقَصُوا الْآيِمَانَ بَعُدَ تَوْكِبُدِهَا وَ قَلُ اورتم اللّه كعبدكوبوراكروجكرتم اسكوا بنه والركواور فسمول كو بعدان كاستحكرك كامت توروا ورتم الله

إُ جَعَلْتُمُ الله عَلَيْكُمُ كَفِيلًا مِإِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي تعالیٰ کو گواہ بھی بنا چکے ہو بے نتک الشرتعالیٰ کومعلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو ادرتم اس عورت کے ٹ برمہ نَقَضَتُ غَذُلَهَا مِنُ بَعُدِ قُوَّةٍ انْكَاتًا وتَتَخِذُونَ ايْنَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ ص نے ابنا سوت کاتے ہیچے ہوئی ہوئی کرکے نوچ ڈالا کرتم اپنی تسموں کو آئیس میں ف و ڈالنے کا دربعہ بنانے أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ فِي أَرْكِ مِنْ أُمَّةٍ ﴿ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴿ لگومحف اس وج سے کہ ایک گروہ ودسرے گروہ سے بڑھ جائے بس اس سے اندتعالیٰ تھے اری اُرائٹس کرہ ہے وَلَيُبَتِنَى لَكُمُ يُوْمُ الْقِيْمَةِ مَا كُنْتَهُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ... وَلَوْ شَاءَ اللهُ ا ورجن چیزوں میں تما ختلا من کرتے رہے تیامت کے دن ان سب کو تمعارے ماسنے ظاہر کردے کا ادر اگر اینرتعالیٰ کو لَجَعَلَكُمُ أُمَّاةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ يُضِلُّ مَنْ يَيْضَاءُ وَ يَهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَ ر مو ہا تو تم سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے لیکن حبس کوچا ہتے ہیں بے راہ کردیتے ہیں اور حس کو چا ہتے ہیر وَلَتُسْئِكُنَّ عَبَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ ا وبر وال دیتے میں اور تم سے تمارے اعمال ک اس آبت میں عبد بورا کرنے کا حکم اور عبد سنت کی کرائی کا بیان ہے اوشا دہے کر حب خدا کا نام نے کرفسیں کھا کرعب دکرتے ہو توصل کے یاک مام کا احرّا م قائم رکھو، حب کسی توم یا آ دی سے کوئی معامدہ کیا جائے کت سرطیکہ و ہ عد شریعیت کے حلاف نہ ہو تواسس کا ز خندے اس کو یورا کرنے میں اگر برنٹ نیاں بھی آئیں توا ن کوبر داش*ت کرکے* معاہرہ کوہ دا حاسے ، حب خدا سے نام کی قسم کھا کرکوئی معاہدہ کیا ہے تو گویا اسس معاہر میں تہنے امترکوگوا ہ اورصامن ہے وہ دیکھ راہے کہ تم ایکے مقدس نام کا احرام کیال تک یا تی رکھتے ہو اگر تم معامرہ کوتوڑ دیتے تو تمصی اس کی سے زا دی مائے گئ کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات ہر طاہرہ ویوسٹیدہ چرہے بخوبی وانف ہے ارت دے کر عدر کے توڑ دیا الیسی حانت دے وقونی ہے صبے کوئ رت دن تھرمنحنت کر کے سوت کا تے اور تھر نتام کو اس پورے سوت کو کا ط کو مکارے مکر ہے کر ڈایے ، خیانجہ کم معظمہ میں ایک دیوا نی عورت ایسا ہی کیا کرتی تھی ، ہے کہ معاہدہ کو ایک کیجے دھا گئے کی طرح سمجہ لبنا کر جب چا با کات لیا اور جب چا ہاتوڑ ڈالا

مورة انخل ومستون مستون المستون ا وقد بهت مى حما قت دديو انگى ب -

اسے بعد ذایا کہ معامد دل اور تسہ لکہ فریب و و غابازی کا آدست بنا و ، جس طرح اہل جاہیت کی عادت تھی کہ ایک جاءت کو اپنے سے زیادہ طاقتہ دیکھ کر اس سے معاہدہ کرلیا اور پھر جب اس سے بھی بڑھ کر کوئی جاءت نوادہ طاقتور سامنے آئی تو بہل جاءت سے معاہدہ توڑ کر اس نئی جاعت سے معاہدہ کرلیا . اور جب خود ان سے زیادہ طاقتور سامنے آئی تو ان سب کے ہے اس اندتی کا فرار ہے ہیں کرکسی جاعت کو طاقتور اور کسی کو کرور ہم نے تمھاری آ زائش کے لئے اور اسی طرح عب دیور آگر آئے کا حکم دینے میں بھی تمھارا استحال ہے کہ دیکھیں کوئ تا بت قدم رہ کر اپنا عب دیورا کرتا ہے اور کوئ نہیں کرتا ہے ، یا در کھود نیا امتحال گاہ اس کا تیجہ قیامت کے دن کھل کرسامنے آ جلئے گا۔ اور جن چیزوں میں لوگ اختلاف کررہے ہیں اس کا عملی نصر بھی انڈری یا تنہ ان کا میں نے دن کھل کرسامنے آ جلئے گا۔ اور جن چیزوں میں لوگ اختلاف کررہے ہیں اس کا عملی نصر بھی انڈری یا تنہ تو کی ان تا مات کے دن ذیا دیں گئے ۔

الله تعالیٰ فرارہے میں کہ اگر ہم جاہتے نو تمام لوگوں کو ایک ماہ پر قائم کردیتے مگرا بنی فاص حکمت کے بیش نظر ہم حب کو جاہتے ہیں ہے را ہ کر دیتے ہیں اور حب کو جاہتے میں را ہ پر ڈ الدیتے ہیں اور لوگوں سے قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کی بازیرسس کریں گے۔

ولا تنتين وا أيمانكم دخلاً ببينكم فيزل فك هر بعك فيونها وتكوفوا الديم المرسى المعرفية المرابية المرسى المر

عورت ہوںتے مطیکہ صاحب ایان ہو توہم اسس شخص کو باسطف زندگی ویں گے اورا ن کے ایچے

# بِالْحُسَنِ مَا كَانُوا بَعْمَلُونَ

کاموں کے عوض میںان کاا جسبہ دیں سگے۔

عبدتور نے کی سے اکامنا آخرت میں توبقینی ہے ہی اسے علادہ بہت سے ونیوی نقصانات سے بھی انسان کود دیار ہونا پڑتاہے .مثلاً جو لوگ تمعیس ا یا ندار ا ورعبد بوراکرنے والاسمجھ کرتمھارا احرام کرتے ہی ا ورتم میں شریک ہیں و ہ عبدشکی کرنے بر نم سے علیٰدہ موجا میں گے اور ان کے د ل سے تمھارا احترام جا تارہے گا،آدر جو لوگ تم میں نشا ل مونا چاہتے تھے اب وہ بھی تمعارے ساتھ شرک نہیں ہوسکیں گے کریہ توبڑا دموکہ بازے وعدہ کرے نبھا انسی اسس أيت ميں ارت د فرايا گياہے كرمعا برہ اورتسميں تورا كر آپ ميں ف د كا دريعرت بناؤ اس سے مسلمان قدم برنام ہوگی اور تمعارا کردارمجووح ہوگا ، یعین لانے والے نشک میں بڑجا نیں گے ،غیرمسسلم قویس اسلام میں داخل مونے سے رک جائیں گ اسٹر کی راہ سے رو کنے کا گناہ موگا اور سخت سزاد ک جائیگی آپی عبدو پیان کےبعد بیان ہے کہ جوعہدا مترسے کیاہے دیوی مال و دولت کے لا رہے میں اس پورت توظره ، ما در مکعواب مال و مال مِمان بنے گا اور عبد بورا کرنے پر آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا وہ تمهارے حق میں زیا د وہمبترہے ، نیز د نیوی ال دود لت کتنا نبھی ہو د ہ ایک د ن حتم موج سے گا اور آخرت پر جونمتیں بسیر گی **وہ کہجی فنا نہنیں ہ**وں گی، ہمیشہ ، **تی رہ**ں گی، سبس اگر تماس بات پریقین کرکے اچھ طے رح سمجہ لوتوکسی سب سنگنی زکرد، استرتعالیٰ فرارہے ہیں کہ جو لوگ عبدکرکے زخواہ وہ عہد استرہے ہو یا توگوں سے ) اس پر ٹابت قدم رہیں گے ہم ان کے اچھے کاموں کے بدلے فرورسترین اجردیں گے اس کے بعدمسلانوں کوخوش فیری دی گئی ہے کرجو کھی مردیا عورت ایما ن قبول کر کے احجھے اعمال کرے گا ہم اس کی و نیوی زندگی کو اطمینیا ن بخٹ اور میر لطف بنا دیں گئے اور آخرت میں اس کومبرّین بدا عایت فرایش گے، حصرت ابن عطیرٌ نے فرا یا کہ نیکسسسانوں کو انشرتعالیٰ دنیا میں کھی دسکون زنرگی رحمت فرائیں گے مندرستی اور زاخی کے وقت تو زندگی کا پرسکون ہونا ظاہرہے خصوصًا اِسس و مرسے کر بلا حزورت ال بط هانے کی حرص ان میں نہیں ہوتی جو ان نکو سرحال میں بریث نرکھتی ہے ا دراگر بیاری وتنگدستی بھی آجائے توان کو انٹرکے وعدول پر پھل بقین موتاہے ا وردنشا نی ے مدراحت منے کی تی امیدان کی زندگ کو بے لطف نہیں موے دیتی صبے کا تشکار کھیت بونے وقت

مورة الحل معد المسلم ا

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَا سُتَعِلْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِبُونِ إِنَّهُ كَنِسَ لَهُ

توجب آب ترآن پڑھنا چاہی توسٹیطان مردود سے اسٹرکی بناد انگ لیاکری یقینا اس کا قابو

سُلُطُنَّ عَلَى الَّذِينَ أَمُنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوكُّكُونَ ﴿ إِنَّمَا سُلُطْنُهُ عَلَى الَّذِينَ

ان لوگوں پر نبیں چلتا جوایان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر ہھردے رکھتے ہیں بس اس کا قابو توحرف ان لوگوں پرجیتا ہے

كَتُوَلُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿

جواس سے تعلق رکھتے ہیں اور ان لوگول پر جو اللہ کے ساتھ سٹ کے کرتے ہیں

فيقيض بالمان والمعاول والمستوع والموالي والمعاول والمعاولات

المن في الردو المناه المناهد ا وَإِذَا بَدُّلُنَّا أَيَةً مَّكَانَ أَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ آلِنَّمَا آنُتَ ور دب ہم کسی أیت کو بجائے و وسسری آیت کے مرکتے ہیں اور جالانکہ اللہ تعالیٰ جو تھم ہیجت ہے اس کو مُفْ يَرِه بَلُ آكَ نَرُهُمُ لَا يَعْكَمُونَ ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنَ ی خوب جانتا ہے قویہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ افزار کرنے والے ہیں بلکہ اپنی میں اکر ٹوٹ جایل ہیں آپ فراد یجئے کراسکو رَّتِكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ امَنُوا وَهُدً ﴾ وَ بُشُلِ لِلْسُلِمِينَ ﴿ روح القدس آب كے رب كی طرف سے حكمتے موافق لائے ہيں آكڑ مان والول كؤ ابت قدم رکھے اور ان سلانوں كينے بدایت اور فوش خری موج وسے قراً ن كرم مكن ايك د قت مي ازل بني بوا بلك تعويرًا ك اكماعتراض كاجواب تحور مزورت مے مطابق نازل کیا گیا ہے اس میں ہمت سے احکام وقتی بھی مازل ہوئے مثلاً ملے ایک علم بھیجا گیا اور بھراسی حگہ دوسہ احکم مازل کر دیا گیا مشاز شروع میں جنگ کی ممانعت کا حکم ازل موا اور بعد میں جنگ کرنے کا حکم ہیجا گیا وغیرہ کفارا س طرح کے ا حکام سسن کرا عرّاض کیا کرتے متھے کریہ قرآن اسٹرکا کلام کیسے موسکتا ہے ،کیامعاذ اسٹرخدانے بیسلے سسکم ہے جری میں دیا جوبعد میں اسکو مدلنا بڑا۔ انٹر تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کر تمھارا یہ اعتراض جہالت کی وجہ سے ہے، کیو نکہ تم کو احکام میں تبدیلی کی وجرمعلوم نہیں ، اس طرح کے جواحکام ہیں وہ درمقیقت معیادی میں استدکو ا کلے تحصے تام طلات کا علم ہے وہ جا تنا ہے کہ یہ حکم کتنی مت کیلئے ہے اوراسے بعد اس کی مگهِ دوسے احکم نصیحامائیگا ورای کرنا مین عقل کے مطابق ہے ، دونوں حکموں کو ایک سے تھ مجیجنا اس کی حکمت ومصارعت کے خلاف ہے ، بس یہ لوگ اس پر غور نہیں کرتے ، یہ بالکل ایسے ہی ہ<u>ں جسے بعض مرصوں میں حکم وڈ اکٹ نٹروع میں ایک دوا دیتا ہے اوروہ جا تناہے کہ چنر</u>ون بعب دوسری دوا دی جائے گی سگر سندوع کی میں مریق کو پوری تفصیل نہیں تبلا تا کر پہلے یہ دوا کھاؤ جند د ن بعد درسسری د وانشروع کی جائے گی ا در تھیراس کے بعدیہ وغیرہ وغیرہ ۔ التُدتعالٰ فرارہے ہیں اے محد دصلی انترعلیہ وسسلم ) آپ ان توگوں سے فراہ بیجئے کہ یہ میسرہ بنایا ہوا کلام نہس لمکہ رب العالمین نے روح القدسس معزت جرئیل। میں کے ذریع عین محمت مصلحت کے مطابق مجھ پر نازل فرایا ہے اور اس میں جو تبدیل ہے و وقیق استد کی حکمت ومصلحت کی وجہ سے ہے اس سے مومنین کے اعتقا دیختہ ہوتے ہی کہارارب برحال سے پورے طور پرواقف ہے اورا علیٰ حکمت سے ماری تربیت کرتا ہے صبے حالات بیش آتے ہیں ویسے ہما حکام مارے لئے مارل فرا آیا ہے اور ہر کام پر اس کے شاسب خوبہٹس خبری سے ا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ لِتَقَدُّ ولِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ سوم ہے کریہ لوگ یہ بھی کہتے میں کران کو تو آ دمی سکھلاجا ٹاہے جس شخص کی طرف اس کی نسبت کرتے النه اعْجَبِيٌّ وَهَانَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مَهُدِينً هَانَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بیں اس کی زبان تو عجی ہے اور یہ قرآن میان عربی ہے جو لوگ اللہ کی آیتول برایال نہیں بِاللَّتِ اللهِ ﴿ لَا يَهْدِينِهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ أَلِيْهُ ﴿ النَّهَا لاتے ان کو استرتعالیٰ کھی راہ پر الائیس کے اور ان کے بیتے ورو اک سنرا موگ يَفْنَرِكِ الْكَذِبَ الَّذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللهِ وَ اُولَيِّكَ هُمُ ا فست را کرنے والے تو یہ ہی ہوگ ہیں جر اللہ کی آیترں بر ایمان نہیں رکھتے اور یہ لوگ

#### الُكْذِ بُوْنَ 😁

كفار كادوسرااعتراض الفارمكرنے يہلے يا عراض كيا تھا كہ قرآن الله كا كلام بنيں ،اب و وسرا اعتراض یہ کررہے ہیں کریہ کلام محد عربی کامبی منس سے کیوں کہ آ یہ اتمی ہیں آ یہ نےکسی انسان سے ایک حرف بھی نہیں سسیکھا اور یا وجو د اعلیٰ درجہ کے قریشر مونے کے چالیس برس تک ایک شعربی ہیں کہا جب کرعرب میں شعرگوئی کی عام فضائھی ، *پھر* سی اعلی ترین کتاب آیپ تیارکردیں یہ ناممکن ہے ، بیس ظا ہرہے کوئی د درکسراشخص آیپ کو یہ کلام تیا رکرے دنیاہے جوآ یہ ہوگوں کوسسناتے ہیں۔ حصزت ابن عباسس دنے سے مروی ہے کہ کم میس اكم عيسا لُ عجي غلام تقا جريو إرتها اس كا مام بلعام تها يه تحيد انجيل و غيره نهي ما بتانتها ، حضور م ركي اس آتے ماتے تولنداكف رنے كہنا شروع كيا كر لمعام آپ كوير كلام سكھا آپ، التدتعاليٰ ان کے اعراض کا جواب دیتے ہیں کرسکھانے کی نسبت تم ایک عجی سنتیم کی طرف کرتے ہو،اور پرقرآن میاف عربی زبان میں ہے افسوسس تم یہ بھی نہ سمجھ سکے کر ایک عجبی داں عربی کلام کیسے کیہ سکتاہے اور تعيرع بالماميى وه اعلى ترين اورجامع كرتم جيسے امر زبان فصحار وبلغار تھى اس جيسا كلام زكيديكے بار بارجی ایج کرنے کے باوجود تم قرآن جیسی ایک سورت توکیا ایک آیت میں لانے سے ماجزرے۔ جولوگ آیک نبوت اور قرآن کا انکار کرتے تھے اسمیں وعدسنا کی جارہی ہے کہ واضح ولائل کے باوجود جوشخص پیٹھان ہے کر تنہیں انوں کا تعانی تعالیٰ بھی اس کومنرل مقصود تک پیونیجنے ک راہ

میں کا نے ، بداعتقاد آدمی ہدایت سے محوم رہاہے اور سخت عذاب کاستی ہوتا كفار حصور عليالسلام كے متعلق كہتے ہے كرأب الشركى طرف اس كلام كوجو ث مسوب كرتے ہيں ، الندنے فرایا ہمارا بیغمبر حجوظ ننس جھولے توتم ہمو، تمھیں اپنے رب کی با توں پر بھی بھین نہیں، جھوٹ بہتالا ڑ شی بدترین تومِم کافرین دمشترکین کاکام ہے جن کا جھوٹ ہوگوں میں مشتہور ہوتا ہے اور حصنور توتام تحوق میں افضل دیرتر ہیں ،اعلیٰ درجے کے دیانت داراور سیحے ہیں آپ کے دستمن تھی آپ کو امتین صبے متازلقب سے پکارتے تھے، متاہ ہرقل نے جب ابوسفیان سے معنور کے متعلق سوال کئے تو ن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ نبوت کے دعوے سے پہلے تم نے تبھی محدور کی کوجھوٹ ہولتے ہوئے دیکھا پاسپناہے؟ ابوسفیان نے جواب دیا جمعی نہیں۔ انسس پر شاہ برقل نے کہا تھے بہ کیسے ہوسکتا سے کو جس شخص نے وزموی معالمات میں جھوٹ کی گندگی سے آپنی زبان نایا ک نہ کی ہو وہ استر ک مقدس ذات کے سیلے میں کیے جموث بول سکتا ہے یہ برگز بنیں موسکتا۔ مَنْ كُفُرُبِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَّا مَنْ اكْرِهَ وَ قُلْبُهُ مُطْهَبِنُّ ا جوٹنخص ایمان لائے چیچے ایٹر کے ساتھ کو کرے مگ<del>ر جس ٹنخص پرز بردستی کی جا وے لیٹے رائ</del>یہ اس کا تسب بِالْإِيْمَانِ وَ لَكِنْ مِّنْ شَرَّة بِالْكُفِي صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ، یمان پرمطین ہو لیکن ہاں جوجی کھول کر کعز کرے توالیسے بوگوں پر انترتعا کی کا غضب ہوگا اور ان کو بڑی منزا وَ لَهُمْ عَذَا كُِ عَظِيْمٌ ﴿ ذَٰ إِلَّ بِأَنَّهُمُ اسْتَعَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْبَاعِكَ موگ یہ اس سبب سے ہوگا کہ ایخوں نے دنیوی زندگی کو آخرت کے مقابے میں عزیز رکھا الْلِخِرَةِ ﴿ وَ أَنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِينِينَ ﴿ اُولَيِّكَ الَّذِينَ طَبَعَ وراس سبب سے ہوگا کر انٹر تعبالی ایسے کا فروں کو ہرایت نہیں کیا کرتا یہ وہ ہوگ یں کرانٹری لیانے ان اللهُ عَلَى فَلُوْمِهِمُ وَسَمْعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ ۚ وَأُولِيْكَ هُمُ الْغُفِلُونَ ... کے دنوں پر اور کا نوں ہر اور آ نکھوں ہر مبررگادی ہے۔ دریہ ہوگ ؛ سکل خافل ہیں لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمُ الْخُسِرُونَ ٥٠ لازی ات ہے کر آخت میں یہ وگ یا لکل گھا نے میں رہیں گے

مرف کردیاجائے کا توالیسی مجوری کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلم کفر کہددے اواس ﴾ كاد ل ايه ن يرمطمئن اورجا ہوا ہو ا ور اس كلمهً كفركو وہ دل سے بُرا جانتا ہو تواس ير كونى گناہ نہس ﴾ اور نه بی و ہ اسسام سے خارج موگا۔ شان رول ایر آیت حصرت عاربن یا سند کے حق میں مازل ہوتی ہے ،مشرکین نے حصرت عار سان مزول کے گرفت رکر کے ابندیں سیخت تکلیفیں دیں اوراسبلام حیوٹ نے کے لئے ان سے کہ، اور کلمئہ کفرز کہنے پران کوقتل کی دھمکی دی گئی ، جب انھول نے سمجھ لیاکہ اگر میں نے کلمہ کفرز کہا توقت ل كرديا جاوك كا توجان سجات كے لئے كاركوزبان سے كمديا اورد ليں ايان پرجا رہا ، مت ركين كے إلى ول سے بچ کریہ بارگاہ رسالت میں حافز موتے اور اینا پورا وا قور بنایا، حضورم نے ان سےمعلوم کیا کجب تم کلئے کفر کبہ رہے تھے اس وقت تمھارے دل کی کیا کیفیت تھی ، انفوں نے جواب دیا کرمیرا دل ایمان پر جا ہوااور مطیئن تھا آپ نے فرمایا تم یر کو بی گناہ بہیں تمایینے ایمان پر برستور قائم ہو· اسس سے بلندمقام یہ ہے کرمومن دسمنوں کی کام تکلیفیں برد است کرے، حتی کر شہید وجا نا مجھی قبول کر لے مگر کلمۂ کفرزبان پر نہ لائے جیسے کر حصزت عمار کے والدین یا سررمز اور سمیتہ رمزاوج صرت خیاب مِنی النَّرعنہم نے شہادت کوقبول کیا مگر کا فرین ومُسترکین کے ظلم وستم سے ڈدکرکلمۂ کفرزبان سے اس کے بعدارسٹ دہے کہ جوشخص ایان لانے کے بعد میرسے بخوشی کفرا ختیار کریے تعنی مرتدم وجائے میسا کرعبرانترین ابی \_\_\_ مرتد ہو گیا تھا بس ایسے لوگوں پر اکتر کا غضب ہو گاا ورا ن کو در د'اک رسسن! دی جائے گی یہ عضب وعذاب ان کو اس وجہ سے ہوگا کرا تھوں نے دنیوی زندگی ہی کوسب کچھسمجھ لیا ، دنیا کے چند روزہ مزے کی خاطرا تھوں نے آخرت کو تھلادیا ، جوشخص دنیا کے تیکہ پر بھنس كرآ خرت كو تجلاد يتاہے كھراسے بدايت تفيب نہيں موتى ، ايسے بوگوں كے كان آنكھ وردل ہے حق بات سننے دیکھنے ا ورسمجھنے کی صلاحیت سلب کرلی جاتی ہے ہم مطلب ہے مہرلنگا دینے کا بسس انجام کارہی لوگ آخرت میں نقصان میں رمی سے ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَغْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جُهَلُوا وَصَابُرُوْآ ﴿ إِنَّ بھربے فئک آپ ، ۔ ب ایسے ہوگول کے لئے کر جھوں نے مثلا نے کفر ہونے کے بعد پجرت کی ہیر جبا دکیا اور قائم رہے سَ تَبَكَ مِنُ بَعُ لِهَا لَغَفُورٌ رَّحِهُمْ ﴿ توآب کارب ان کے بعد بڑی منفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔

proportion of the second يست تحطيحا أكناه معاف موجاتي ے کہ اگر کا فرِ اورمر تعربیعے دل سے توب داستغفار کرکے ایا ن قبول کرنے توحق تعالیٰ ایمان کی برکت سے اس ئے پچیسے تمام گنا ہول کومعاف فرما دیتے ہیں اورایان قبول کرنے کے بعد جن ہوگوں نے بجرن کی یعنی اسٹر کی رصا دِخُوسْننودی اوراچنے ایمان کو سچا نے کے لئے اپن پیادا وطن حجیوڑا اورا منڈ کے حکم کو لمبذکرنے کیستے مى ذكل توايسے بوگوں يرا منزكى رحمت ومغفرت موگى ده حبت كے اعلىٰ درجات كے متحق بول كے . يُوْمُ تَأْتِحُ كُلُ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفِّ كُلُ نَفْسٍ مَّا بس روز ہرشخص اپنی ہی طرفداری مِس گفتگوکے گا ادر ہرشخص کو اسکے کئے کا پیو را پو را بر لر عَمِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ امِنَةً لے گا اور ان بر ظلم نرکیا جاوے گا اور استر تعبانی ایک تبتی والوں کی حالت عجیبہ بیان فرائے ہیں مُظْمَيِنَةً يَّا يَتِيُهَا رِزْقُهَا رَغَلًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ قُلَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ر و و امن و اطبینان میں بقے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی نواغت سے برچہار طرف سے ان کے اِس بہنچا کرتی تعیید سوامغوں نے اللهِ فَأَذَا قَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُورِعِ وَالْغَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ صدا کی نستوں کی بے تدری کا اس پر استرتعالی نے ان کو ان حرکات کے سبب ایک محیط قحط اور خوب کا برہ حکیق یا اوران کے جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمُ فَكَنَّ بُونُهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظَلِبُونَ ﴿ س انعیں میں کا ایک دسول بھی آیا سواس کوا تفول نے جھوٹا بتایا تب ان کوعداب نے پڑوا جکردہ بالکلی ظلم پرکر: خصے تے قیامت کے دن یہ مالم ہوگاکہ ہر شخص اپنی ہی فکر میں ہوگا اور کوسٹنس کرنگا کسی طرح اللہ ک عذاب سے رہا نُ مامل کرلوں اس کے لئے وہ حجوٹے سیے عند بیش کرے گا طرح طرح کے جواب وسوال کرے گامگر وہاں سیکی کے علاوہ کچھ کام ہیں دے گا حبس تے نام ُ اعمال میں نیکیاں ہوں کی اہٹر ان میں کوئی کمی نہیں کرے گا لکہ مکل ہے اپنی رحمت سے زیادتی فرادے اور اسی طرح ہے گا ہوں میں زیادتی نہیں کرے گا لمکرمکن ہے اس میں اپنی دحمت سے کمی کردے۔ ا سے بعد تبلایا گیا کر کفرد سے کتی کی بوری سنزا اگرچہ قیامت سے بعدی دی جائے گی گر کھی کھی دنیا مِي بَعِي اس كا وَ بال عذاب كي صورت مِي آ جا تاہے، چنا نجراس طرح كى إيك بستى دايوں كا حال ان أيات مِي ۔ البیعالی نے بیان فرایا ہے کرایک مبتی والے پورے اطبینان دسکون کی زندگی مبرکررہے کتھے ان کے کھانے پینے مور النمل می مستون می از این از این می از از از کیا کی از از از کیا کی از از از این کی تو از از از از از از این کی تو از این کی تو از این کی تو از این کی تو از این کی تو از کیا خوت مسلط کر دیا از از این و سکون جھین کر دشمنول کا خوت مسلط کر دیا ا

ت حق تعالیٰ ت نہ فرار ہے ہیں کریہ آفت ہم نے ان پراچانک ہی نہیں بھبی بکہ پہلے ان کی اصلاح کے گئے سے ان کی اصلاح کے لئے ان کی اصلاح کے لئے ان کی اصلاح کے لئے ان کی اس اپنا ایک مقدس رسول بھیا جس نے ان کو سب کچھ سمجھا یا مگران بدیخنوں نے ہمار سے فران کو بیس جھوٹا کہا ، بس جب یہ کفزوست کرک اور ظلم و سرکتی میں بالسکل ہی مست موکئے تب ہم نے ان کی عذاب میں مبتلا کر دیا ۔

بی دانوں کی ختال جو بہاں بیان کی گئی ہے بعض مفسوئ کنے فرایا کہ بیر عام مثال ہے سی عاص اللہ ہے سات وانوں کی نہیں، تاکہ اس سے ہر وہ قوم عرت عاصل کرے جوا نشر کی نعمتوں سے فائرہ اٹھانے کے باوجود کفرونا سے کری اور گنا ہوں میں مبتلا ہے ،اور اکر مفسرین نے اس کو محمومہ کا داقعہ قرار دیا ہے کہ وہ سات کری اور گنا ہوں میں مبتلا ہے ، حتی کہ مردار جانور ،ا ور کتے نیز دیگر گندی چیزیں کھانے پر مجبور ہوگئے .

اور مسلما نوں کا خون ان پر مسلما موگیا ، پر بیٹ ان ہو کر ابو سفیان نے واس وقت بک یا سال نہیں ہوگئے ۔

و مسلما نوں کا خون ان پر مسلما موگیا ، پر بیٹ ان ہو کر ابو سفیان نے واس وقت بک یا سال نہیں ہوگئے ۔

و مسلما نوں کا خون ان پر مسلما موگیا ، پر بیٹ ان ہو کہ ابو سفیان نے واس وقت بک یا سال نہیں ہوگئے ۔

و مارک ہوئی جانوائی تو ان پر سے قحط ختم ہوا ۔

 توسان المان المنظرة و المناسسة المنظمة المنظم

اِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ مِنْ الْعَفُورُ رَحِيدُمْ الْعَفُورُ رَحِيدُمْ الْعَفُورُ رَحِيدُمُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کفسیم است بخشلی آیات میں انسرکی نعموں کی اسٹری اور کفر کرنے والوں پر عذاب کا ذکر تھا ،
اب ان آیات میں مسلما نوں کو ہدایت فرائی گئی ہے کہ وہ نا شکری ذکریں اور چوہلا ل نعمتیں انشر نے
ان کو دی ہمی ان کوسٹ کر کے ساتھ استعال کریں ، اسکے بعد فرایا کر کفار دمشرکین نے انشرکی نعمتوں
کی نا شکری کی ، ایک خاص صورت یہ بھی اختیار کر رکھی تھی کر بہت سی چیزی بن کو انشر نے ان کے لئے
حلال کردکھا تھا ان کو حرام کہنے گئے ، اور بہت سی جن چیزوں کو حرام کردکھا تھا انھیں صلال کہنے گئے مہانوں
کو اس پر تنبیہ فرائی کہ وہ ایسا نہ کریں ،کسی چیزکو صلال وحرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے ان کو پریا
کو اس پر تنبیہ فرائی کہ وہ ایسا نہ کریں ،کسی چیزکو صلال وحرام کرنا صرف اس ذات کا حق ہے جس نے ان کو پریا
کیا ہے ، اپنی طرف سے ایسا کرنا خواکی اختیارات میں دخل و بنا اور اسٹر برالزام ترانٹی کرنا ہے ۔

(قوال تعفیق :- " ) قَصَفاً علیک مِن فَبْل " مِهود پر جوچزیں حوام کی تفیں ان کا ذکر اس سے بہلے اللہ تعالیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تعلیٰ اللہ تعلیٰ تع

مورد المستوادد المستواد المستوادد المستودد المستوادد ال ان أيات من مرت جار جزون كوحام ذايا كياب ما مرده ما نور مع سن والافون ایک سنب کامل سے خزیر کا گوشت میں وجیز غیر اللہ کے امرد کا گئی موراس سے کوئی یہ نہ سمجھ مریت میں چار چیزیں حرام میں ان کے علاوہ یا تی طال میں، ایسا نبیر بکریہاں اتھی چار جیزوں کو بیا ان کرنامقصو دیقا ان کے علادہ دیگرچنے س جوحرام وممنوع ہیں ان کا ذکر دوسری آیات واحادیث میں کیا گیا ہے ا سیے بعد زایا کہ جسخص فاقہ کی ایسسی نوبت کو پہو جے جائے کرحان بچنامشٹکل مو تو بقدر جان بچنے کے ان مکورہ حرام جیزوں کو کھا نا اسکے سئے جائزے ( اس کی مزیر تفضیل آس ن تفسیر یا ۔ استقول ملا ، ستا ہے۔ <u>اور دیکھ</u> لیجائے) ا چریں مزایا جار ہاہے کر اگر کوئی کا دانی سے کوئی ٹڑا کام کر بیٹے اور تھیراس پر نادم و نشرمندہ موکرتو۔ رے اور سختہ ارا دہ کرسے کر اس کھی ایب مڑا کام ہنیں کروں گا اور کھرا پنی حالت سنوار نے کی یوری کوشش کرے توالشرتعاليٰ اسكى غلطى معاف فرا ديتے بيں اور اس كى توبہ تبول كركيتے بيں . إِنَّ إِبْرَهِبُمُ كَانَ أُمَّهُ ۚ قَانِتُنَا تِللَّهِ حَنِيْفًا وَلَهُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِ بْنَ ﴿ ے شک ابراہیم ، بڑے مقتدا تھے اللہ تعالیٰ کے فرما بنر دار تھے بالکل ایک طرف کے مور ہے تھے اور وہ شرک کرے و ج شَاكِرًا لِانْعُه ﴿ إِجْتَلِمُ وَهَالُهُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِبْمِ ﴿ وَأَتَيْنُهُ فِي یں ہے رہتے انٹر کی نمتوں کے شکر گذار تھے انٹرتعالیٰ نے ان کو منتخب کریا تھا اوران کوسید ھے رستہ پر ڈال دیا تھا اور ہم نے الدُّنيّا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِبْنَ ﴿ ثُمَّ اَوْحَبُنَاۤ إِلَيْكَ ان کودنیا میں بھی فربیال دی تعبی اوروہ آخرت میں بھی اچھے توگوں میں مول کے مجمر ہم نے آب کے باس وحی بھیجی کرآپ آنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبُرْهِيُوَ حَنِيُفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ ﴿ اِنَّمَا جُعِلَ ابراسيم كے طریقے برجوكر إلىكا ایک طرف كے مور ہے تھے چلتے ، اور دہ شرك كرنيوالوں ميں سے زیتھے . بس ہفتہ كی تعظیم تو السَّبُتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَكَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَخَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَر مرن ان ہی نوگوں پر لازم کی گئی تھی جھوں نے اس میں خلاف کیا تھا ، بیٹیک آپ کارب قیامت کے دن ان میں <sup>اہم</sup> الْقِبْكُةِ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ... فیصلہ کرد ے گاحبس بات میں یراختلات کیا کرتے تھے . بحصلی آیات میں کفزوست ک کار د فرایا اب ان آیات میں حصزت ابرامیم م کا طریق

بیان فراکرا بل عرب کو شرک سے روکا جار اے، اہل عرب اسے کو حفزت ابرا ہم کا بیرو اور دین ایرامیمی کا مانے والا بلائے تھے اس لیے فرایا گیا ہے کہ حصرت ابراہیم مرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے وہ شرک اورمشرک سے بیزار تھے، وہ اللہ کے اعلیٰ درم کے مطبع و فرما بردار اورٹ کرگذار تھے اللہ نے آپ کو اپنا منخب بندہ بنایا اور دولت نبوت سے سرفراز فرایا ، اور سیدھی را ہ پر چلایا دنیا میں بھی خیرو خوبی نے ساتھ ر کھااور آخرت میں بھی وہ الٹرکے نیک اور صالح بندوں میں ٹیال ہوں گے۔ اس کے بعب خیاب نبی کریم صنی ا منزعلیہ وسسم کو منی طب کرکے فرایا گیا کہ آ یہ بھی دین ا براہیم كا اتباع كيحة ، الله تعالى نے جو شريعيت حفرت إبراميم كوعطا فرا كى تقى دې شريعيت علاوہ بعض خاص احکام کے نبی آخرا لزا ل کو عطا فرائی گئی ، گوا کہ لمت ایراسی کو دوبار ہ دنیا میں رواح دینے اور مئن طریقر سے ترتب د ہے کران ان کے سامنے بیش کرنے کے لئے محد علیانسلام کو بھیجا گیا آپ کو قرآن عظیم عطا فرایا گیا جس میں دین ابراہیمی کی شکل تت ہے کردی گئی ہے، اس لیئے اے اہل عرب اگر تم دین ا بڑا سپی کا اتباع کرنا جاہتے تو اس کے علادہ کوئی دوسہ اراب یہ نہیں کرتم دین محدی کا تباع کرو، اور اگر دین محمدی سے سبط کرتم دین ایرا سمی پر مطلنے کا دعویٰ کروگے تم اینے دعویٰ ہیں سے نس اس کے بعد مفتہ کے د ن کی تعظیم کا حکم رایا رکہ اس د ب عبادت وبندگ کرو، مجھلی کا شکار مت کرد) یہ دین ابراہی میں تھا نر دین محدی میں ہے درمیا ن میں یہو د نے اپنے بیغیر حفرت ہوستی کے ارمٹ دیسے اختلا*ف کرکے جب اینے لئے ی*ر دن نمتخب کیا توخسکم ہواکرا حیصا اسی دَن کی منظیم کے وادراس دن مجھلی کا شبکارمت کرد ، یہ حکم کس نے ماناکسی نے نہیں یا نا، نہ بانے والوں کو دنیا بی میں سوراور بندر نباد یا گیا ۔ اور آخت میں جو فیصلہ مو گا و ہ الگ رہا، آخرت میں تو قیارت کے د ن احکامات اللیہ سے متعلق حتنے بھی دنیا میں اختلاف موتے ہیں ان کاعملی فیصلہ موجائے گا و ہاں ہر شخص اپنی آنکو سے دیکھ نے گا کر کو ن حق پرہے ادر کو ن نہیں ۔ أَدُءُ إِلَىٰ سَيِبِيُلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالِّيِّةِ آب اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی بیوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ سے بلائیے اور ا ن کے ساتھ اچھے طریعتہ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ أَعْكُمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْكُمُ سے بحث کیجئے آپ کا رب نوب جانتاہے اس شخص کو بھی جوا سکے رستر سے گم ہوااور دہی راہ پر میلنے بَالْهُ هُتَدِينِينَ ﴿ وَإِنْ عَاظَنْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثُلِ مَا عُوقِبُتُمُ بِهِ مُولَينَ

، ما تا ہے اور اگر برلا لینے لگو تو اتنا ہی برلا ہو صنا تھا رہے ساتھ بر تادُ کیا گیا ہے اور

مرة الله و المستحد ال

تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا نَكُ فِي ضَيْقٍ مِيَّا يَمُكُرُونَ .. إِنَّ اللَّهُ مَعَ

سے ہے اور ان برعم نر کیجے ادر جو کھے میر بری کیا کرتے ہیں اس سے تنگ دل زہر جے اسٹرتعالیٰ لیسے لوگوں

الَّذِينَ ا تَكُولُ وَالَّذِينَ هُمُ مُّحُسِنُونَ ﴿

کے ساتھ ہوتاہے جوبر ہمز کارموتے ہیں اور جونیک کر دار موتے ہیں

وی و بایع کا طراحیہ ایس آبات میں کا فرین دھنے۔ کین کو بتایا گیا تھا کہ اگر دین ابرائیم پر جانا ہے ہوتو دین محدی اختیار کہ لو اب ان آبات میں رسول انشر حلی انشر علیہ دسلم کو تعلیم دی جار ہی ہے کہ وگوں کو حکمت اورا جی نصیحت کے ذریعہ اسسلام کی طرف را غب کیجے ، حکمت سے مرادیہ ہے کہ مخاطب کے حالات ومزاج کی رصیحت کر کے ایسی تدیر افتیار کی جائے جو اس پر اٹر انداز ہوسکے ۔ ابھی نصیحت سے مرادیہ ہے کہ اورا ختیا ہی اور میں ددی کے جو اس پر اٹر انداز ہوسکے ۔ ابھی نصیحت سے مرادیہ ہے کہ اصلامی تدیر خواہی اور میں ددی کے جو اس پر اٹر انداز ہوسکے ۔ ابھی نصیحت سے مرادیہ ہے کہ اس طرح نصیحت تبول اس اور تی ہوں اور سنگدل انسان بھی موم ہو کر نصیحت قبول کر سے ہیں ، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر زمانہ میں ایک السی جاعت بھی رہتی ہے جو کسی بھی کر ہے نہ سی بات کہ جو اس ایک السی جاعت بھی رہتی ہے جو کسی بھی کر بے نہ سی کا باز ارگرم ہو ، لہذا قرآن کر کر بے نہ سی میں میں جائے اور مناظرہ کا باز ارگرم ہو ، لہذا قرآن کر بے نہ سی میں میں طب برالزام تراشی ہے انصافی اور بلاوج سنگست دینے کا جذبہ نہیں ہو ناچا ہے ۔ بس اس میں می طب برالزام تراشی ہے انصافی اور بلاوج سنگست دینے کا جذبہ نہیں ہو ناچا ہے ۔ بس اس میں می طب برالزام تراشی ہے انصافی اور بلاوج سنگست دینے کا جذبہ نہیں ہو ناچا ہے ۔ بس اس میں می طب برالزام تراشی ہے انصافی اور بلاوج سنگست دینے کا جذبہ نہیں ہو ناچا ہے ۔ بس اس می طب کو بہ بران اور نرائے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے جسیا ساسب ہوگا آپ سے معالم کا بھی نے والوں اور نرائے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے جسیا ساسب ہوگا ایں سے معالم کا بھی ہے والوں اور نرائے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے جسیا ساسب ہوگا ایں ہو ہو گا ۔

المجال سے معاملی کے بعد ارسٹ دہے کہ دعوت د تسبینی کی راہ میں اگرتم کوئیکلیفیں بہونجائی اسس کے بعد ارسٹ دہے کہ دعوت د تسبینی کی راہ میں اگرتم کوئیکلیفیں بہونجائی جائیں تواسی قدر بدلہ لینا تمھارے لئے جائزہے ، البتہ صبر کرنا اور بدلہ نہ لینا زا دہ بہتر اور افضل ہے ، بلاست صبر کامقام ہمیت بلندہے اس کا نیتجہ تمھارے حق میں بھی ، دیکھنے والوں کے سرة التي المستون المستون المستون المستون المستون المستون الما المستون المان الفيراد و المستون المستون

الْ الْمُلْ لِلْكَ سُورَةُ نِحُلْ بَارَةُ رَجِبً كَلِي تَفْسَمْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

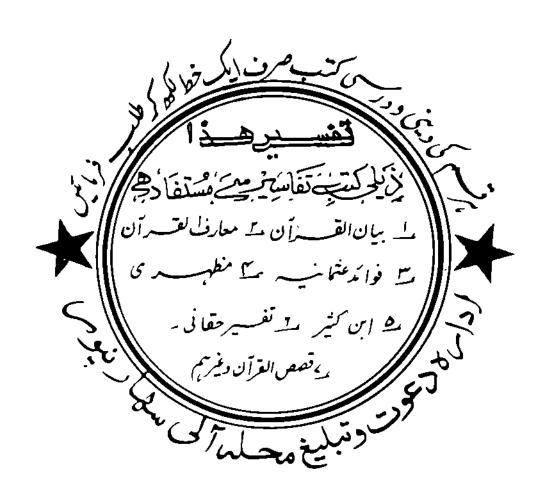

# 

قرآن کریم کے زول کا اصل مقصداس کو بھے کر عمل کرنا ہے۔ اس مقصد کو بورا کرنے کے لیے آسان تغییر کا سلسلہ جاری
کیا گیا ہے۔ یتفییرا کا برامت کی قدیم وجدید متندومعتر تفاسیر کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ جس کونہایت آسان وعام نہم زبان اور مختصر
وجامع انداز میں مولانا محمد یعقوب قامی نے قلمبند کیا ہے، ترجمہ کلام پاک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانو گ کا ہے۔
الحمد لللہ یتفییر بتیں (۳۲) قسطوں میں تیار ہو چکی ہے۔

#### م ١٥٠٠ الانبياء ١٠٥٠ ١٠٠٠

اس كتاب ميں حضرت آدم عليه السلام سے لے كرنبى آخرالز مال محمد عربی الله عليه وسلم تك مشہور پنجمبروں كے واقعات و حالات اور ان كے ماننے والوں كى فلاح ونجات اور جھٹلانے والوں كا انجام تفصيل كے ساتھ متند طور برليس وعام فہم انداز ميں بيان كيا عميا ہے۔ الحمد لله بي كتاب سوله (١٦) فسطوں ميں تيار ہو چكى ہے۔

### ح بي الذيور بذاري شريف المح ح

بخاری شریف جس کے متعلق فر مایا گیا ہے''اصع الکتب بعد کتاب الله الصحیح البخاری ''کقر آن کریم کے بعد کتاب الله الصحیح البخاری ''کقر آن کریم کے بعد کتابوں میں سب سے زیادہ سی کتاب بخاری شریف ہے۔' مسل خیص بنجاری شریف ''میں سی محمح بخاری شریف کی فتخب احادیث پاک کا ترجمہ وتشر کی آسان و عام فیم انداز میں بالخضوص عام اردو دال طبقہ کے لیے متند ومعتبر شروحات بخاری شریف وغیرہ کتب سے اخذ کر کے مولانا محمد لیقوب قامی (سابق استاذ حدیث وتفسیر دارالعلوم سہار نبور) نے ترجید یا ہے۔

اللخيص بحارى شويف "كوائ وقت كعظيم اكابرين في إلى فيمتى تقريظات سمزين فرمايا --

ان کتابوں کو آپ نون کرے گھر بیٹھے پوسٹ مین ہے وی، پی رجٹری، پارسل کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مکمل معلومات حاصل کرنے، اوران کتابوں کوطلب کرنے کے لیے ہمارے موبائل نمبر پر دابطہ قائم فرما کیں۔

كذار ش : خواهش مند حضرات كمل يخ روانه فر ما كراشاعت دين مين تعاون فرما كي . فجزاكم الله -

اداره دعوت و تبليخ

09837375773 . على نبراء آلى كى چنگى منڈى ميتى روۋى سہار نپور، موباكل نبر: 09837002261 AROSIA SOUTH



كَ سَارْتَفْ مِرارِدُومَارِ كَا شَكِياتُ الذي سَرَعُ بَخِانُمُ ھزت موسیٰ کوئو<sup>َ</sup> نشانیاں دی گئیں بلانحقی کجومت کہنے سورهٔ بی اسرائیل کی نضیلت مكا لمه حفزت موسى وفرعون یکبرسے اتراکرمت چلئے واقعه معراج این اسرائیل کو ہدایت این اسرائیل کو ہدایت قرأن كااصل مقصد تكميسرر وعبيرات rr دا قعا*ت شان نز*دل اگتاخ بوگ یہو دکی تباہی کے دواہم دا تعات | ، ایک ایم وظیفه سوره کهفت کفضائل دبرکات قرآن كاانداز بيان ٥٠ وانعات بن اسرائیل مسلمانوں کے گئے عبرت ہیں ا کائنات کی ہرچیز تیج پڑھتی ہے ۲۲ ر - رب المرب المر ۲۵ | سوره کهف کاشان نزول برنفی پوگ 01 مشركين كے كوشبوں كے جوابات اللہ اقصاف كهف ٥٥ مبدمازى كانقصان اصحاب كهف كب أوركبال موسعً النفر کی قدرت کے نونے ایک اسم مرایت اصحاب كهف كي غارس حفاظت كفار كمرك اعزاض كاجواب اعمال امرتكك كالإرب FA ,. | اصحاب كبف كے سونے كى كسفت کفار کی بلاکت 14 مصزت ابن عباسٌ کا فران اصحاب كهف كاكمآ 14 ا ٿان نزول والدين كے ساتھ صبن سلوك يکھيئے | ہم ٥۷ ٣٦ عارمي وت قيام انعام ضرادندي رسته داردل كے حقوق ا ماكيكے 11 ان ل كالرتبه فضول فرجى كرنبوالا لتيطان كابھائي دوشخصوں کی مثمال كفاركا يحروفريب 41 شان نزول کف رکی بربا دی غ بب موّمن کا جواب 7 وا ووشان نزول ا نظریدا در حوادث کابسترین علاج یاخ نمازوں کا حکم خرج كرنے ميں ميازر دى اختيار كھنے ا اميروعزيب نبانغي الندكي حكمت المرا ۳۰ تبرخداوندی مف ممحود **4** 4 ونبيا كامثال فتل او لا وعظيم گناه ہے ایک ایم وعا ۲۷ 44 فيامت كاننظر زااک تکین جرم ہے اسسلام كاغليه 44 41 ۳۹ | قصه حصزت موسی دخضر ا واقعیت کنزول 19 44 اسلامی قانون کی سُٹ ن ردح کیا ہے ۲۰ اعازقب مأن ال يتيم ك مفاظت كيمية کفار کی ہے ہودہ فراکشیں 77 ان ان کا بخل هم

manning and the second second

اس اكبولياته المرابع المرابع

سورة بنی اسکول نمرمی از ل مونی

شروع كرتابوں اللہ كے ام سے جو نبايت مبران بڑے رحم واتے ہيں۔

# سُبْحُنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمُسْجِلِ الْحَرَامِ

وم پاک ذات ہے جو اپنے بندہ کوشب کے دقت مسجد حرام سے مسجد اقصی کک

إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَفْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ لِلنُّوبَةُ مِنْ

حبس کے گر داگرد ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں ہے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے مجھ عجائبات

#### النِينَا وَإِنَّهُ هُوَالنَّمِيْعُ الْبَصِيْدُ ۞

فدرت دکھلا دیں ، بشک انٹرتع لیٰ بڑے سنے والے دیکھنے والے ہیں۔

سورہ بنی اسرائیل کی فضیلت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل ،سورہ کہف،سورہ مریم سب سے بہرا در بڑی نصنیلت والی ہیں ،منداحدیں مفزت عائث میں کا ارتباد نقل کیا گیا ہے کہ خباب بنی کریم صلی اشرعلیہ دسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تک سورہ کے بنی اسرائیل اور سورہ زمرز بڑھ لیتے سوتے نہتھ ، آپ کے اس عمل سے اس سورت کی امہیت انفیلت خوب واضح ہے ۔

اس عظیم است ن سورت کو حق تعالی سناز انے اپنی ایک عاص صفت سبحان سے شروع فراکراس طرف است اور فرایا ہے کہ ہماری ذات ہر تسم کے نعص دکی سے باک ہے ، جوبات لوگوں کو عجب معلوم ہوا در ان کی عقلیں اس کو تسلیم خرک تی ہوں وہ ہماری قدرت و مشیت کے سامنے کچھ مشکل نہیں ، اس کے بعد واقعہ معواج کا ذکر فرایا جو ہمارے نبی صلی استرعلیہ وسلم کا ایک خصوص اور اثنیا زی معجزہ ہے ، ارت ادب کرم نے اپنے مخصوص ومقرب مبدے محدور اور انسان میں استرعلیہ وسلم ) کو دات کے محدود وجھے بی سجد حوام دکھ بر ربیت المقدس) کہ سے مسجد اقتص و بہت المقدس) کی لے گیا ، اس سفر کا مقصدیہ تھا کہ استرتعالی اپنے عجا بُرات وحکمت کے کچھ منونے اپنے بیارے جب علیہ التی والتسلیم کو دکھا ہیں شکا مختصر سے علیہ التی والتسلیم کو دکھا ہیں شکا مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کر لینا اور تمام انبیار سے طاقات کرنا اور ان کی گفتگو سننا وغیرہ اور اسانوں پر مانا ور و اس کے عجا نمات دیکھنا وغیرہ وغیرہ ۔

ا وراس وقت آپ کا امت برمردوز بچاس نمازی فرض کو گئیں، جب دربارا لبی سے دالیسی برھرت موسیٰ م کے قریب سے گذرموا، تو حصرت موسیٰ م نے فرایا آپ کو کیامکم دیا گیا ہے ، آپ نے فرایا ، مجھے اور میری

رقوال وتحقیق: - أسمری ملاری اصطلاح می كمكرم سے بیت المقدس ك كے سفركو اسرار كہتے ہيں اوربسااو قات دونوں اوربسااو قات دونوں

سفرد المحموع كواكب في لفظ اتسرام يامعراج سي تعير كرديا جاتا ہے.

مشهور نول کے مطابق وا تعرموائع ، ۲ رجب الله بروز پر کوموااس دفت آب کی عمر تغریباباد آن سال مخی، وا تعرمواج کی روایت کو تغریبا تیس صحابه کرام رم نے نقل کیا ہے۔

جہورسلف وضلف کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کایرسفر معراج حرف دوحانی نہیں بلک حسانی تھا اور جوبعض صحابد ا بعین سے واقعہ مواج مالت نیندیس ایک عجیب وغریب خواب منقول ہے دہ اسکے نیانی نہیں ( ؛ تی ہر مھ)

نماز وں کا عطاکر و لگا؛ اس دا قعہ سے نماز کی اہمیت وعظمت کا اندازہ ہوتلہے کر حق تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اپنے خصوص دیار میں اپنے بیارے نبی کو بلاکر نماز کا تحفہ دیا ہم کوچاہئے کراس کی قدر کریں اور پاپنے وقت کی نماز ا داکر کے بچاسس نمازوں کا تواب اپنے نامہ اعمال میں درج کرائیں۔

تکم کو پورا کرلیں، ادراپنے بردن سے تخفیف کھی کردی ، بینی بالیج نما زیں پڑھنے پر ٹواب بیجاسس

اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف ہے آئے اور ساتوں آسا نوں میں جن انبیار علیم السلام سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ بیت المقدس آئے گویا آپ کو رخصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک آپ کے ساتھ آئے ،اور بہاں حضرت جرئیل م کے انتارے سے آپ نے تمام انبیار کو نماز پڑھائی، تمام انبیار نے آپ کی اقتدار میں نما زاد افرائی گویا اس طرح الامتِ انبیار کا جومنصب حضور مو کوعطا فرایا گیا ۔ انبیار نے آپ کی تعام اس کی بھراسی براق پر سوار ہو کر اندھرے مقا، اس کا یہ مرکزہ بیو کے گئے ۔ وقت کر کرمہ بیو کے گئے ۔

بلڑ کے نکا تھو آگۂ :۔ یعیٰ حبس ملک میں مسجداقصلی ربیت المقدس ) ہے دہاں انٹرتعالیٰ نے مہت می دین و دنوی برکتیں کررکھی ہیں، دنیوی برکت یہ ہے کہ وہاں نہر وحیثوں اور باغات و پیدا وارکی خوب کڑت ہے ، اور

(بقیہ اتوال دِتحقیق مؤگذشتہ) کیزکہ ممکن ہے اس واقع مواج سے پہلے یابعد آپ کو روحانی طور پر خواب دکھایگیا ہو بہر مال واقعہ مواج حبسانی تھا ، بہی وجہہے کہ جب آ جدنے اس کا ذکر حفزت ام ہانی ہے کیا تواہنوں نے مشودہ دیا کہ آ ب اس واقعہ کا نذکرہ نہ فرائس نہیں تو لوگ آپ کو حفظلانے کی کوئی وجہ نہیں ہوا جب آیگ رنے ہر واقعہ لوگوں کی کوئی وجہ نہیں ہوا جب آیگ رنے ہر واقعہ لوگوں کو سنایا تولوگوں نے آپ کا مذاق اڑا یا اور آپ کو حفوظ نبلایا اور ہمیت سے نومسلیم تر ہمرگے ، شداد بن اوں وغیرہ کی دوایت کے مطابق بعق صحابہ کا برویا خت کرنا کہ حصفہ ہم نے دات آپ کو سے تیام گا ہ پر تلاش کیا نہیں ملے وغیرہ کی دوایت کے مطابق بعق صحابہ کا برویا خت کرنا کہ حصفہ کو جہ ان تھا ، انکے اور بیٹیار دلائل کند تغییر جس موجود ہیں آپ کہاں تشریف کیگئے تھے اس سے واضح ہے کہ آپ کا سفر عواج حیمانی تھا ، انکے اور بیٹیار دلائل کند تغییر جس موجود ہیں آپ کہاں تشریف کیگئے تھے اس سے واضح ہے کہ آپ کا سفر عواج حیمانی تھا ، انکے اور بیٹیار دلائل کند تغییر جس موجود ہیں آپ کہاں تشریف کیگئے تھے اس سے واضح ہے کہ آپ کا سفر عواج حیمانی تھا ، انکے اور بیٹیار دلائل کند تغییر جس موجود ہیں

جمہ میں مرب کے میں الزی میں الزی میں الزی کے ہوں میں مربی ہے۔ اور اس کے نیام ایس ہے۔ اور اس کے نیام ایس کے نیام کی اس کی مربی کی است از اران کے نیام نیمام کی اس کی نیمام کی است از اران کے نیمام کی نیمام کی اس کے انوار دیرکات کی خاص میں جم کردیئے گئے ہمیں ، اور اب کعبۃ انتراد ربیت المقدس دونوں کے انوار دیرکات کی حامل ایک ہمی انت ہونے وال ہے .

# وَانَيْنَامُوْسَكَ الْكِنْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ اللَّا تَنْخِذُوْ امِن دُوْنِي

ادر م الموسى م كوكاب دى ادر مم في اس كوبن اس إئل كے لئے بدايت بنايا كرتم مير سواكونى كارسازمت

#### وَكِنِيلًا أَ ذُرِبِّةً مَنْ حَمْلَنَامَعُ نُوْمِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞

قرارد و اے ان توگوں کی نسل جن کو بم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا وہ نوح مبراے شکر گذار بندہ تھے۔

بنی اسرائیل کو ہرایت اواقع معراج سے حضوصی الشرعلیہ وہم کے فضل دخرت کو بیان کرنے کے بعد اب حضرت موسیٰ م کا ذکر فرایا جارہا ہے ، ایت دے کہ ہم نے موسیٰ م کو توریت عطا فرائی اس کتاب میں بی المرش ریمود سر کریں الرمرف اس کی بندگ کریں ، مجھران بنی اسرائیل سے کہا جارہا ہے کہ اسے ان بزرگوں کی اولا د جن کو ہم نے طوفان نوح کی عامگیر ہلاکت سے اپنے بیغیر نوح علیہ السند م کی کشتی پر چڑھ ھا کر بچا ایا تھا ، سوچو اگر استرفوائی ان کو نہ بچاتے تو آج تمھارا و جود ز ہوتا ، لبس اس انعام عظیم کے شکریہ میں تو جیما نقیار کر و اور برطرح سے اینٹر کے سٹکر گذار بن جا کہ جس طرح تمھارے بزرگ شکرگذار کھے ۔ بلانب معزت نوح عبرط ہے سکر استرک سٹر گذار بنجے کہ ابو فاطم سے مردی ہے کہ رسول اسٹر صلی استد علیہ دسلم نے فرایا کہ حصرت نوح م جو بی بی استر کے ایک خوا نے کہ کہا کہ تو تھے ۔

وَقَضَيْنَا إِلَّا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي الْكِنْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَ بْنِ

ا ورم نے بنی اسسرائیل کو کتاب میں یہ بات بتلادی تھی کرتم سرزین میں دوبار خوابی کرد کے اور

وَلَتَعُـ لُنَّ عُلُوًّا كَبِنِيرًا ۞ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُاوُلِهُمَا بَعُثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًالَّكَا

بڑا زور جیں نے لگو گے چھر جب ان دوبار میں سے پہلی بارکی میعاد آئے گا ہم تم براینے

اوُلِي بَأْسِ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ وْكَانَ وَعُدَّاتَفُعُولًا ۞ ثُمُّ رَدُدْنَا لَكُمُ

ا یسے بندوں کومسلط کریں گے جوبڑے جنگ جو ہوں کے بیمروہ گھردں یں گھس پڑینے اور یہ ایک وعدہ ہے جو صرور موکر رمگا

الْكُرَّةَ عَكَيْهِمْ وَأَمْدُ نَكُمُ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ ٱلْتُرَنَفِ بْرًا ۞ إِنَ أَحُسَنُتُم رہم ان پر تمصارا غلبہ کردیں گے اور مال اور مبتیوں سے ہمصاری ا مراد کریں گے اور ہم تمصاری بماعت رہا دیں گے اگراچے حُسَنْتُمُ لِا نَفُسِكُمُ وَإِنْ آسَانُهُمْ فَلَهَا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ لِيَسْوَءَا وُجُوهَكُمُ کام کرتے ، موکے تواہنے ہی نفع کیلئے التجھے کام کرد گے اور اگرتم بڑے کام کرد گے تو بھی اپنے ہی لئے بھر جب بجھیلی بارکی میعاد آونگی مم بھر وَلِيَلْخُلُوا الْمُسُجِدَكُمُا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَتَرَةٍ وَلِيُتَةِرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِبُرَّا ﴿ عَلَى د دسرد *س کومسلط کردیننگے باکر تھارے من*دلبگارہ دیں ا د حب*ی طرح د*ہ لوگ مسجد میں گھسے تھے یہ لوگ بھی اس میں گھس بڑی<sup>ں</sup> اور بس جس یہ رَبُّكُمُ أَنْ تَيْرُحَمُكُمْ وَإِنْ عُدْتُهُمْ عُدُنَّا مِوَجَعَلْنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ۞ ان کا زور صلے سب کو ہر اوکر ایس سمجیب نئیں کر تم معارا رب تم پر جم فراوے اوراگر تم بیر دی کردیے تو بم بھردی کے ادریم نے جنم کو کا فردل کا ان آیات میں ارٹ دہے کہ اشد تعالیٰ نے بی اسرائیل کویہ بات **یہود کی تباہی کے دواہم واقعات** ابطور پیٹین گوئ کے توریث یا ابیار بی اسرائیل کے سیھیے میں تبلا دی تھی کرتم سرزمن ملک ٹ میں د و مرتبہ سرکشی و نا فرانی کرکے الشرکے عذاب کو دعوت دوگے ،ایک مرتب حدزت موسی کی شریعیت کی فانفت کر کے اورا یک مرتبہ حضرت عیسیٰ کی شریعیت کی مخالفت کرکے ، اور دونوں مرتبہ تم پر عذاب مسلط ہوگا ، بھرجب تم اپنی سرکتی پر نام و ضرمندہ ہوکہ تو برکروگے تو وہ عذاب تم سے انتظا لیسا جائے گا خانچے ایسا ہی ہوا ، سبی مرتبہ جب انھوں نے حق تعالیٰ کی با فرانی وسرکشی اور حصرت موسی مکی شریعت ک می لفت کی توان پرشہر با بل کے بادرتاہ مجت نفرمجوسی کو مسلط کردیا گیا، اس نے ان پرسخت حملہ ک بے شارمرددں کوتن کیا اورعورتوں دبچوں کوتید کرلیا ،مسجداقعی ( سبت المفدس) کی ہے حرمتی کی گئی اوراس کوشسید کردیا ا در تفرینا سوسال تک بنی اسرائیل کو اینا غلام ساکر رکھا ا درا ن سےطرح طرح کے سخت قسم کے کام بیتا رہا .اوران کو ذلیل دخوار بناکر رکھا۔ اور کھر جب یہ اپنی افرانی برنادم موکرتائب ہوئے تو کھر تقریباً ایک صدی بعد ایران کے بادشاہ ے بابل پر حملہ کرکے اس کو نتح کیا ، اس کو ان بیجارے بنی اسرائیل پر رحم آیا تواس نے انھیں آ زاد کرکے ان کے ملک شام میں دانس آباد کردیا ا در تھران کے تعادن سے شاہ ایران نے مسجدا قصی کوسابق نفشہ كرمطابق تياركيا . يه وا تعرص صبى مى ميدائن سے يا مخسوث ساسى سال يسلع بيش آيا دوسری مرتبہ جب اضوں نے حصرت میسی م کے دور شریعیت میں شرار تیں کیں توحق تعالیٰ کی افرمانی وسرتنی اور حصزت عیسی می شریعیت کی مخالفت کھل کر کی تو پھر ان پر اسٹرکا عذاب مسلط کردیا گیا، یہ

عذاب ان پرحصزت عیسی کے آسان پر اٹھائے جانے کے تقریباً سترسال بعد مسلط ہوا جب بنی اسرائل نے اپنے حکم ان کا قران کے شہرا و مسجدات کو بھی تباہ کر ڈالا، اور مجرجب اکفوں نے احتہ سے تو بہ کی تو احد تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرایا اور ان کا ملک مال و دولت اورا ولا د وغیرہ اکفیں والیس کردی ۔

سے بنظام مقصد یہ ہے کہ مسلمان بھی اس قانون الہٰی شے ستنی نہیں ہیں ،مسلما نوں کو بھی دین ودنیا کی بھلائی را حت، عزت مال فود لت خداکے فرما برداردں کو ہی حاصل موسکتا ہے ،اگریرا شد درسول کے احکامات کے خلاف زندگی بسرکریں گے تو این کے دشمنوں اور کا فردس کو این برغالب ومسلم کرکے ایمنیس رسواد ذلل کر دیاجائے گا اوران کے ہاتھوں این کے معابد ومساجد کی بے حرمتی بھی ہوگی۔

آئے دن نے نے ف دات وحاد ثات بالحقوص بیت المقدس پر بہود کا قبضہ اس قانون المئی تصدیق کرتاہے اور اس بات کا واضح بوت ہے کہ یہ مسلانوں کی ضا ورسول کی نافرانی، قرآن وصر کے احکامات کی فلاف ورزی کی سنداہے ، اس ذنت آمیز سزاسے بیجنے کا علاج عرف بہی ہے کہ ہم اپنی براعالیوں اور نافرا نیوں بردل سے نام ہو کرسچی توب کریں اور شریعیت محدی کی محل اتباع و بیروی کریں، بھریفینا استدکی مدد ہارے ساتھ ہوگی اور کا میابی ہمارے قدم جومے گی ۔

إِنَّ هَٰنَا الْقُرُانَ يَهْدِى لِلْمِي هِى أَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ اللهِ الْ الْفَرُانَ يَهُمِ لَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ اللّذِينَ يَعُمَلُونَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ اَعُتُلُنَا الصّلِحٰتِ آنَ لَهُمْ اَجْرًا كَبَارًا (﴿) وَانَّ اللّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ اَعُتُكُنَا الصّلِحٰتِ آنَ لَهُمْ اَجْرًا كَبَارًا (﴿) وَانَّ اللّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ اَعْتَكُنَا

یں یہ خوص جری دیتا ہے کہ ان کو بڑا بھاری تواب ہے گا اور یہ بھی بتلا تا ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان منیس

#### لَهُمُ عَنَابًا ٱلِيبِيًّا أَنَّ

#### ر کھتے ہم نے ان کے لئے ایک درد ناک سنرا تیار کر رکھی ہے

قران راہ ہرایت سے طریقہ کی ہدایت کرتاہے جو بالکل سیدھاہے بعنی اسلام ، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے تلائے ہوئے طریقہ اور داستہ کواختیا رکرکے آدی سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور جو لوگ اس داستہ کو جھوٹ کہ دوسرا داستہ کواختیا رکرکے آدی سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور جو لوگ اس داستہ کو جھوٹ کہ دوسرا داستہ اختیار کریں گے دہ جہنم میں جا تیں گے جہاں ان اکو درد محمول عذاب دیاجائے گا، بس اے میود محمول کا میابی د نجات بھی اسی میں ہے کہ نی اخوالواں کی ای کوئی کا دی ہودی کرد۔

## وَبَيْنَءُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِدُعَاءَهُ بِالْخَبْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ١٠ وَبَيْنَ عُلَا اللَّهُ مِنْ الْحَارُ الْمُعَالَى عَجُولًا ١٠

ا ورانساں برائی کی ایسی درخواست ک<sup>ر تاہے جس طرح تعیلائی کی درخواست ا ورانسان جلد بازے</sup>

اس آیت میں فرایا گیاہے کر انسان جلد بازی کا مزاج رکھتاہے ، بہی وجد بازی کا مزاج رکھتاہے ، بہی وجد بازی کا مزاج درکھتاہے ، بہی وجد بازی میں یہ اپنے لئے ایسی دعا مانگ لیتا ہے

جواس کے لئے تباہی وبربادی کا سبب ہے ، اگر انٹر تعالیٰ اس کی ایسی دعا قبول فرالیں تویہ بربادہ وجاً گر انٹر تعالیٰ ایسی دعاؤں کواکٹر قبول نہیں فراتا یہاں تک کہ خودیہ انسان سمجھ ہے کہ میری یہ دعاغلط ہے ، الغرض انسان ظاہری اور معمول سے فائرہ کو دیکھ کر اپنے لئے الیسی دعا کر بیٹھتا ہے جو اس کے لئے انہام کارغلط اور نقصان دہ ہوتی ہے ، بہت سے انسان اسی ظاہری اور فوری نفع کودیکھتے ہوئے دنیا کی ٹریٹ طاہر میں کھوکر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں ، حق تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطافرائے ۔

وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَارَ أَيْنَانِ فَمَحَوْنَا أَيْهُ الَّيْلِ وَجَعَلْنَا أَيْهُ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

ا در ہم نے دات اور دن کو دونش نیال نبایا سورات کی نشانی کو توہم نے دصندالبنایا اور ون کی نشانی کوہم نے دوستن

لِتَنْ الْعُوا فَضَلَامِ نُ رَبِّكُمْ وَلِتَعْكُمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْ فَصَلْنَهُ

بنایا تاک اینے دب کی روزی لامش کرد اور تاک برسوں کا شارا ورحساب معلوم کراد اور ہم نے ہر چیز کو خوب تفقیل کے ماتھ

**تَفُصِيلًا** ﴿ يَانَكِياہِ.

وه معدد معدد من الذي المستخدم المستخدم

اس آیت میں بیان ہے کہ رات اور دن و دن و دن میں اسٹر کی قدرت کے خوج و میں اسٹر کی قدرت کے خوج و اسٹر کی قدرت کے خوج و اسٹر کی قدرت کا اندھرا، دن کا اجالا، کبھی دات کا کبھی دن کا جھوٹا بڑا ہونا، بھر رات میں آمہنتہ آمہتہ گھٹے بڑھنے والی مشنڑی اور دھیمی چاندنی اور دن میں سورج کی تیزاور کرم دوشنی و غیرہ، یہ سب قدرت خواد ندی کے نمونے ہیں، اس کے بعدا شرنے دات کی تارکی اور دن کی روشنی کے قائرے بیان فرائے، دات کی تارکی میں وہ سکون دکھاہے کہ اس میں تمام انسان وجانوروں کو خیند آتی ہے، دات میں سب سوکر دن میں تازہ دم ہوکر اسٹھتے ہیں اور بھرد ن کی دوشنی میں اسپنے کا دوبار، صنعت و کامنت کاری اور دو دری ماصل کرتے ہیں، دو سرا فائرہ دات میں اس سے دکھا جاتا ہے۔

## وَكُلَّ إِنْهَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَايِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلِيمَةِ كِنْبًا

اور مم نے ہران ن کاعمل اس کے گلے کا اور کر رکھا ہے اور تیامت کے دن م اس کا اعمال نامراس کے داسطے

يَلْقُسْهُ مَنْشُورًا ﴿ لِقُرُا كِنْبُكَ ، كَفِي بِنَفْسِكَ الْبَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿ يَكُفُّ لِيَكُمُ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿

حکال کرسامنے کردیں گے جس کو د و کھلا ہواد کھے ہے گا اپنا اعمال نامر پڑھ لے آج کو خود اینا آپ ہی محاسب کا نی ہے

اکمال امم کلے کا إرب المحال کے است دخاوندی ہے کہ ہم نے ہرشخص کے علی کواس کے گئے کا إربن المحال امر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، مطلب ہے ہے، اور وہ جو بھی نیک یا بدعمل کرتا ہے وہ اس میں فوراً لکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند کر کے عرمت کے نیچے دکھ دیا جاتا ہے اور جب تیا مت کے دن تام انسان حساب دینے کے لئے جو کئے جائیں گئے تو استہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گئے جو ان اعمال ناموں کو اڑا کرجس کا جو اعمال نام مرحبوط ایر الحجائر اعمل اعمال نام مرحبوط ایر الحجائر اعمل صاف صاف مکھا ہوا یا گئی جق تعالیٰ اس سے فرائیں گئے آج تو خود ہی اپنا فیصلہ کرلے کہ تجھے کہتی سزامنی جو استی اور کہتی جزا، اور تو تو اب کا مستحق ہے یا غواب کا .

من اهتلاے فائما بھنكى لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ صَلَ فَانَمَا بَصِنْ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ جوشنص راه برمبنا ہے وه اپنے نف كے لئے راه بر مِناہے ادر جو تنفص بے راى كرنا ہے سوده بھى دینے می نقصان

# وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخُرِكُ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ خَتَّى نَبْعَثَ رَسُؤلًا

کیے ہے۔ اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اکھائے گا اور ہم سزانہیں دیتے جب کک سی رہول کوئیں بھیج یتے اسٹریا کے نے سب کو بتا اور ہم سندا مارے اسٹریا کے نے سب کو بتا اور ہم سندا مارے اسٹریا کے نے سب کو بتا اور ہو خلط داستہ است آیت میں ارت اوپ کر جو سید ھارا سنہ اختیار کرے گا تواس کا فائرہ فود اس کو کھی تنا برطے گا، ایس نہیں کہ ایک کا دال وہ کے دال وہ بال وہ بی اس آیت کے اخر میں اسٹر تعالی فرار ہے میں کہ ہمارا قانون ہے کہ ہم جم موال دورے برحی عذاب دیتے ہیں، اور ہم کسی کو اس دفت تک سزا نہیں دیتے جب بک کہ کو حجت بوری ہوجانے برمی عذاب دیتے ہیں، اور ہم کسی کو اس دفت تک سزا نہیں دیتے جب بک کہ این سب کے لئے نہ بھیجدیں جنا بنچ حصرت آ دم سے کے کہ جناب دسول مقسیول این کسی سول کو اس برایت کے لئے نہ بھیجدیں جنا بخر میں نامی میں اور میں اسب کے اسٹرکے احکانات اسٹر علیہ دسلم کسی تقریبا ایک لاکھ جو بیس نمرار برخبر آٹ رہینے لائے ان سب بے اسٹرکے احکانات لوگوں نک بہونچائے اور ان کے بعد ان کے نامیوں فلفار اور حضرات علیار اس کا کو انجام دیتے رہی گئے تی ہیں اور انٹا، اسٹر قیامت تک انجام دیتے رہی گئے۔

# وَإِذَا اَرَدُنَا اَنُ نُهُلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَفِبُهَا فَفَسَقُوا فِبْهَا فَحَقَّ عَكِبُهَا الْقُولُ

ا در جب م کسی بتی کو ہاک کرا جاہتے ہیں تواسکے خوش عیش ہوگوں کو حکم دیتے ہیں بیر دہ لوگ و ہاں شرارت بحاتے

فَدَمَّرْنُهَا تَدُمِبُرًا ﴿ وَكُمْ اَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ﴿ وَكُفْ بِرَيْكِ

ہیں تب ان پر حجت تمام موجاتی ہے بھراس بتی کوتباہ اور غارت کر ڈالتے ہیں ادر تہم نے بہت سی امتوں کو نوح کے بعد

## بِذُنوُبِ عِبَادِةٍ خَبِيُرًا بَصِيرًا

کفرومعسیت کے سبب ہلاک کیا ہے اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گنا ہوں کا جانے دالا دیمینے والاکافیہ تعلقہ المسلم المسلم المسلم المسلم کی بداعالیوں کی وج سے ہلاک کرنا چاہتے میں تو یوں ہی اچانک بلا مجت پوری کئے تباہ ہیں کرتے بلکہ پہلے انبیاء یاان کے ناہین کے ذریعہ خدائی احکام ہو نیا کے جاتے ہیں، خصوصا دولت مندا در بارسوخ لوگوں کو جن کے مانے نانے کا اثر عام لوگوں پر بڑتا ہے جب یہ بڑے لوگ اسٹر کے احکام کو تھکما دیتے ہیں اور اسمی کے نقشہ قدم برعام لوگ جل کرحق تعالیٰ اس بتی پر اپنا عذاب نازل فراکر اس کو ہلاک کردیتے ہیں . تو پھرحق تعالیٰ اس بتی پر اپنا عذاب نازل فراکر اس کو ہلاک کردیتے ہیں .

۔ حضرت مفتی شغیع صاحبؒ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب کسی توم وہتی کی ہلاکت کا

زیادہ ہونی چاہئے۔
اسٹر تعالیٰ اگلی آیت میں فرارے ہیں کہ اپنے اصول و قانون کے مطابق ہم نے حضرت نوع کی بعث سے بعد مہمت سی قوموں جیسے عاد و ہنود و غیزہ کو ان کی نا فرانیوں اور بدا عمالیوں کی وجہ سے بلاک کیا ہے ، حضرت آدم و نوح ہ کے درمیانی زماز میں تام انسان اسلام پر قائم تھے ، پھر شرک وہت بری شروع ہوئی ، حضرت نوح ہ نے لوگوں کوسیکڑ وں برس سمجھا یا مگر زمانے اور آخر کارسب بلاک ہوئے۔
اخیر میں حق تعالیٰ فرارہے ہیں کہ ہم کسی کو بے قصور بلاک نہیں کرتے اور فر غیر نماسب سزا دیتے ہیں بلکہ ہراکے گئاہ کے مطابق اس کوسنزا دیتے ہیں ، کیونکہ ہم ہر نبدے گئاہ کوخوب اچھی طرح بانے اور دو کیھتے ہیں اور کھر انصات کرنا اسٹر کی ناص شان ہے۔

موگی اَب کے رب کی عطامی سے توہم ان کی بھی امراد کرتے ہیں اورائی بھی اوراَب کے رب کی عطب سند مہیں۔

لفنسير الله تعالى فرار ہے ہیں كر جوشخص نيك كام دنيا صال كرنے كے لئے كرے گا جا ہے اس دج سے كر وہ اُ فرت كو نئيل فرار ہے ہیں كر جو سے كر مسلمان تو ہے مگر اَ فرت سے غافل ہے ، بہر حال ایسے كل دوہ اُ فرت كو نئيل ما ان وال انسانوں میں سے جس كو جا ہیں اور جس تدرجا ہیں ہم اپنى حكمت ومصلحت كے موانق دنيا كا ساتان ديد ہے ہيں اور اَفرت میں نہایت ذلت ورسوائی كے ساتھ دو زخ كے تحيد خانہ

المستون المستون الذي المستون الذي المستون المستون المستون المستون المنظم المستون المس

ا سے بعد فرایا کہ کوئی طالب دنیا ہویا طالب آخت، اللہ تعالیٰ دونوں کو ابنی حکمت ومصلحت کے موافق دنیوی سامان کا حصہ عطافر اتے ہیں، ایسا نہیں کر منکرین وکا فرین پر ان کے کفروشرک کی دجر سے دنیوی بخشش کے دروازے بندکردیئے جائیں۔

أُنْظُرُكَبْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَا بَعْضٍ ۚ وَلَلَاخِرَةُ ٱكْبُرُ دَرَجْتِ وَٱكْبُرُ تَفْضِيُلَا۞

آب دیکھ یہے ہمنے ایک کو دوسرے پرکس طرح فوقیت دی ہے اورالبتہ آخرت درجوں کے اعتبارہے بھی مہت بڑی ہے

لَا نَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلَهًا اخْرَفَنَقْعُكُ مَنْهُوْمًا تَحْنُانُولُانَ

ا در فضیلت کے امتبارسے بھی بہت بڑی ہے اسٹر کیساتھ کوئ اور معبود مت بخویز کر ورز ق برمال ہے مردگار ہوکہ بیٹھ رہے گا

قی فسی خست اس آیت میں ارت او ہے کہ ہم نے دنیا میں را حت و آرام اور ساز و سان کے اعتبار سے
ایک کو دو سے پر نفیلت دی ہے اس طرح آخرت میں مختلف درجے ہیں جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا
ہی اس کو درجہ عطا فرایا جائیگا اس لئے ہرانسان (مومن) کو دہاں کے درجے اور ففیلت ماصل کرنے
کے لئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چا ہیں آخرت کے درجے اور ففیلت دنیا کے درجوں اور
ففیلت سے زیادہ اہم ہے ، آخرت کے درجات صاصل کرنے کے لئے پہلی خرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ
نرک نرکے ، نہیں تو آخرت (جنت) کے درجات سے بالکل محودم رہ کرجہ ہم کے درجات میں ہو نجنا
رہ رہا

وَقَضَى رَبُكَ الْا تَعْبُدُ وَاللَّرَابَاءُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحُسَانَاء إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبُرَ ادر يَرِ عرب نِ عَمُرُدا ہے كر بِحر الحكى كى مبادت مت كردا در نهاں بب عرب فرصن سؤك يكرد اگر يَرِ عباسان احْدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَّنَا أَيِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُونِينًا ۞

یں سے ایک یاد و نوں بڑھاہے کو بہونخ جادیں سو ان کو کھبی ہوں تھی مت کرنا ادر زان کو حیو کنا ادران سے خوب ادہے بات کر

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاءَ الذَّلِ مِنَ الرَّخْمَةِ وَقُلْ رَّبِ الْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّكِنِي در ان کے مامنے شفقت سے انکسا ری کے سابقہ جھکے رہنا اور یوں د عاکرتے رہنا کراے میرے پرور د گاران دونوں پر صَغِبْرًا إِنَّ رَبُّكُمْ اعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴿إِنْ تَكُونَوْا صَلِحِبْنَ فَإِنَّهُ كَانَ حِت ذائعے جیساک انفوں نے مجد کو بجین میں یا لا ہرورٹس کیا ہے . تموں ارب تموہ یے مانی دعنمیر کو خرب جانتا ہے اگر تم لِلْأَوَّابِئِنَ غَفُوْرًا؈ سعادت مندم تروه تو بركرف والول كى خطامعان كرديباه. مِفسرةِ أَن حفزت ابن عباس رضى الشّرعند. نے فرایا توریتِ کی کام ا خلاقی تعلیم سورهٔ بنی اسرائیل کی بیندره آیتوں میں بیاق فراد ی گئے ہے جواس رکوع سے شروع ہوتی ہیں، ان بندرہ آبتوں کا خلاصہ یہ ہے دا، شرک مت کرد (۲) والدین کی اطاعت کرو (۳) رستندداردں میں فروں اور محتاجوں کے حقوق اداکرو (۳) فضول خرجی مت کرو ( ۵) بخامت ارو (۱) بنی ا دلاد کو غربی کے ڈرہے قتل مت کرو ( ۷) زنا کے قریب بھی مت جا ؤ (۸) کسی کوما دجہ ت تسرمت كرو ( و) يتيم كا مال مت كهاؤ (١٠) عد كويورا كرو (١١) ناپ تول مي كى زكرو (١٢) جس بات ی تحقیق نرمواس برعمل نرکرو (۱۳) تکرسے اتراکرمت جلو · ان آیات میں فرمایا گیاہے کر عبادت و بندگی صرف الشرجل شانه کی کر واور اس کی ذات کے ساتھ نترک مست کرو۔ ں اس کے بعد فرایا کرانے والدین کے ساتھ حسن سلوک والدين كيسا تعمن سلوك يلجع المحقر، يجدكو كرم حقيقتِ من دجود إلله تعالى عطافراتيب مگر و الدین بھی طاہری ا دراسباب کے طور پر بچہ کو وجو د بخشتے ا دراس کی پر درکشس کرتے ہیں اسی وج ہے قرآ ن کرم کی کئی آیتوں میں اسٹرے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ذکر کئے گئے ہیں ، صریت <u>اک</u> می ارت دہے کہ وہ شخض فاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کویایا اوران کی ُفدمت *کرکے* . نینت ماصل رکی ایک حدیث میں فرایا کر جنت ما ل کے قدیوں کے نیجے ہے ، والدین کے ساتھ بھیلائی كرنايه ہے كر زندگى مس ان كى جان و مال سے ضدمت اور دل سے عظیم و محست كرے . مرنے كے بعدان ی نماز حبّ زہ پڑھے ، ان کے لئے دعار و استغفار کرے ، ان کے عمد کوحتی المفدور یورا کرے ،ان کے ۔ بتوں کے ساتق حسن سلوک سے اور ان کے رشتہ دار دن کے ساتھ صلہ رحمی سے بیش آئے ، بڑھا ہے

میں خدمت کی صرورت زیادہ ہواکرتی ہے ، اس عمریں ہوش و حواس بھی تھکا نے منہیں رہتے ، ایسے وقت میں

جین برائیں میں میں الذی جین الذی جین الذی جین ہے۔ وہ میں آبان آفیار' و تصوی میں میں میں ہے۔ آبان کریم فرار ہاسے کہ والدین کے ساتھ نرم مزاجی، عامری والدین کی خدمت بڑی ہی سعادت مندی ہے، قرآن کریم فرار ہاسے کہ والدین کے ساتھ نرم مزاجی، عامری

اللہ تعالی انسان کو اس کا بچینا یا د دلارہے ہیں کراس وقت تم اپنے ال آپ کے بے حد محتاج کھے۔ والدین نے ہر طرح کی پریٹ نی ہر واشت کرکے تمعاری پر ورش کی تمعاری کم سبمی اور بے عقلی کی اتوں کو بیار سے سنا ، آج تم بھی یہی طریقہ اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ آپنا و او را ن کے لئے دع بھی کرتے رہو کراہے اینٹر تم اپنی رحمت سے ان کی سب مٹ کلات کو آسان اور تسکلیفوں کو دور فرا دے ۔

دیکے کھوا تھ کھوا ہے اس آیت میں فرایا جارہا ہے کہ جو کچھے تمھارے دلول میں ہے ، تمھارارباس
کو خوب جا نتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کی خدمت استرکے حکم تھیں اور تواب کی نیت سے
کہ ہے تواستہ اس کا اجردےگا، اور اگر کسی دنیوی لائح کی وجہ سے کی تواس کا بینچہ بنت کے موافق ہوگا
اگر تم نیک بیتی اور اخلاص کے ساتھ خدمت کر وگے تو حق تعالیٰ تمھاری کو تا میوں کو درگذر فرائیں گے
حضرت سعید بن جمیر نے فرایا کہ اس سے وہ نوگ مراد ہیں جن سے بلا ارادہ اچانک والدین سے کوئی جادبی
یا بدسلو کی ہوگئ مواور نرت ان کی نیک ہو توان سے کوئی موا خذہ نہیں موگا۔

معسی میرکده : اس پرعلمار و فقهار کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے ، نا جائز یا گنا ہ کے کاموں میں واجب ہو کیا جائز یا گنا ہ کے کاموں میں اطاعت واجب توکیا جائز بھی نہیں ، حدیث یاک ہیں ارشاد ہے کہ خالق کی افرانی میں محلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

## وَاتِ ذَاالْقُهُ لِلْ حَقَّةَ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّبِيْلِ وَلَا نُبُكِّرُ تَبْذِيرًا ٥

ا در قرابت دار کواس کا حق دیتے رہنا اور محتاج ادر مب نرکوبھی دیتے رہنا آدر ہے موقع مت ا<u>فرانا</u>

# اِنَّ الْمُبَنِّدِينَ كَانُوْآ اِخُوانَ الشَّبْطِينِ مُوكَانَ الشَّبْطِنُ لِرَبِهِ كَفُورًا ۞

بے تنک بے موقع اٹرانے والے ست بیطانوں کے مجھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پر ورد کار کا بڑا 'ا خکراہے

والدین کے حقوق اوا کیجئے است داردں ، مزورت مندمسافروں اور مختاج ں کے حقوق اللہ مندمسافروں اور مختاج ں کے حقوق اللہ منا واللہ مندمسافروں اور مختاج ں کے حقوق اللہ واللہ منا واللہ مندمسافروں اور مختاج ں کے حقوق اللہ واللہ منا واللہ مندموں اور مندمس کے ساتھ حسن اخلاق اور عمدہ سلوک سے بیش آیا جائے ، اور اگر وہ ما جت مندموں تواپنی وسعت کے مطابق ان کی الی امراد بھی کی جائے ۔ اس آیت سے اتنی بات تو تابت ہوگئ کہ بر شخص براس کے رہتے داروں کا بھی حق ہے وہ کیا اور

من ارائل ، المحد المعد المدالة و ال

اس آیت میں درشتہ داردں ، مسافردں ، متا جوں کو مالی مدد دینے اور صلہ رحمی کرنے کو مسلم میں ہوں گا ہے۔ اس کا حق فراکراس طرف استارہ کر دیا کر دینے والے کو ان پراحسان جلانے کا کوئی حق مہیں ،کیونکہ دینے والا اپنا فرض ا داکرر لج ہے احسان مہیں کر راجہے ۔

فضول خرجی کرنیوالا شیطان کا بھائی سے

ادرخود اپنی عبادت میں بھی دل جعی اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے ، لہذا اسٹرکی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کے

درخود اپنی عبادت میں بھی دل جعی اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے ، لہذا اسٹرکی دی ہوئی اس نعمت کی

قدر کرنی چاہتے اور اس کو فصول نہ اٹرا ناچاہتے بلکراس کواپنی جائز طریقہ پرخوج کرنے و اے شیطان

ماحبت مندوں کی صروریات میں خرچ کرنا چاہتے ، ہے موقع اور نا جائز طریقہ پرخوج کرنے و اے شیطان

کے کھائی ہیں ، کیونکہ اس نے بھی دولت عقل اور توت کو ہے جا طور پر گرا ہی و نا ذائی ہیں خرچ کیااو اِسٹرکی دی ہوئی نعمت کی ناسٹ کری کی ، بلا شبہ شیطان ناسٹ کرا ہے ، بس اسی طرح فقول خرچی کرنے الا اسٹرکی دی ہوئی دولت کو بے جا طور پر غلط راستوں پرخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور اسکول برخوج کرنے کی وجہ سے سٹیطان کا ہم زاج اور کی موائی ہے ۔

امام قرطبی روینے فرایا ہے کہ اپنی جائز خواہ شات میں حدسے نیا دہ خرج کرنا جس سے آئدہ مخاج و نقر موجانے کا خطرہ ہو یہ بھی فضول خرجی میں داخل ہے ، البتہ اگر کوئی شخص اپنے اصل مال کومحفوظ رکھ کراسکے منافع کو جائز خواہ شات میں خوب خرج کرتا ہے تواس دقت یہ فضول خرجی میں داخل ہیں

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبِيغَاءُ رَجْهَةٍ مِّنُ زَيِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلُ لَهُمْ قَوْلًا مَّلِيسُورًا

ا وراگراہے رب کی طرف سے میں رز ق کے آنے کی امید ہو اسکے انتظاریں مجھ کو ان سے بہلوتھی کا بڑے توان سے بوی کی بات کمینا

بی الرات میں ایک اور کی میں الدی ہے۔ اور اسطے سے پوری امّت کو اعلیٰ قسم کی اطاقی میں الراقی ہے۔ اور اللہ کی اطاقی اسٹی اللہ کی اطاقی اسٹی اسٹی آیت یا گئی ہے۔ اور آپ کے واسطے سے پوری امّت کو اعلیٰ قسم کی اطاقی تعلیم دی گئی ہے کراگر کوئی مزدرت مندتم سے سوال کرے اور آپ کے یاس دینے کے لئے کچھ بہنیں ہے توان کو سنحتی اور بدا ظلاقی سے جواب نہ دے ملکزم اور معطے طریقہ سے معدرت کردے مثلاً کہ دے کہ بھائی جب خدا ہم کودے گا توان اسٹر تمھاری خدمت ہی کریں گے ، یا انتھیں دعا دے کر رخصت کردے کہ اسٹر تھا ی مشکل آسان کردے اور تمھاری وہاری مدد فرائے ۔

## وَلا تَجْعَلْ يَكُ كُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُ الْبَسْطِ فَتَقْعُكُ

ا در نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لیناچا ہتے اور نہ با لکل ہی کھول دینا بھا ہتے ورنہ الزام خور د ہ

#### مَنُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّبِثَاءُ وَيَقْدِرُ لِنَّهُ كَانَ

تہی دست ہو کر مبٹھ رہو گئے کا مصبہ تیرا رب حس کو جاہتا ہے زیاد ہ رزق دیما ہے اور وہی ننگی کردیا ہے

#### بِعِبَادِهِ خَبِيُرًا بَصِيرًا ﴿

بے نیک وہ اپنے بندوں کو خوب جاننا ہے دیکھتا ہے۔

اہل و عیال کے حقوق تھی ا دار کر سکو ، حدیث یاک میں ہے کرجس نے میانہ ردی اختیار کی وہ مختلج

בייים בי בייים בי وصديمومد ومدوم سيان الزي محمد أسان في الرد المحمد اسان في الرد

اس کیت سے بے نظاہراس طرح خرج کرنے کی مما نغت معلوم ہوتی ہے جس کے بعد خود فقیر ومحتاج موں ئے در پریت نی میں بر جائے امام قرطبی رو نے ذایا کہ یہ حکم مسلما نول کے عام حالات کے بیئے ہے جو خرج کرنے کے بعد نکلیفوں سے پریشان ہوکہ پچھلے خرچ کئے ہوئے پر بچیا نیں اورا فسوس کریں مگر جولوگ س قدر ببند حوصہ موں کر بعد کی ہریٹ نی سے نہ گھرائیں اور اہل حقوق کے حقوق بھی ادا کرسکیں ان کے لئے یہ یا بندِی منیں، یہی وجہ ہے کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ بھی کہ کل کیلتے کچھے و خیرہ زکرتے تقے جو کچھ آج آیا آج ہی خرج فرادیتے تھے ،اور ب اوقات بھوک وفاقہ کی نکلیف بھی بیش آئی یتی تقی جس کو آپ بڑی فندہ پیشانی سے برداشت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام رہز میں بھی مهت سے ایسے حضرات میں صفول نے حصور علیہ الت لام کے عہد مبارک میں اپنا تمام مال المندکی راہ میں خرچ کرڈالااور حصنورِم نے ان کومنع ، فرمایا ، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی مخالفت ان لوگول کے لئے ہے جونقر و فاقہ کی لکلیف برداشت نہ کرسکیں اور فڑج کرنے کے بعدان کوحسرت وافسوس ہو کہ کاش بم فرج ذکرتے ، یہ صورت ان کے <u>کچھلے</u> عمل کو فاسد کردے گ اس لیے اس سے منَع فرا دیا گیاہے ۔ 

کے حال کو خوب جانتا ا در د کیمت ہے .اسی کے مطابق معاملہ فراتا ہے ، چنانچہ حدیث قدسی میں حق تعب کی ت : دیا ہے ہیں کرمیے تبعض بندے وہ ہیں جن کی تعبلائی غریب رہنے میں ہے اگر میں ان کوالدار كرديّا توان كا دين تباه موجاتا . اوربعض بندے وه بس جن كى تجدلائي مالدار بنانے يمل عے اگران كوغرب بناديا ما تووه دمين برنامٌ مذره ڪيتے -

وَلَا تَقْتُلُوْآاوُلِادُكُمُ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ كُوْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُ ۗ

ا دراینی اولا د کو ناداری کے ا دیت سے قتل مت کر دہم ان کو بھی رق دیتے ہیں

إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطْأَكُهُ إِلَّا هِ

اور م کو بھی بے شک ان کا متل کر ابرا ابھاری گناہ ہے

اس آیت میں ارت دفعاد ندی ہے کر اپنی اولاد کو غربت کے خون میں اولاد کو غربت کے خون میں اور کی میں اور کی میں اور کی کی کہ سب کو رزق دینے والے ہم ہیں ہم ان کو ربیوں کو بھی رزق دینے ہیں اور تم کو بھی ، بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔

میں ایک ہے اور کہ الذی الذی الذی ہے۔ آئے کے اس ترقی یا فقہ دور میں بھی انسان اسی کے اور اسی کے استوں میں انسان اسی کے اس ترقی یا فقہ دور میں بھی انسان اسی کے انسان اسی کے اس ترقی یا فقہ دور میں بھی انسان اسی کے انسان اسی کے اس ترقی یا فقہ دور میں بھی انسان اسی کے انسان اسی کے خوجے سے خوفزدہ موکر صنبط تولید اور فیملی بیا نگے کو را مج کے اس ترقی ہوکر صنبط تولید اور فیملی بیا نگے کو را مج کے درہ ہوکر صنبط تولید اور فیملی بیا نگے کو را مج

#### وَلَا تَقُرَبُوا الرِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِينَا وَسَاءَ سَبِيلًا

اور زناکے باس بھی مت بھ ککو، بلاتب وہ برای بے جان کی بات ہے اور بڑی راہ ہے

ر الکست ملین جرم سے اس آیت میں زنا بلکرالیسی با توں تک سے بیچنے کی سخت ناکید فرائی رنا ایک سے بیچنے کی سخت ناکید فرائی کر نا ایک سے بیٹ کا اندیث ہوا ور فرایا کہ بلاٹ برزنا بڑی ہے جائی کا کام ہے ، اور سب انسان میں حیا ہی نہ رہی تو وہ انسانیت سے محودم ہوجا تا ہے بھراسے نزدیک ، اچھے بڑے کام میں کوئی فرق نہیں رہتا ۔

جناب دسول مقبول صلی انٹر علیہ دسلم کا فراق ہے کہٹ دی ڈناکار پر ساتوں آسان اورساتوں نربین نعنت کرتے ہیں ، اور دوزخ میں ایسے لوگوں کی شرم گا ہوں سے البسی سخنت بربو پھیلے گی کہ دوزخی کی ایک حدیث میں ہے کہ زاکرتے وقت ہوں کھی اس سے پریٹ ان ہول گئے ، سخاری وسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ زاکرتے وقت ہوں کا ایمان نہیں دہتا ، یعنی اس زناکی مخوست کی وجہ سے ایان اسے اندرسے نئل کر باہر آ جا تاہے ، کا ایمان نہیں دہتا ، یعنی اس زناکی مخوست کی وجہ سے ایان اسے اندرسے نئل کر باہر آ جا تاہے ، اسے مؤمنو با فراسوچو اگر اس وقت موت آ جائے تو کھوپر خاتمہ ہوگا اور ہو ہم بیشہ کے لئے دو زخ کے غذاب کاستحق ہوجائے گا۔ انٹر ہماری حفاظ میت فرائے ۔

# وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا

ا ورحب شخف کوانشہ تعالیٰ نے حوام فرایا ہے اس کو تتل مت کرو بال مگر حق پر اور جو شخص احق تت کیا جا دیے توہم نے

#### لِوَلِيِّهِ سُلُطْنًا فَلَا يُنْرِفُ فِي الْقَتْلِ الْفَكَانَ مَنْصُورًا ۞

اس کے وارث کو اختیار دیا ہے سواس کو نتل کے بارہ میں مدسے تجاوز رز کرنا چا ہے اور دہ شخص طرفداری کے قابل ہے ۔

فیل ناخق مرام ہے۔ ادر حرام ہے . حضور علیہ السلام کا ارت دے کہ ہرگناہ کی امیدہے کہ اسٹرمعاف فرادے مگر وہ آدمی جوحالت کفریس مرا ، اور وہ شخص حس نے جان ہو جھ کرکسی مسلمان کوناحق نشاکیا ، بخاری ومسلم شریف میں حضرت عبد النّد این مسعود سے مروی ہے کہ رسول النّد علیہ وسلم نے فران کرکسی ممان

مسجان الذي المستخصص من المستخصص من المرائيل، ١٠ من المستخصص المستحصص المستحصص المستحصص المستحص سے۔ کا خون طلال نہیں مگر تین حالتوں میں ، ادل پر کراس نے شادہ تندہ ہونے کے بادجود زناکیا ہو ( اس کی سُڑی سزایہ ہے كر سيتمرادُ كرك اس كو ماردُ الاجائے) دوسرے و وجس نے كسى انسان كو ناحق قتل كيا ہو، ( اس كى شرعى سزايہ ہے كر مفتول کے دلیاسکو بدیے میں مثل کرڈ الیں) تمیسرے وہ شخص دین اسلام سے معیر گیا ہو اس کی سرا بھی قتل ہے) اس آیت کے اخریں فرایا کہ اسٹینے مفتول کے وارٹول کو یہ حق دیا ہے کہ دہ حکومت سے کر خون کابد انسی بکین بدا لینے میں صدیے زگزریں شلا قاتل کی حکمہ غیر قاتل کو سزاد لوانے لگیں یا قاتل کے ساتھ د دسرے بے گنا ہوں کو بھی شامل كريس. يا مّا ل ك إله يا وَن ماك كان دغيره اعضار كاك كر تعكيف بهو نجاكر قبل كري -اسلامی قانون کی شان اسلامی قانون کی ایک خاص مرایت یہ ہے کہ ظلم کا بدا ظلم سے لینا جائز ہن ہے مرامی بھی اسلامی قانون کی شان انصاف کا کا ظرکھنا ضروری ہے جب تک وارثِ اپنے مقتول کا بدا انصاف کیسا بھے لیتے۔ میگ اس دقت تک اسلامی قانون ان کے حق میں ہے ا دراہتمان کا مدد گارہے ا درا گر بدلہ لینے میں صریے آ گے بڑھ گئے تواب یہ مظلوم کے بجائے طالم بن گئے اب انڈا دراسکا قانون اسک مرد کرنے کے بجائے دوس فریق دقائل) کی مرد کرینگا اس کوظلم سے بج ٹینگا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ حَتَّى يَبُلُخُ اَشُدَّا لَا بِالَّتِي هِيَ احْسَنُ حَتَّى يَبُلُخُ اَشُدَّا لَا مِالَّاقِي هِيَ احْسَنُ حَتَّى يَبُلُخُ اَشُدًّا لَا مِالْوَفُوا ا در متیم کے بال کے پاس زجا ؤ مگرا یسے طب ریقر سے جوستھ سے بہاں کہ کردہ اپنے سن بلوغ کو بہنچ جادے بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْلَ كَانَ مَسْتُؤلًا ۞وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُ وَزِنْوُا ا ورعبد کو لیرا کرد بنتیک عهد کی بازیرس مونے والی ہے ا در حب ناب تول کر دو تو بورا نا بواد رصحیح ترازو سے بِالْقِيْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذَٰ لِكَ خَنْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۞ تول کر دو یہ احیمی بات ہے اور انجیام بھی اسس کا اچھا ہے۔ مال متیم کی حفاظت کیجئے ان دوآیوں میں تین حکم بیان کئے گئے ہیں اول یہ کہ اگرینیم کا ال تھاری ا سیردگ یں آئے تواس کی ممل حفاظت کریں سیحوں کی فرورت میں بھی یوری احتیاط ہے ان کی مصلحت کے مطابق خرج کریں اپنی نواہش یائے فکری سے خرچ ۔ کریں ، ا ور حبب وہ جوان ہوجا ئیں اور ان کی حسانی دد ماعی توت یورا کام کرنے لگے توان کا ال ان کے سیرد کردیں عرا کی دراز کرنے یر است کی است است بازیرس ہوگا، اس س تمام عبد داخل ہیں، وہ عبد بھی جو ازل میں تمام انسا نوں مومن و کا فرسب نے کیا تھا کہ إل راے خلا ) آپ ہمارے رب ہمیں ، اور وہ عمد مجھی اس میں وافل ہے جومسلانوں نے کلئے شہادت کے دربعہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام کا مکل انباع کیاجائے ، اور اس میں وہ عمد بھی داخل ہے جولوگ آپس میں ایک دوسرے سے اپنے

المن الناس المن الناس الناس الناس الناس المن الناس ال

#### وَلاَ نَقُفُ مَا كَبُسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ دِانَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ

ا در حبس بات کی مجھے کو تحقیق نہ ہو اس پرعمل درآ مرمت کیا کہ کیونکہ کا ن اور آ نکھا دردل

#### كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ۞

مرتنخص سے ان سب کی پوچھ ہوگی -

وَلَا تُنْمُشِ فِي الْأَرْضِ مُرَحًا وَإِنَّكَ لَنْ تَغَيْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ

اور زمین پر اترا تا موا مت جل تو ز توزمین کو بھاڑ سکتا ہے اور زبیب اوں کی لمبالی کو

الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّبُهُ ۚ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوُهَا ﴿ بینے سکتاہے یہ سارے برے کام تیرے رب کے نزدیک بالکل نابسند ہیں۔ سس آبت میں اس بات سے منع فرایا گیا ہے کہ بکرسے اتراکرمت جیو، یکرسے اتراکرمت جلنے کیونکرمتئروں کا چال جنی انسان کو زیبا نہیں ، زتو زور سے یا وُں ارکر وہ زمیں کو بھاڑ سکتاہے اور زگرون ابھارنے اورسینہ تانیے سے اوشی موکر مباڑوں کے برابر موسکتاہے یمکر در حقیقت انسان کے دل سے متعلق ایک کمبرہ گنا ہے اب ن کی جال ڈھال میں جو چیزیں تکمبر یر دلالت کرنے والی ہیں وہ نمبی ناجائز ہیں ،منکبراز انداز ہے جلنا نخاہ زمین پر زورسے نہ چلے اور تن کراونجا موکرے چلے تب بھی نا جائزہے ، تکتر کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل واعلی سمجھنا اور دوسروں کواپنے مقابر میں كمتر وحقر سمحباہے، احادیث باك میں مكر بر سخت وعدیں آئى میں بعض كو سال اكھاجا باہے. م من مروی ہے کر رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ میں عمار ہم سے مروی ہے کر رسول اللہ صلی اللہ اللہ تعالیٰ میں عمار ہم سے مروی ہے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے مسیدیا س بذریعہ وحی یہ حکم بھیجا ہے کہ تواضع اوربیتی افتیار کرو، کوئی آدنی کسی دوسرے پراپنی بڑائی اور نخر کا طرز اختیار نہ کرے اور کوئی کسی برظلم نرکیے ،مسلم شرایف ہی میں حضرت عبدا مندا بن مسعود ہنسے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرایا کہ جس کے دل میں ذرہ موا بر بھی محجر مولکا وہ حنت میں داخل ہیں مولکا ۔ یہاں کک بیدرہ آئیں مکل موگئیں،ان میں ترہ احکام بیان کئے گئے ہیں،ان تمام احکام کے متعلق اس آیت سے اخریں قرایا جار اسے کرم جمل مذکورہ احکام بترے رب کے نزدیک بالکل السند بیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کاموں کے کرنے کا حکم کیاہے ان کا نرکرنا اسٹرکو ابسندہے اور جن سے بیخنے کا حکم دیاہے ان کاکرنا اشرکونایسندے ذَلِكُ مِمَّا أَوْلَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةُ وُلَا نَجْعَلُ مَعَ اللهِ إِلْهَا اَخُر یہ بانیں اس حکمت مں کی میں جوطوائے تعالیٰ نے آب بروی کے دریعہ سے بھیجی میں ادر اسٹر برحق کے ساتھ فَتُلْقِي فِي جَهَنَّمُ مَلُوْمًا مَّلْ حُورًا ١ كو كاورمعبورتجويزمت كرنا ورز توالزام خوره واوررانده موكرجهنم مي بيصينك دياجاديكا **ہےر ۱−** اس آیت میں بیان ہے کر بچھلی ہندرہ آیات میں جو تیرہ احکام اور تیمتی نصیحتیں کی گئی ہیں یہ وہ علم و حکمت اور تہذیب وا فلاق کی اتیں ہیں جواے محدصلی الندعلیہ وسلم) ہم نے آپ پر بدریعہ و ح کھیجی

بی امرایک ۱۰ کاریک کاریک کاری میں بس اے لوگوتم محرعربی کو اپنا رسول مانو ا ور مرف ایک خلاک بندگ کرد .اگر اس کے ساتھ تم نے کسی کو شرکی کیا تو آخرت میں دلیل وخوار موگے اور بری طرح و حکے دیکر دوزخ میں بھینک دیئے جاؤ کے أَفَأَصُفْكُمُ رَبُّكُمُ بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَيْكَةِ إِنَاثًا. توکیاتھارے رب نے تم کو تو بیٹوں کے ساتھ فاص کیاہے اور خود فرمشتوں کو بیٹیاں بنائی ہیں إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا خُ بے شک تم برطی بات کہتے ہو۔ اس آیت میں زمازہ جا ہیت کے عربوں کو مخاطب کرکے فرایا گیا ہے کہ بڑے افسوس کے لوگ کی اور اولاد بھی بیٹیاں جن کی بات ہے کہ تم خدائے تعالیٰ کے لئے اولاد تجویز کرتے ہو اور اولاد بھی بیٹیاں جن کوتم نہایت حقارت کی نظرہے دیکھتے ہوا ور اپنے لئے پیند نہیں کرئے . یہ بہت بڑی گــتاخی ہے اس سے باز أ مِا دُنهيں توسخت مسنرا يا وُگے۔ وَلَقَكُ صَرَّفِنَا فِي هِذَا الْقُرُانِ لِيَذَّكُرُوا ، وَمَا يَزِيْلُهُمُ إِلَّا فَعُورًا ۞ قُلْ ا ورمم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکر اچی طرح سے بچھ لیں اور ان کو نفرت ہی بڑھتی جاتی ہے آب فرلمیے کراگ لُوْكَانَ مَعَهُ الِهَا لَا كُنَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِتَغُوا إِلَّا فِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ س کے ساتھ اورمعبود تھی ہوتے جیسایہ لوگ کہتے ہیں تواس حالت میں عرش والے بک انفوں نے رستہ ڈھونٹھ لیا ہوتا . قران کا انداز بیان استرتعانی خوارہے ہیں کہ ہم نے اس ترا ن میں مشرکین کو شرک کی برائی ادر قران کا انداز بیان کا توحید کی اہمیت مختلف طور پر عجیب عجیب د لائل \_ سے سمجھا کی ہے مگر ان پربخوں نے ہمجھنے سے بجائے نغرت کی اور دو ربھاگے ، صاحب بفسیرمنظہری نے اس گیٹ کی تغییریہ کی ہے کراس قرآن میں سم نے جواحکا مات ولائل جکمتیں ادر تصیعتیں بیان کی ہی وہ اسلتے ٹاکہ آوگ نصیحت مامیل کرس مگر لوگ اس سے دور بھلگتے ، س۔ اس کے بعد مشرکین سے فرایا جار اسے کر اگر خدائے برحق کے ملاوہ اورکوئی بھی خدا ہو اجساکہ اوراس طرح جب خداو کسی جنگ موجاتی تو دنیا کا نطام در مم برمم موحاتا مگر شروع سے الاکان سك دنيا كا نظام بالكل صحميل راس جواس اتكا ماضح بموت مد كم مدا كى دات مرف ايك سه،

אוילילין לישור מישור אין איי אויליליין ביישור אייש אויישור איישור איישו س کے ساتھ کوئی شریک ہنس، بس ضوائے تعالیٰ کی فات پاک اور بالا دبرترہے. ان تمام با تول سے جویہ مشرکین کہتے ہیں۔ سُبُحْنَهُ وَ تَعْلَىٰ عَتَا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ لَيُجِولُهُ السَّلُونُ السَّبُعُ یہ لوگ جو کھے کہتے میں اسرتعالی اس سے پاک اور بہت زیادہ برترہے تمام سانوں آسان اور زمین اور جسنے ان وَالْكَرْضُ وَمَنْ فِيُهِنَّ مُوانَ مِّنْ شَيْءُ إِلَّا يُسَبِّعُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ یں ہیں اس کی پاکی بیان کررہے ہیں اور کوئی چیزائیسی ہنیں جو تعربیت کے ساتھ اس کی پاکی بیان رکر ٹی ہوئین تَسْبِبُحُهُمُ اللَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ۞ تم لوگ ان کی باکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو وہ برط اطلیم ہے ، برط اغفور ہے ۔ اس آیت میں بیان فرایا گیاہے کرتام أسانوں، کا منات کی ہرجیر نیسے برطی ہے اس آیت میں بیان فرایا لیا ہے رہا اساموں، کا منات کی ہرجیر نیس وہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لگی ہوئی ہیں اپنے مخلوق اورا نشریے خالق ہونے اور اس کے نٹریک نہ ہونے کو بیان کرتی ہے، جیس زبان ان کو اسٹر کی طرف سے دی گئے ہے اسی میں وہ تسبیع پڑھتی ہیں یہ دوسری ات ہے کہ لوگ ان کی تسبیح کوہنس سمھتے۔ اس سے بعد بیان ہے کر پوری کا کنات جس ذات کی تسبح کرے اور شرک سے اس کی یا کی بیان کے تماس سے لئے شرکار اولاد اور بٹلیاں تجویز کرتے ہو یہ ایسی گستا فی تھی کہ تمکو فوراً بلاک کردیاجا تا گرچونکه ضلا کی ذات طیم ہے اس لئے وہ سزا دینے میں جلدی ہنیں کرتا اور جو تو برکر تا ہے اس کو حبض دیناہے۔ وَإِذَا قَرَاتَ الْفُرُانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاَخِرَةِ رَحِبًا بُأ ا در حبب آپ قرآن پڑھے ہیں توہم آپ کے اور جوہاگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں ایک پر دہ مَّنُتُورًا ﴿ وَ جَعَلْنَا عَلَا قُلُومِمُ أَكِنَّةً أَن يَّفَقَهُولًا وَفِيَّ أَذَانِهِمُ وَفُرًّا وَإِذَا حائل كرديتے ميں اور مم ان كے دلوں ير حجاب و التے ميں اس سے كروه سمجھيں اوران كے كا بول ميں واط وَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْانِ وَحُكَاةً وَلَوْا ظِلْ اَدُهَارِهِمُ نُفُورًا ﴿ نَحُنُ اَعْكُمُ دیتے ہیں اور جب آب قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں تودہ لوگ نفرت کرتے ہوئے بشت بھیر کرمیل د

# بِمَا يَنْنَمِعُونَ بِهُ إِذْ يَنْنَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوْكَ إِذْ يَقُولُ الظَّلِمُونَ

ہیں جس دقت یہ ہوگ آپ کی طرف کا ن لگاتے ہیں توہم خوب جا نتے ہیں جس عزض سے یہ سنتے ہیں ادرجس

إِنْ تَنْلِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَبْفَ صَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَصَلَّوْا

وتت يوك أبس مي مركوت يال كرته ، مي جب كريه ظالم بول كيته ، مي كرتم لوگ محض اليسے شخص كا ساتھ دے رہے ہو

#### فَلَا يُسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞

حبس پر جا د و کا از ہوگیا ہے آب د مکیھئے تو یہ لوگ آ ہوگیلئے کیسے کیسے القاب بچویز کرتے ہیں سویہ لوگ گراہ ہوگئے تورستر نہیں ہا آ ارست وخدا دندی ہے کر اے محد (صلی انترعلیہ وسسلم) جب آپ ہوگوں کونبلیغ کرنے ا کے لئے قرآن کریم کی الما وت کرتے ہیں توہم آپ کے اور ان توگول کے درمیان جو آخرت برایان منیں رکھتے (کا فرین دمشرکین) ایک بردہ مائل کردیتے ہیں، جس کی وج سے وہ قرآن کریم کے مقصد کوسمجھ نہیں یا تے اوران کے کانوں میں ڈاٹے لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قرآن مقدس کو س نہیں یاتے، اپنی بدا عالیوں ، نافرا میوں اور کفروشرک کی وجے یہ لوگ قرآن کریم کھل کی بیت سے سنتے ا درقبول حق کی عزمش سے سمجھنے کی صلاحیت کھو شیھے ، ہی وہ ہردہ اور ڈاٹ ہے جس کی وج سے پرز ترآن كرىم كوس سكتے ہيں اور دسمجھ سكتے ہيں جو خود ان كى اپنى بيداكى ہوكى ہے اور چونك ہر چيزكے بيداكرنے والى اللَّهُ كَى ذات ہے اس ليح ير ده ﴿ النَّهِ اور ﴿ اللَّهِ النَّافِ كَا نَسْبِتِ اللَّهِ فِي طرف منسوب فرائي ہے اس کے بعدارت دہے کرا مے محمصلی استرعلیہ دسلم جومعنوی پردے آپ کے اورمشرکین کے درمیان حاکل میں ان کا اثر یہ ہے کہ جب آب وہ آئیں ملادت فرائے ہیں جن من توحید کا سان اور شرک کا ردہے تو یہ لوگ نفرت کرتے ہوئے بیشت تھے کر تھاگ جاتے ہیں ،ا در حب تھی یہ آپ کی تلادت قرآن کو کا ن لگا کرسنتے ،میں تواس کی غرض مرت یہ ہوتی ہے کہ اعتراض و نکتہ چینی ا در طعنہ وتشنع کریں، آپ کا اور قراً ن کا بذاق الوائیں اور فراً ن سننے کے بعد جب یہ آپس میں اکتھے ہوتے ہیں توا بنی برادری کے ان لوگوں ہے جومسلان ہو مکے ہیں کہتے ہیں کہ یا گلو تم حب شخص (محدعری م) کے کہنے پر جل رہے ہو وہ جا د در کے ا ٹیسے مجنون اور دیواز موگیاہے، اس کا دماغ تھ کانے ہیں رہا زنعوذ بانش ان کامقصداس تسم کھے الزام تراش سے پر تقاکر لوگ آپ کا اتباع نرکی -

ا خرایت میں فرایا جارہاہے کہ اے محد اصلی اسٹرعلیہ دسلم) ذرا آپ دیکھئے تو یہ بدنھیب آپ کے لئے کیسے کیسے القاب بچویز کر رہے ہیں ، کمبی سٹ عرکتے ہیں، کبھی جا دوگر بہب کامن ، کبھی مجنون ودیوا آپ کی گے تاخی ا درا بنی حدد رجہ سرکشی کی وجہ سے یہ لوگ بالکل ہی گھراہ ہو میکے ہیں ، اب کبھی بھی ہمایت وه معمده معمده سمان الزي و معمده معمده الزير المعمده معمده الزير المعمده الزير المعمده المعمد الم

كُونُوا رِحِبَارَةً اَوْ حَلِيبُكَا فَ اَوْ خَلَقًا مِتَا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَيَنَفُولُونَ مَنَ يَعِيبُ نَا اور كُونَ مُورَدَكِهِ لِو جَمَّارِكَ وَبَنِ مِن بِهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مِن اللهِ يَعِيبُ كَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

بس کے کریا کب ہوگا اَب فرادیجئے کر عجب نہیں یہ قریب ہی آ بہونچا ہو یہ اس روز ہوگا کرانٹرتعا کی تم کوپکارے گا

## إِنْ لَيِثْنُهُمُ إِلَّا قَلِيْلًا ۞

ا در تم اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعیل کرنو سے ادر تم یہ خیال کردیے کرتم بہت ہی کم رہے تھے

مشرکین کہا کہ تھے کہ بھوں کے جوابات مشرکین کہا کہ تھے کہ دن بعد وہ بھی دیزہ ریزہ ہو کرمٹی میں مل جاتی ہیں، بھر کیسے آدمی دوبارہ زندہ کیا جاسکتا ہے ؟ الشد تعالیٰ فرمار ہے ہیں کہ انسانی بڑیوں کے ریزہ اور اس کے فاکی فرّات توانسان ہی کا جن ہیں ان میں جان ڈائنا توا تناسکی ہنیں ، ہم تو یہ کہتے ہیں کر اگر ہتھریا لو با بلک اس سے بھی زیادہ سخت چیز مثلاً آسان زمین بہاڑ دغیرہ بن سکو تو بن کرد کھے لو ہم اس میں بھی جان ڈال کر دوبارہ زندہ کردیں گے ۔

(قوال تحقیق نونسکی نونسکی بوئی بوئی بوئی بوئی به این بین سب انشرکی تعریف کرتے ہوئے عامز ہوں گے اور تحقیق نونسکی بین بین سب انشرکی تعریک کے کا فرین کے مند سے اس وقت عام مؤمنین و وکا فرین اسٹر کی حمد کریں گئے کا فرین کے مند سے اس مفترین نے فرایا کہ حمد مرضلاً ان کرینے کا فرین اے اور واویلا کریں گئے جنا بیخ قرآن کریم میں ہے کرجب کا فرین اسٹیں گئے تو آن کریم میں ہے کرجب کا فرین اسٹیں گئے تو کہیں گئے گئے گئے گئے گئے گئے اور واویلا کریں گئے جنا پنج قرآن کریم میں ہے کرجب کا فرین اسٹیں گئے تو کہیں گئے گئے گئے گئے گئے گئے میں تعریب میں کرون افسان کے قرآن کریم میں بوئی ہوئے اور واویلا کریں جدی جرادی تو اس دون کا فون کو مسانوں ہے بیٹی وہ اور آیت میں خرور ہیں۔
کردیا جائے گا تو اس دقت ان کی زبان سے وہ محمات تعلیب سے جوا دیر آیت میں خرور ہیں۔

وَقُلِ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي فِي آحْسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُ ۗ اِنَّ

ور آب میرے بندوں سے کہدیجے کر الیسی ات کہا کریں جو ہتر ہو سٹیطان ہوگوں میں ف و ڈلوادیٹا ہے

الشَّبَطْنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا ﴿ رَبُّكُمُ اَعُلُمُ لِكُمُ ﴿ إِن يَنَا

واقعی سٹیطان انسان کا مریح دمغمن ہے ، تم سب کا حال تھا اِ بروردگار خوب جانتا ہے اگرہ ہ چاہے تم پر رحمت

يَرْحَمْكُمْ أَوْانَ يَشَا يُعَدِّنِكُمُ وَمَا آرْسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

فرادے یا اگروہ چاہے تم کوغداب دینے لگے اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ در بنا کرنہ یں بھیجہ۔

ا کے اسم برایت است علیہ دسلم پر طعن کرتے اور منا ق ارائے ، ان حالات کودکھ کرمکن تھا کرم میں اللہ اسلام ، مسلانوں اور جناب بی کرم میں اللہ است کودکھ کرمکن تھا کرمسلمان منگ ول ہو کہ کا برتا و کریں اس لئے اس آیت میں مسلانوں کو ہرایت فرائ گئ ہے کہ کفار کے جواب میں یا ان کو دین اسلام کی تبلیغ میں ایسے طریقہ پر بات کہیں جوا خلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو کھو کہ ترش دوئی سے جو بات کہی جاتی ہو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہو تا ہے اور شیطان جوانسان کا کھلاد شمن ہے وہ ایسے موقع کے اور شیطان جوانسان کا کھلاد شمن ہے وہ ایسے موقع کی تاب میں بھوا کر فساد کرا دیتا ہے۔

اس کے بعد فرایا کر اے لوگو تمعارا دب نمھارے حالات سے بنجد لی واقف ہے وہ حس پرجاہا ہے ایمان کی تونیق دیکررحم فرا تا ہے اور حس کوچا ہتلہے اس کی برعملی کی دجر سے عذاب دیتا ہے بس مم نے

آپ کو کا فرین کا ذمه دار بناکر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو زبر دستی مسلمان بنا دیں . آپ کا کام صرف ہما یا پیغام پیوسنجا دینا ہے ۔ وَرَبُّكَ أَعْكُمُ بِمَنْ فِي التَّمْلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَلَقَكُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ ا در اَپ کا رب خوب جانتاہے ان کو جو کراً سا ہوں میں ہیں اور دمین میں اور ہم نے بعض جیوں کوبعض پر عَلَىٰ بَغُضِ وَ انْتُبُنَا دَاوُدُ زُبُورًا ۞ مفیلت دی ہے اور ہم داؤر میران می کوزبوردے چکے ہیں امکہ کے کا فراعتر اص کرتے تھے کہ نبی ایسے شخص کوکیوں کفارم کم کے اعتراض کا جواب ابنا گیا ہے جو سال ودورت میں مجرط ما ہواہے اور دونوی ا قندار میں ، بیس مماس بتیم نبی کی بیردی نہیں کرتے ، اس آیت میں ان کے اس اعراض کا جواب ریا كياہے، ارث دہے كرزمين وأسان كے تام فرشتوں جؤں اور السابؤں كو اللہ تعالىٰ بخوبى جانتا ہے اس کو ہراکے کے مراتب کا پورا علم ہے وہ جس میں صلاحیت دیکھتا ہے اس کو دولت نبوت سے سر فراز فرا ناہے، اس میں امیرو غریب کا کوئی فرق نہیں، اور کھرحبس نبی کوچا یا دوسے نبیوں رفضیلت عطانسہا دیٹاہے۔ ا خَرِین فرایا کریم نے حضرت داؤ د علیہ انسلام کو زبور عطا فرائی ، یہا ں خاص طور پر زبور کا ذکر فراكر حضور عليه السلام ا ورآب كى امت كى ففيلت كى طرف اث اره سے كيؤكم زبور ميں حضور علي السلام كا خاتم الا نبيار ۱ در آپ كي امت كا شرت الام مو ١ بيان كياگيا تقا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَهُ نَمْ مِنْ مُونِهِ فَلاَ عَلِكُونَ كَشَفَ الضَّرَّعَنَّكُمْ وَلا را و یجے کہ جن کوتم خدا کے موال مجو د) قرار دے رہے ہو درا ان کوبکارو نوسبی سووہ نرتم سے تکلیف کورور کرے کا تَجُويُلًا ۞ اُولَيِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَّا كَرِبِّهِ هُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ نت) رکھتے ہیں اور زاں کے مدل ڈ النے کا یہ لوگ کرجن کومشرکین بیکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف دریعہ ڈ ھونڈ رہے ہی أَقُرَبُ وَيُرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَبَخَا فُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ كَانَ مَحُذُورًا ۞ ان میں کون زیادہ مقرب بتا ہے اوروہ اسکی رمت کے ابیدوار ہیں اورا کے مذاہبے ڈرتے ہیں واقعی اُکبے رکے مذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل صیح سخاری شریف میں ہے کر کچھ مشرکین جنول کی یو جا کرتے تھے وہ جن مسلمان ہو گئے گریہ مت کین ان کی بوج بی کرتے رہے ، اس پریہ آیت از ل ہوئی مشرکین سے کہاجار ا

ببرحال مت کین کویہ بات سمجھا کی جارہی ہے کہ جن کوتم اپنا معبود سمجھتے ہو وہ نود اللّہ کی بندگ کرتے ہیں وہ خود اللّہ کے محتاج ہیں تمعیاری پورٹ نی کیسے دورکر سکتے ہیں بس تمعیاری کامیابی اس میں ہے کرمرٹ اللّٰہ کی بندگ کر اوراس کوایٹی فزدریات و پرٹ نی میں پیکارو ، د ہی تمعیاری مردفرائے گا۔

#### وَإِنْ مِنْ قَرْبَاجِ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُونَهَا قَبْلَ بَوْمِ الْقِلِيمَةِ أَوْمُعَ نَهُوهَا

اورالیسی کوئی استی نہیں حبل کومم تیامت سے پہلے باک ذکریں یااسس کو سخت عذاب ندیں

#### عَنَابًا شَيايُدًا مَكَانَ ذٰلِكَ فِي الْكِنْبِ مَسُطُورًا

برات ک*تا* ہے میں مکھی ہوئی ہے

اس آیت پاکسی ہالکت پسلے ہلاک ذکریں یا تیامت کے دن اس کے رہنے والوں کو دوزخ کا سخت خداب ذریں . انڈکا یہ نیصلہ لوح محفوظ میں مکھا مواہے جوہرصال میں ہوکر رہے گا بمطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کا فر ونیا میں ہلاک ہونے سے بچے گیا تو آخرت کے عذاب سے ہرگز نہ بیچے گا۔

#### وَمَا مَنَعَنَا آنُ نُرُسِلَ بِالْأَبْتِ إِلَّا أَنْ كُنْبَ بِهَا الْاَقَانُونَ وَأَتَبْنَا تُمُودَ

ادر مم كوفاص معجزات كے بھيجنے سے بنى امرا نع ہواكہ بيلے لوگ ان كى كذيب كر جكے ہي اور بم نے قوم مود

#### النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ﴿ وَمَا نُرُسِلُ بِالْالِيتِ إِلَّا تَعَوِيُفًا ۞

کوا د مٹنی ری تھی جوکہ بعیرت کا ڈرلیم تھی سوان ہوگوں نے اسکے ساتھ ظلم کیااوریم ایسے مجزات کوھرف ڈرانے کیلتے ہیجا کہتے ہی

فران زول :- حدیث شرایف میں ہے کہ اہل کم نے حضور علیہ الت لام سے درخواست کی کرآ ب شان نرول :- صفابہ اوا کو سونے کا بنا دیجئے اور بہاں سے ان پہاڑوں کو مٹاکر کھیتی کے طلب

وَاذُ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلَنَ الرَّوْيَ الَّذِي الَّذِي الْكِنَ الْكِفِي الْكَافِلِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةُ الْمَاكُونُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّ

من المرابع الذي المرابع الذي المرابع الذي المرابع الم

کامزاج ہی ایسا بنادیں کر دہ بانی کے بجائے آگ سے پر درش یائے ، کیا انفوں نے یہ بنیں دیکھا کہ انٹر تعالیٰ نے سنترمرغ کو یہ طاقت بخشی ہے کر دہ لوہ کے دیکتے اور تینے ہوئے کروے کو نگل لیتا ہے اور اس کا حلق اور آئیس بنیں جلیس۔ اور سمندل یہ ایک ترک تانی جھوٹا ساجا نور ہے اس کے کھا ل سے ر دمال بنائے جاتے ہیں جب وہ مسلے ہوجاتے ہیں توان کو آگ میں ڈال دیاجا تا ہے .آگ سے ان کا سل جل کرصاف ہوجاتے ہیں جب انٹر تعالیٰ فرار ہے ہیں کریہ مختلف بائیں سناکر میل جل کر طاف ہوجائے ان سے عرت حاصل کرنے کے اور برط حد جرط ھرک مرکشی و نا فرمانی کرتے ہیں۔

اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَكَيْرِمُ سُلْطُنُ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيْبَلَانَ

كراہے ميرے خاص بندوں برتيرا درا قابونے كا اور آپ كا رب كانى كارساز ہے .

کفسیر اس آیات میں حصن آدم م اور شیطان کا دا تعربیان کیا گیاہے جو مکمل تفصیل کے ساتھ کئی جگہ بیان موجکا ہے اب اس کے اعادہ کی مزید خردت نہیں، بہاں اس بات کی طرف توج دلانا ہے کہ انشر تعالیٰ کے حکم کو بے جون وچرا یا ننا فرستوں کا کام ہے اور اس میں شک و بے جون وچرا یا ننا فرستوں کا کام ہے اور اس میں شک و بہات دکا لنا شیطان مردود کا کام ہے اور اس میں بات بات میں انکار کرنا، طرح مردود کا کام ہے اور سے ہیں، بات بات میں انکار کرنا، طرح

ווגע אינים אינ אינים אי طرح کے مشبہا کت نکالنا ان کی عادت بن چکی ہے بیغی ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جوان کے <sub>امام</sub> مشیطان مرد در کا ہوگا، انسا ن کوچاہتے کہ و ہ استرے حکم تکتا ہے سرنگوں ہوجائے ، شیطا ن جوسرہ یاغ د کھاتا ہے اس کے فریب میں نہ آئے اورا مشرکی ذات پرمکمل تھردسہ رکھے، اس طرح دہ شیطان کے دھوکر سے بھر اسٹرکی راہ پر حل کر کامیاب ہوجائے گا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُنْزِينَ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَنْبَتَغُواْ مِنْ فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمُ تمھارا رب ابیلے کر تمھاکی کے شی کو دریا میں بے جیٹا ہے تاکہ تم اس کے رزق کی تلاکٹس کرو بیٹکے وہ تمھا رہے حال ب رَحِبُكُا ۞ وَإِذَا مَتَكُمُ الضُّرُ فِي الْبَعْرِضَ لَى مَنْ لَكُونَ إِلَّا إِيَّا هُ ، فَلَتَا نَجْلُمُ بہت ہران ہے اور جب مکو دریا میں کوئی تکلیف بہونچی ہے تو بجز خداکے اور جنوں کی تم عبادت کتے سب غائب ہوجا إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُهُ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُوْرًا ۞ اَفَامِنْنُمُ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِ ہیں میرجب مکوختکی کی طرف بچالا آہے تو میرتم میرجاتے ہوا درانسان ہے بڑا ناشکر توکیا تم اس بات سے بے فکر ہو بیطے مو کرتم أَوْيُرْسِلَ عَكَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيْلًا ﴿ اَمُواَمِنْتُمُ اَنَ يُعِيْدَاكُ خت کی کا جانب میں لاکرزمین میں و صافعہ یوے یا تم برایس کوئی شدہوا بھیجد یوے ہو کنگر تیم برسانے لگے بھرتم کسی کوابنا کا فِيْهِ تَارَةً أُخْدِكَ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيْحِ فَيُغِي فَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمُ الْ زیا قراس سے بے نکر ہوگئے کہ خلائے تعالیٰ بھرتم کو دریا ہی میں دوبارہ ہے جادے بھرتم پر ہوا کا سخت طونان بھیجہ۔ لَا يُجِدُ وَالْكُمُ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۞ میرتم کوتمعارے کغرکے سبب عزت کردے مجھراس بات پر کوئی ہارا بیچھا کرنے والا تم کو نر ملے ار خدا وندی ایک نعمت کویاد دلار میں سے بہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نعمت کویاد دلاکر اس غافل دنامشکرے انسان کوسمجھایا کرتام نعمتیں بخشنے والی حرف اللہ کی دارجے ،اس کےعلادہی میں یہ مذرت نہیں کہ وہ کچھ سخت سکے یاکسی آفت سے بچا سکے ، کھیرا متند کی دات کے ساتھ کسی کونٹرکیا ممراناكس تدرطكم ادر الانصاني كى ات ب ارت دہے اے لوگوسوچو تمھارارب تم پرکس قدر مہر بان ہے کراس نے تمھارے فائدے کیئے درما میں کشتیاں چلائیں جس کے ذریعہ تم دوسری جگہ جاکر شجارت کرے بے شار فوا کہ حاصل کرتے ہو ا

المرائع المرا

وَكَفَكُ كَثَرُمُنَا بَنِيَّ ادْمَرُو كُلُنَّهُمْ فِي الْبَيِّرُو الْبَحْرِوَرَيْ قُنْهُمْ مِّنَ الطّيباتِ

اورم نے آدم کی اولاد کوعزت دی اورم نے ان کوخٹ کی اور دریا میں سوار کیا اور نفیس نفیس چیزس

وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَا كَثِيْرٍ مِّتَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا خَ

ان کو عطا فرائی اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نوقیت دی

اس آیت می فرایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت سی عقل دشور جیسی خوا السیان کا مرتب سی عقل دشور جیسی خوا میں استان کا مرتب عقل درآری دونوں میں سواری کا انتظام فرایا ہے کہ شتی ، جہاز ، بیل گاؤی ، موٹر ، ریل ا در موائی جہاز وغیرہ جس بریہ سوار موکر دنیا کی سیرکر تاہے اور اللہ کی نغتیں عمدہ قسم کے کھانے اور نفیس قسم کے کیڑے اور دوسرے راحت و آسائن کی چیزیں حاصل کرتا ہے ، غرفیکہ اللہ نے انسان کو کئ طرح سے عزت و برائی مخلوق بر فضیلت عطا فرائی ہے ، اس کو جائے کہ اس کی تدرکرے اور اپنے و برائی دے کرا ہی تعدر کرے اور اپنے میں منے بورے طور پر جھکادے اور مکل فرا بردار بن جائے ۔

لقسیم نسان دہے کہ تیا مت کے دن ہم تمام انسانوں کو مع ال کے نامرا عمال کمیدان حضری ہائیگے اس وقت تمام انسانوں کے اعمال نامے ان کے پاس بہو نجا دینے جائیں گے ،کسی کا اعمال نام سامنے ہے د ابنے پاکھ میں دیا جائے گا ، جن کے د ابنے پاکو میں دیا جائے گا ، جن کے د ابنے پاکو میں دیا جائے گا دہ بڑے خوش ہوں گے اور مزے میں اپنا اعمال نامر بڑھیں گے کیونکہ ان کے لئے یہ جنت میں جانے کا بروانہ ہوا نے اور جن کے بائیں ہو میں دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو د نیا میں بھی برایت کی راہ دیکھنے سے اندھے رہے اور یہ نوگ آخرت میں بھی جنت کی راہ دیکھنے سے اندھے رہیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا یہ فی ایسانیس کہ گنا ہے داور ان برد درہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا یہ فی ایسانیس کہ گنا ہے داد

وَإِنْ كَادُوا لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي آوَكِينَا إِلَيْكَ لِتَفْنُوكَ عَلَيْنَا غَيْرَة وَ وَإِذًا اور يه لوگ آپ کو اس جزے بجلانے ہی گھ سے جو ہم نے آب بروی کے درم ہے بجبی ہے تاک آب ایک مرام ایماری اون فلط کے تنظمان و کو کا آئ تکبینا کے گف کو گئی کر گئی کو گئی کر کو گئی

كى اقتداكرتے تھے وہ انكے ساتھ مونگے اوج معوان باطل كافتداكرتے تھے دما نكے ساتھ مونگے اورانی كے اكسے انكوبكاراجائيكا كونداں كى افتدار كرنيوا مے ماخروں

# إِذَّا لَّاذَفْنَكَ ضِعْفَ الْحَيْوَةِ وَضِعْفَ الْمُنَاتِ ثُمُّ لَا نَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا

اگراپ ہوتا تو ہم آب کو حالت جیات میں اور بعد بوت کے دہرا غذاب میکھاتے بھراً ب ہمارے مقابے میں کو نی مرد کا رہمی نہائے

کفار کا مگر و قریب کفارمکرنے حضور علیہ التلام سے عرض کیا کر خدانے بزریعہ دحی آپ کو جو احکام مفار کا مگر و قریب کے میں ان میں سریعفن کو ماں کافاط جھے طب بچیاں ان میں کہیں کہیں

سر المرس کے خلات جوا حکام ہیں ان میں سے بعض کو ہماری ضاطر جھیوڑ دیجئے یا برل دیجے ، کہی کہتے کہ خرک وہت پرستی کے خلات جوا حکام ہیں ان کو لکا ل دیجئے ، کہی کہتے کہ جو غریب ا در پر اگندہ حال ہوگ ، آپ کی مجانس میں آتے ہیں ان کو اینے پاس سے ہما دیجئے کیو کہ ان کے ساتھ بیطینا ہمارے لئے تو ہین و ذرت کی بات ہے ، اگر آپ ایسا کرلیں گے توہم آپ کے بیکے دوست اور بیرو کار ہوجا میں گے ، کبھی آپ کو حکومت و دولت اور سین عور توں کا لا لیج دیتے ، مگر انترین اپنے بیارے نبی کو تابت قدم رکھا اور آپ کھا ہے کہ و فریب سے بیجے رہے ، عز ضیکہ آپ جواب میں فراتے کہ اگر تم آسمان سے آبار کر میری ایک منظی میں چانہ اور دوس می میں سورج بھی رکھ دو تب بھی میں اس کا م کو چھوڑ نے والانہیں ہوں جس کام کے لئے محصے استہ تعالیٰ نے بھی جاہے

استہ تعالیٰ فرارہے ہیں کر اے محدول انتہ علیہ وسلم ) اگر ہم آب کی تربیت نہ فرائے اور آب کو نابہ قدم نہ درکھتے تو کچھ بعید نہ تھا کہ آب ان کے مقصد کو باننے کی طرف کسی قدرا کل ہوجاتے ، کیونکہ کفا رکا مکرو فریب نہایت سخت تھا اور کفار کوسلمان بنانے کی آب لوبے حد تمنا تھی ، لین ہماری طرف ہے آپ کا بچاؤ کر دیا گیا، اور آب ان کے مقصد کی طرف ماکل ہونے کے قریب سے بھی نیچ گئے ، ماکل ہونا تو بہت دور کی بات ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ رسول استہ کی طبیعت و فطات ایسی اعلیٰ تمین باکیزہ تھی کہ کفا رسمہ کے مقصد کی طرف میں اس میں مواکہ رسول استہ کی طبیعت و فطات ایسی اعلیٰ تمین باکیزہ تھی کہ کفا رسمہ کے مقصوم بناکہ اس میں بوغ ہوئے میں کہ اگر بغرض محال آب ان کی طرف اکس ہونے کے قریب بھی بہونے جاتے سے بھی بچالیا ، آگے فریاتے ہیں کہ اگر بغرض محال آب ان کی طرف اکل ہونے کے قریب بھی بہونے جاتے تو ہم آب کو دنیا قائر خرت میں دو گئے علاب کا مزہ مجلماتے اور آب ہمارے مقابلہ میں کسی کو اپنا مدد کار بھی دیاتے ہیں کہ اگر بعرض محال آب کو ہوتا ، کیونکہ جو بارگاہ ضاوندی کا حبس قدر یعنی اس فعل کے حجوم کو حینا عقاب و یاجاتا اس سے دوگا آب کو ہوتا ، کیونکہ جو بارگاہ ضاوندی کا حبس قدر

وَ اَنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِيْ وَنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوك مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ

مقرب مجتابے اس کی جھوٹی سی مجول مجھی انٹی بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔

اوریہ لوگ اس سرزمین سے آب کے قدم بی اکھاڑنے لگے محقے تاکر آب کواس سے نکال دیں اور ایس برج آ تو آب کرمدیہ بھی

خِلْفُكُ إِلَّا قَلِبُكُ وَسُنَّاةً مَنْ قُلْ أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ

ببت كم تغرف إتے ميساكران ماجوں كے إب ميں جارا قاعدہ ر إہے جن كوأب سے بسے ہم نے رسول بناكر بجبى تھا اورأب جارى

لِسُنَّتِنَا تَحُونِلًّا ﴿

قامدے میں تھے نہ بائیں گے۔

کفار کی بربادی کفارکرے حضور علیہ التلام کو مح کرمہ سے نکا لنے کامضو بنایا اس ریہ آیت ازائلاً جس میں ایت وے کر کفار قریش یہ جانتے ہیں کر آپ کو ٹنگ کرکے کہ سے سکال دیں کمر یا در کھیں اگر انفوں نے ایسا کیا تو بھریہ حود بھی زیادہ دن یہاں مہنیں رہ سکیں گے ، چنا بخد جب کفار کے ظلم دستم آپ کی بحرِت کا سبب ہے ، آپ کا کم محرمہے تشریف ہے جانا تھا کہ تعریبًا ڈیڑھ سال بعد کمے بڑے بڑے امور سردار گھروں سے میل کرمیدان بدریں نہایت ذلت کے ساتھ بلاک ہوئے اورا سے تقریبا چھسال بعد بورے کم أيراسيام كاقبضه موكيا .

اخیریں فرایا گیاکہ استرکایہ قانون ہے کہ اگر کسی سبتی میں اس کے رسول کونہ دستے دیاجائے ق پھرخود وہ بتی دالے بھی اپنی بسنی میں ہنیں رہ اتے سیچھلے بے شار انبیار کی تاریخ اس پرسٹا ہے۔

اَقِمِ الصَّاوْةُ لِلُالُؤلِهِ الثَّمُسِ إِلَى خَسَقِ الَّبُلِ وَقُرْانَ الْفَجُرِمِ إِنَّ قُرُانَ الْفَجُرِكَانَ اً فناب وصنے کے بعد سے دات کے اخرے مرنے تک مازیں اور کیا کہتے اور صبح کی ماز بھی بے تنک صبح کی ماز ر صام ہونے کا

مَشُهُودًا ۞ وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُهِ مَافِلَةً لَكَ ﴿ عَنْمَ أَنُ يَبُعَتُكَ رَبُّكَ

وقت ہے اورکسی قدررات کے حصری سوان یں ہجد بڑھا کیے بوکر آپ کے لئے زائر چیزے امیدے کرآپ کارب

#### مَقَامًا مُحُمُودًا 🕞

آپکو مفام محود یں مِگر دے گا

اس آیت پاک میں یانے وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی محمل تفصیل ا میسے احادیث یاک میں مذکورہے ،ارت و ضوا و ندی ہے کر سورج و صلنے کے بعد ہے رات کے اندھیرے تک نما زیں ادا کیا تیجے ، حدیث پاک میں ہے کر اسٹسکے اس فرمان میں میارنماز د ں کا حکم ندکورہے ، طہرعصر، مغرب بعث ار، اور فرایا کر صبح کی نماز بھی اداکیا یکھتے، بلاٹ بہ صبح کی نماز فرشتوں کے ما مزمونے کا وقت ہے ، چاہنے حدیث یاک پر ارشا وہے کہ انسان کی مفاطت ا وراسکے اعمال کھھنے والے ذشتے د ن کے الگ اور رات کے الگ ہیں ، لجرا در عصر کی نا زمیں دونوں مجع ہوتے ہیں ، فرت وں کی ایک جاعت اینا کام یوراکرے ماتی ہے اور ووسسری آکراپناکام سنعجالتی ہے، اور ظاہرے کہ فرٹ تنوں کا جناع باعث ا بے این فرضتے اللہ کے سامنے نہادت ویں گے کر تیرے ان بندوں کو ہم نے اس و تت میں نماز

سے بھی اس کی فرصیت منسوخ ہوگئ یا خصوصی طور آپ کے ذریہ فرض ہی۔

مقام محمود اس آیت میں حضور علیہ است اس مقام محود کا و عدہ کیا گیا ہے اوریہ مقام محود تمام ا بباری مقام محمود اس کی تفسیر میں احوال مختلف میں گرفیح و مصر حضور علیہ اسلام کے لئے مخصوص ہے ، اس کی تفسیر میں احوال مختلف میں گرفیح و مصر جواحا دیت صحیحہ میں خود ببی کرکے صلی استر علیہ وسلم سے منقول ہے ، یہ مقام شفاعت کری کا ہے حبس وقت میدان حضور میں آمام انسان مجمع موں کے اور مرم برخی سے شفاعت کی درخواست کری گے اور وہ سب عدر کردیں گے مرف ہمارے بینم برصلی الشعلیہ وسلم کویہ شرف عطاء ہوگا کہ وہ تمام انسانوں کی شفاعت فرائیں ، اور آپ کی شفاعت کو قبول کرلیا جائے گا۔
آپ کی شفاعت کو قبول کرلیا جائے گا۔

وَقُلْ رَّبِّ ادْخِانِي مُلْخَلَ صِدْتِي قَاخْرِجْنِي مُعْدَرَة صِدْقِ قَاجْعَلَ لِي مِنْ

ادر أب يول و ما يجي كرا ب رب مجه كونوبل كرس تم بنيجائو ادر مجه كوخوبل كرس تقديبا ئيو ا در مجه كوابي إس

## لَّهُ نُكُ سُلُطْنًا نَصِيرًا

سے ایب غلبہ دیجیو جس کے ساتھ نفرست ہو

ا کے اسم میں اسم میں سے کہ آپ کو ہجرت دینہ کا حکم ہوا، اس دقت یہ آبت نازل ہوئی جس سیں آپ کو اس دقت یہ آبت نازل ہوئی جس سیں آپ کو اس استدمیرا کمسے نکلنا اور بھیر مدینہ ہونچنا دونوں خروخوبی اورعزت و عافیت کے ساتھ ہوں اور محجہ کو اپنے یاس سے ایسا غبہ عطافراجس کے ساتھ آپ کی مرد دنفرت ہو اس دعا کا ٹمرہ تھاکہ ہجرت کے دقت کفارنے آپ کا جیجھا کیا آپ کو ہمکن نقصان ہونچانے کی کوشش کی مگر آپ کا مجرت کے دقت کفارنے آپ کا جیجھا کیا آپ کو ہمکن نقصان ہونچانے کی کوشش کی مگر آپ کا مجرت کے اور مسلمانوں کے لئے امن و عافیت اورعزت کی جگر بنادیا۔

بین النام النام الذی الذی الذی الذی الذی الذی النام ا

بعض علارنے فرایا کہ یہ وعا (بعنی یہ پوری آیت) ہرمقصد کے بتے مفدہے، لبندا ہرسلمان کو اپنے تمٹ م مقاصد کے شروع میں اس کو چردھنا چاہئے .

## وَقُلْ جَاءً الْحَقُّ وَ مَ هَنَ الْبَاطِلُ الْآالِطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ

ادر کمبریجے کر حق اَیا اور باطل گیا گذرا ہوا وا تعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے ادر مم قرآن میں ایسی جیزیں

# الْقُرُانِ مَا هُوَشِفًا } وَرَحَهُ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلا يَزِنْدُ الظَّلِمِينَ إلاَّ خَسَارًا ﴿

ازل كرتے ميكروه ايمان والول كے حق من توشفا اور رحمت ہے اور الضافوں كواس سے أوراث نقصان برطعتا ہے

المسلام کا غلیم است آیت میں کم فتح ہونے کی بینین گوئی فرائی گئے ہے، ارت دہے کہ کہدیجئے کہ قرآن کریم مؤمنوں کو بٹ ارت سناتا ہواا ور باطل کو کچلنا ہوا آ بہونچا، بس سمجھ لوکہ اب دین حق غالب ہوا اور کفر بھاگان مرف کمرسے بلکہ پورے عرب سے ، صدیت پاک میں ہے کہ جب آ ہا کم مؤمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تواس دفت کعبۃ اللہ کے آس باس تین سوس عظم بن رکھے ہوئے تھے دیورے سال ہر دن ایک کا بوجا کرتے تھے، آب اپنی چھڑی ایک ایک بت کے سینہ پر مارکر گراتے جلتے تھے، جب تمام بت گرئے تو آپ نے ان سب کو توڑنے کا حکم دیدیا.

وَنُنَيِّ لِعُ الْحُ الْسَ آیت مِن قرآن مقدس کے متعلق فرایا گیاہے کہ وہ مومنول کے دلول کی تمام بھاریوں کے لئے شفاہے ، کفرومت مرک ، شک و نفاق اخلاق ر ذیلہ ، امراض باطنہ سے بجات کا ذریعہ ہے ، ایمان حکمت رحمت ، تعبلائی کا مرحیت ہے ، قرآن جس طرح امراض باطنہ کیلئے شفاہے اسی طرح بسا احقات امراض ظاہرہ کیلئے بھی تفاہے آبات قرآنی پرطھ کر مریفن پر دم کرنا ، تعویذ بنا کر تھے میں ڈالن امراض ظاہرہ کیلئے شفاہے ، خود صفو علیہ استلام کا معود ات پرطھ کر دم کرنا اور صحابہ و ابعین سے معود ات امراض طاہرہ کیلئے شفاہے ، خود صفو علیہ استلام کا معود ات پرطھ کر دم کرنا اور صحابہ و ابعین سے معود ات اور دوسے کی آیات قرآنی کے ذریعہ مرتصوب کا علاج کرنا روایات صدیث سے تباہت ہے ۔

اورجو ہوگ قرآن کریم کا انکار دنخالفت کرتے ہیں وہ اینا ہی نقصان کرتے ہیں، انکار دنخالفت کی وجہے ان کا کفر بڑھستا ہے توعزاب بھی بڑھ جا تا ہے۔

وَإِذَا اَنْعَمْنَا عَكَ الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَؤُسًّا ﴿ اور آ دی کوجب تم تعملت عطاکرتے ہیں تومنہ مورط لیتا ہے اور کرد ط بیسے لیتا ہے اور جب اس کو فی تکلیف بیونجی ہے توا امید مرجا آ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَا شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهْدِ مِسْبِيلًا ﴿ ے آب زادیجے کو ہر شخص اپنے طریعے برکام کررا ہے سوتمھارا رب خوب جاتا ہے جو ایارہ مٹیک سے بر جو هسسیر :- اس آیت میں استرتعالیٰ فرارہے ہیں کہ بینے کا فرانسان ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کواپی نعت جسما نی صحت ، ما لی و سعت و غیرہ عطا فراتے ہی تو یہ منھ موٹر نا ہے .احسان نہیں ما نتا ،ٹ کرا دا نہیں کر آا ادر جب اس پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ایک دم ما پوٹس ہوکر نا امید ہوجا تاہے، گویا دو نوں حالتوں میں الشرتعالیٰ سے بے تعلق ر م مجھی غفلت کی بنا پر مجھی ما یوسی کی وجر سے ۔ اس کے بعد فرایا کہ ہراکیک انسان چاہے وہ کا فر ہویا مومن سٹ گرگذار ہویا ناسٹ کرا، وہ اپنے طریقے اور ند مب پر حلتا ہے اور اسی کومبتر سمجھ کر اس میں مست رہتا ہے، مگریا درہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کوچھسیج راستہ پر قائم ہو، اسی طرح اس شخص کوبھی خوب جا نتاہے جو غلط راستہ پر مو، نس ہر شخص کو اس کے عمل کے موافق جوا دسسرا دیگا ، یہ نہیں کرجس کا دل حب راستہ کوچاہے اسے اختیار کرے اوراین آپ کومیح راسندیر بلاکسی دلیل کے سمجھنے لگے۔ اس میں انسان کو اس پر تنبیر کی گئی ہے کیڑے احول میں بری صحبت ادر بری عاد توں سے پر مزکرے نیک لوگوں کی صحبت اور احجی عادت اختیار کرے، کیونکہ اپنے احول اورصحبت نیز رسم درواج سے انسان کی ایک طبیعت ومزاج بن جاتاہے ، بھراس کا ہرعمل اسی کے مطابق ہوتاہے۔ وَكِبُتَاكُوْنَكَ عَنِ الرُّوْجِ • فَكُلِ الزُّوْجُ مِنَ كَمُورَيِّ وَمَا ٱوْتِيْتُمُ مِّنَ الْحِلْمِ إِلَّا قَلِبُلَّا اوریہ لوگ ای سے دوح کو لیے جھتے ہیں آب زاد یجئے دوح میرے دب کے حکم سے بی ہے اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے | صجع بخاری دمسلم شریف می حفزت ابن مسعود رمز سے مردی ہے کرایکدن تضور عليرالسلام مدينه طبير كيفراً با دحصه مِن <u>صل</u>ى باي محصى اب کے ہمراہ تھا ، آپ کے ہاتھ میں ایک جیمڑی کھمور کی شاخ کی تھی ، آپ کاگذر جند بہو دیوں پر ہوا یہ لوگ آب میں کینے لگے ،محد دصلی استرولیہ وسسلم) آ رہے ہیں ، ان سے روح کے متعلق سوال کیاجائے ، ان میں سے ایک نے منع کیا گرسوال کرنے و الےنے سوال کر ہی ڈالا کو یہ تبلائے روح کیاہے ؟ ، یہ سوال سن کرآب ا بن حقیری پر ٹیک نگاکر خا موٹ کھوے ہوگئے ، میں سمجھ گیا کہ آپ بروحی ناز ل ہونے والی ہے ، کچھ دیر معد

من الرائل ، و معدد من الرائل من المرائل ، و معدد من الرائل ، و معدد من المرائل ، و معدد من المرائل ، و معدد من المن المنظم المن المنظم المن المنظم المناطقة جب وی ازل موضی توآب نے آیت نیستکی نک یا حکرسنائی۔ اس آیت میں فرایا گیاہے کہ یہ لوگ آب سے بطور استجان و آزائش روح کے متعلق روں لیا ہے اسوال کرتے ہیں، آپ کہدیجے کر دوج سب کر سب کے حکم سے بنی ہے ، بعنی روح اس كائنات ميں ہے ہے جس ك ايجاد بغراده ك صرف لفظ كن سے مولى ہے، اعضار حسم كى طرح اس كى بیداتش کسی ادی اصل سے بنیں ہے ۔ یہاں اسٹرنے سوال کرنے والوں کی سمجھ کے اندازے مے مطابق جواب دیدیا ہے حس سے ننا معلوم ہوگیا کہ دوسسری ادّی معلوق کی طرح روح کی مستی منس ہے بلکہ سب سے الگ ہے ، حِعزت شاہ عبرالقادر ہ نے اس جواب کوبہت مخفراوراً سان الفاظیں یول بیان کیاہے کراسٹر کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ بڑی، دہ جی اعظا، جب دہ نکل گئی مرکبا۔ اس جواب میں جننی بات کا تبلانا عزوری تھا اور جو عام لوگوں کی سمجھ میں آنے کے قابل ہے مرف وہ تبلاِ دی گئی ا در روح کی سمل حقیقت حسب کا سوال کیا گیا تھا اس کو اس سنے ہنیں تبلایا گیا کہ وہ عام و گوں کی سمجھ سے باہرہے بلکہ بڑے بڑے حکا وعقلا کیلئے بھی اسان ہنیں ، اور ان کی کوئی ضرورت اس کے سمجھنے یرمو تون کھی تنس -آیت کے اخریں فرایاگیا ہے کہ روح غیرا دی جیسز ہے اور غیرادی جیزوں کاعلم تم کو نہیں د یا گیا تھرن مفور اسا، اور اس کی مدسے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے اس سے جواب می روح ی محمل حقیقت ہنیں بلائ کئی کیونکہ وہ جواب بے موقع اور سوال کر نیوا بول کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وَلَيِنْ شِنْنَالَنَنْ هَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِهُ عَلَيْنَا ا وراگ سم جا ہیں توجس قدرآب بروتی ہیں ہے سب سلب کریس مجراس کے سے آب کو ہمارے مقابلہ ہی وَكِيْلًا فَ إِلَّا رَخْمَةً مِّنْ تَرْبِكُ النَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ٥ کو لُ حایتی ذیلے مگرآپ کے رب ہی کی دحمت ہے ہے شک آپ پر اسس کا برا انفل ہے اسس آیت میں فرایا گیاہے کہ قرآن کا جوعلم تم کو دیا گیاہے اگر ضراجاہے تو دراسی دیرمیں مر حسین نے ، اس سے تم کو چاہتے کہ موجود و علم پر استدکا سے کرا داکرد ، اس کی قدر کرد ا در غیر صروری و فصول سوالات مت کرو حاص طور پر جب که مقصو د در سے رکا امتحان لینا اور اسے رسوا کرام قصور ہو ایسے مالات میں کچھ بعید نہیں کہ تمھارا یہ علم دالیس جھین لیاجائے . قرآن لوگوں کے سینوں سے نکال لیاجائے، کتابوں سے مٹادیا جائے، اور تھر کوئی ایسی مستی نہیں جو قرآن واکسیں دلانے کی ذمہ داری بے سے ، بس یہ تواللہ کا خاص کرم ہے اور رحمت ہے کراس نے ایسا نہیں کیا اور

وهد معرف بران الزي معرف المعرف الم المعرف الم المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف ا ن نیورے طور پر آپ کے پاس موجود ہے۔ اس آیت میں خطاب اگرچ حصور علیہ استام کو ہے مگر اصل سنا نا است کو ہے کہ جب رمول کا علم بھی ان کے افتیار میں مہیں تو دوسرو س کا تو کہنا ہی کیاہے۔ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَكَ أَنُ يَّأْتُوا مِثْلِ لَهٰ ذَا الْقُرُانِ لَا يَأْتُونَ آپ فرا دیجئے کراگر تام ان اور جات سب اس بات کے لئے جع ہوجاویں کرایسا قرآن بنالادیں تب بھی بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَغْضُهُمْ لِبَغْضٍ ظَهِبْرًا ۞ وَلَقَدُ صَمَّ فَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰ لَا الب روسكين كم اگرچ ايك ودرستوكا مرد كار بهي بن جا دے اور ہم نے لوگول كے لئے اس قرآ ل يس الْقُرُانِ مِنْ كُلِ مَثَلِ نَاكِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا قِ مرقسم کا عمدہ معنون طرح طرح سے بیان کیاہے بھر بھی اکر ہوگ ہے انکار کئے ہوئے ذرہے اعجار قرآن اس آیت پاک میں قرآن کریم کی بزرگی ستان اور اعجاز کو بیان کیا گیا ہے ، اور یو ۔ ی دنیا کے انسانوں اور جوں کو خطاب کرکے یہ دعویٰ کیا گیاہے کہ اگرتم قرآن کو استدکا کلام ہیں ا نتے کسی انسان کا بنا ہوا ا نتے ہو تو کھرتم بھی انسان ہو اپنے ساتھ جنوں کی مرد ہے کرتم بھی ایسا کلام بناكرد كھلاؤ، قرآن كرىم نے . . . دوسسرى جگر بطور بيشين گوئى كے يہ چيلى على فرايا ہے كرتم اس جيسى منمل كتاب ياسورت نوكيا ايك آيت بھي نہيں بنا سكتے ، ميں مواكر آج تك كوئي اس جيسي ايك آيت بھي نہ لاسکا ا ور ز تیامت تک لایکے گا۔ اس کے بعد فرایا کہ قرآن کریم لوگوں کی خیرخواہی ا در ہرایت کے لئے عجیب دعزیب مضامین بار بارمخلف ا مراز می قسم قسم کے عنوانوں سے بیا ق کر تاہے مگر اکٹر لوگ این بیو آدنی کیونے اس کی قدر نہیں کرتے بجائے اصان اسے کے اسکری بریلے موئے ہیں اسی لئے گراہی میں بھلکے رہتے ہیں ۔ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّ تَفُجُرَلْنَا مِنَ الْأَمْضِ يَنْبُوعًا ﴿ اَوْتُكُونَ لَكَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آب بر ہرگز ایان مالاوی کے حب مک کر آب ہار مسلے زمین سے کو فی حتم معاری کردیں جَنَّةً مِّنَ نَخِيْلٍ وَعِنْبٍ فَتُفَجِّرَالَانُهْرَخِلْلُهَا تَفْجِيْرًا ﴿ اَوْ تُسْقِطَ اِلسَّمَاءُ یاف می آب کے لئے کھی اور انگوروں کا کوئی باغ نے مو مجراس باغ کے بچے نیجے میں ملکہ مجگر مبت سی نبر عی آب ماری کودیں ا جیسا کاب کے کراے ہی آب آسان کے مکواے ہم پر ناگرادیں

كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِنِيلًا ﴿ اَوْ يَكُونَ لَكَ يُنَّ مِنْ رُخُدُنٍ أَوْ تَرْفَى فِي التَّكَاءِ ﴿ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيبِكَ حَتَّىٰ تُأَذِّلَ ر منہو یا آپ آ سمان پر نہ چڑھ ہ جا دیں۔ اور ہم تو آپ کے چڑھ صنے کا تھی تھی باور نہ کی جب کٹ عَلَيْنَا كِتُبًّا نَقْرَؤُهُ مَقُلُ سُبُعَانَ رَبِّي هَلَكُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا رَّسُولًا ﴿ آ ب ہمارے باس ایک نوست نہ الا ویں حب کوہم پڑھ تھی لیں کپ زماد بیجے کرسی ن اللہ میں بجز ایکے کر آدی مول بیغیر نجز اوکیا بجھلی آیات میں اعجاز قرآن اور سبت سے دیگر مع ات دیکو کم حصوری رسالت و نبوت کفاریر واضح ہو کی ہے مگر بدیجی ان آیا میں چندا لیسے ذبالشی سوالات کئے ہیں جن سے صاف ظاہرہے کر وہ ایا ان نہ لانے کاایک ہے ہودہ ہم ہے ، کہتے ہیں ہم آپ پراسی وقت اپان لا یَں گے جبکہ آ یہ ہمارے لیے کہ کی رمین سے یا نی کا کوئی حیثر جاری کردیں یا خاص آب کے لئے تھجورا در انگور کا کوئی باغ ہوجس میں ہرطرف نہریں ستی ہوں ایا آپ م يراً سان ك محرف كرادي جيساكراب ميس درات من الانترادر فرت ول كوم ارك سامن اس طرح لا کر کھڑا کردیں کر ہم اپنی آنکھ سے ان کو دیکھ لیں ، اور وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت دیں . یا آپ کے یا س کوئی سونے کا بنا ہوا گھر ہو، یا آ ب ہمارے سامنے آسان پر حرفظ عیں جیسا کہ آپ معراج کا دعویٰ کرتے ہی ادُ و إن ہے ہمارے لئے ایک کتاب لائیں جب کو ہم خو دیڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور یہ حرط صنابھی اسی وقت مترموكا جب كرآب وإل سے اس يرط صنے كى تصديق كے طور ير ايك رسيد بھى نے كرآيت، کفار کے ان بے مودہ سوالوں کا جواب آپ نے بطی سنجید گیسے دیا ، فرایاسبحان استرتم کیسے عجب و غ یب سوال کرتے ہو میں توصرف ایک انسان ہوں جس کو ۱ نشرنے اپنی دولت نبوت سے سرفراز فرایا ہے ،میرا کام تو صرف یہ ہے کہ جوا حکا ات مجھے انٹد کی طرف سے لمیں وہ تمسکومپنی دوں ، مجھے تمھا رہے فرائشنی سوالات یورا کرنے کا نہ اختیارہے نہ قدرت نسب ممکل قدرت واختیار الٹدکے فیصنہ میں ہے وہ اپنی حکمت سے حبیں فرائشی سوال کوچاہتے ہیں بورا کر کے دکھا دیتے ہیں اور حس کوچاہتے ہیں ہیں دکھاتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوآ إِذْ جَاءُهُمُ الْهُدْيَ الدَّانَ قَالُوۡۤ اَبِعَتَ اللَّهُ بَعَدًا

اور مب وقت ان لوگول کے پاس برایت بہو نے بھی اس دقت ان کوا یمان لائے سے بحزاسکے اورکوئی بات مانع منیں ہوئی کر انھوں نے کہا

رَّسُولًا ﴿ قُلْ لَوْكَانَ فِي الأَرْضِ مَلَيِّكَ ۚ يَنْشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَوْلُنَا کے مترتعالیٰ نے کبشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ فراد بیجے کو اگر رہن پر فر شننے ہوئے اداس میں بیلنے ستے نوا عقر ہم الذہ عَكَيْهِمُ مِّنَ التَّمَاءِ مَكَكًا زَسُولًا ﴿ اشمان سے فریشنے کو رسول ہن کر <u>بھیج</u> قسفسلیمزی کا فرین کے پاس جب مرایت بین رسالت کی چیج دہیل شل اعجازِ قرآنِ و دیگر معجزات ہوئے چکے تو اب انھوں نے ایا ن قبول زکرنے کا ایک ا درعرمعقول بہانہ لمائٹس کیا کہ اگر انتدکو ہا ری تا یہ رسول ناک بغیمنا بی تھا تو وہ انب ن کوکیوں بھیجا ۔ وہ بھی انسان ہم بھی انسان ایس پیرا دیم میں وق ی کیا کی فرشتے كوبيم الله يرفوراً ابان كے آتے ، ان كوجواب ديا گيا كياديا بس فرضتے سے بي جوان كيئے مم فر*ستند کو دمو*ل بناگر بھیجتے ، مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی طرف انسا ن ہی کو رمول بناگر بھیجا جا سک ہے کیونکہ و تی اپنے ہم جنس مونے کی دجہ سے ان کی تام حزدیبات اور مزاج کو سمجھ سکتا ہے۔ انسان کو بھوک بیانسس میند. نحاشهات نغیس ، کام کے بعدتکا ن وغرہ محسیس موتی ہے تواس مردرت کا خیال مرن اس کام جنس انسان می کرسکتاہے ، فرشتے کو توان چیزدں کی خرورت ہی بنیں ہوتی وہ کیا خیال رکھے گا اسے اسے دیخت کا فروں تمعاری طرف محرو ہی کو رسول بناکر پھیخناعین عقل کے مطابق ہے ۔ یہ تمھاری بقیبی ہے کہ تم خواد مخواہ کے بیودہ بہانے تلاسٹ کرکے نور بدایت سے محودم رہو۔ قُلْ كَفِي بِاللَّهِ شَهِينَدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُو مِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِم خَبِيرًا بَصِيرًا وَ آپ كمديمية كرات تعالى مي راد تمعار درميان كانى كود ب دواين بندول كوخ ب ما نتا بي . خوب د كيف ب وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ \* وَمَنْ يَضُلِلْ فَكُنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءُ مِنْ دُونِهِ \* ا در استرصی کو راه پر لادے دی راه پر آتا ہے اور حسین کو وہ بے راه کودے قضا کے سواآب کس کو بھی البوں کا وَغَشَّهُمْ يُومُ الْعِيْمَةُ عَلَى وُجُوهِمِمْ عُنِيًّا وَبُكُمًّا وَصُمًّا ، مَا وْمُهُمْ جَهَنَّهُ ، كُلَّمَا ورگار نیا وی گے اور ہم تیامت کروز ان کواندھا گونگا ببراکرکے منہ کے ل جلا دیں گے ان کا تھیکا یا دوز ناہے وہ

حَكِتُ زِدُنْهُمْ سَعِبْرًا ﴿ ذَلِكَ جَزَا وُهُمْ مِا نَهُمْ كَعُهُ الْمِالِيْنَا وَكَالُوَّا مَا ذَا كُنَا عِظَامًا جب درا می موند نگے گئے تبہ ان کے ہے اور زاد وجوا کادیں کے بجان کی سراس سبت کرا تفویخ باری آ بُور کا انکار کیا تھا اور ہوں

بى ارايلى، مى مى المالى بى مى الم مى المالى المالى المى المى المى المالى بى مى وَّرُفَاتًا مَانَالَمَيْعُوْتُونَ خَلَقًاجِدِينًا ۞ أَوَلَمُ يَرُوْا أَنَّ اللهُ الْذِي خَلَقَ ہا تھا کہ کیا جب ہم بڑیاں اور بالکل ریزہ ریزہ ہوجا دیں گے توکیا ہم از سرنو پیدا کرکے اٹھاتے جادیں گئے ، کیاان لوگوں کو التَّهُوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَكَ آنُ يَجْلُقُ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لَّا رَبِّبَ فِيهُ تنامعلوم نہیں رحب انٹدنے اُسان اور زمین بیدا کئے وہ اُس بات پر قادرہے کروہ ان بصبے آ دمی دو بارہ بیدا کرد ہے فَاكِيَ الظَّلِمُونَ الْأَكُفُورًا اور ا ن کے کینے ایک میعاد متعین کر رکھی ہے کر اس میں ذرہ بھی نٹک ہنیں اس پربھی بےالصاف لوگ انکار کئے زرجے فسيسير ان آيات من فرايا جار إي جب يه كا فرلوگ رسالت ونبوت بر واضح ولائل اورتام شکوک وسیمات دور موجانے کے بعد بھی ایما ن نہیں لارہے میں تو آپ فرا دیجے کرنس اب میرے اور تمھارے درمیان اللہ می کی تسہادت کا فی ہے ،مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شہادت اس بات برکا فی ہے کہ میں نے اپنا فرض نبوت بورا کیا اور استد کا بیغام تم یک بہونجا دیا اور حق طاہر ہوجائے کے بعد بھی تم نے بوج عداوت کے حق قبول نرکیا بلکہ اس کی مخالفت کی ، نبس اب میرے اور تمھارے درمیان فیصلہ وی کرے گا وہ اینے بندوں کے تمام حالات سے خوب واقف ہے جوحت پر ہوگا اس کو تعاب دے گا ا ورجع ہا طل پر ہوگا اس کوعذاب د'ے گا اور خدا کی تونیق و دستیگری ہی سے آ دمی را ہ حق پر جل کرمزل مقصود تک بہورخ سکاہے، حب کی برنجتی اور براعمالیوں کی وجہ سے حق تعالیٰ دستگری نہ فرائے اس کوکوں سیدھے راستے ہر نگاسکتاہ۔ کا فرین جب ہوایت کے تمام دلائل ٹھکراکر اپنے کفر بری قائم سے تواب ان کی سزا کا بیان ہے

اں ووں میں جب ہرایت کے تمام دلائل تھکراکر اپنے کفریری قائم سہے تواب ان کی سراکا بیان ہے کم ہم ان کو قیامت کے دن اندھا گونگا ورہراا کھا بیں گے ، حفرت ابن عباس ہننے اندھے ، گونگے اور مہراا کھا بیں گے ، حفرت ابن عباس ہن نے اندھے ، گونگے اور مہرا کھا بیں گے ، حفرت ابن عباس ہن نے اندھے ، گونگے در مہرے ہونے کا مطلب یہ بیان فرایا ہے کہ کوئی صورت ایسی ان کے سامنے نہیں آئے گی جس کو دیکھ کران کی آنکھیں کے جو قابل قبول ہوا ور مزہی کوئی ایسا عذر بیان کرسکیں گے جو قابل قبول ہوا ور مزہی کوئی ایسی آ وازس سکیں گے جو ان کے دل کوخرش کرسکے ، یسئراان کو اس لئے دی جائے گی کہ دنیا میں اسٹر کی قدرت کے نشانات دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں اور حق بات سننے سے ان کے کان بہرے بھے اور حق بات سننے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں اور حق بات سننے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں اور حق بات سننے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں اور حق بات سننے سے ان کی آنگھیں۔

ا ن کا فرین کو قیامیت کے دن میز کے بل جلایا جائے گا ، بخاری مسلم شرلیب میں مفزت انسٹن

سے روی ہے کہ کسی نے حضور سے دریا نت کیا کہ کا فرمنھ کے بل کیسے مطے گا ، آپ نے فرایا جس فدا

خاس کوانگوں کے لب بھا یا کیا وہ اس کو مند کے لب ہنیں جلاسے گا، اوران کا فرس کا شکانا دورخ ہرگا اوران کا فرس کا با کا دورخ ہرگا جب دورخ کا گھا کا دورخ ہرگا جب دورخ کا گھا یا کیا وہ اس کو مند کے لبہ ہنیں جلاسے گا، اوران کا فرس کا شکانا دورخ ہرگا جب دورخ کا آگ فرا دھیی ہرگی تب ہی اس کو بھڑکا دیاجائے گا، مطلب یہ ہے کہ جب ان کی کھا ہی درگوشت بہنا دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کا دراگ دھیی بڑجائے گی تو دوبارہ ان کو بی کھال اورگوشت بہنا دیا جائے گا، اس نیدھن سے آگ بھر بھڑک اس بھی کی اوراس طرح ان کو برابر سنزا ان کو اسلنے دی جائے گا کہ انسون کی ہا شد تعالی مزاہے ہی اس نیدھن سے آگ بھر بھڑک اس بھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرسے ؟ جبکہ دوبارہ پیدا کرنا جب بھی انکارکیا اوراکو کی دوبارہ نرزہ ہونے میں اس دج سے سنبہ ہوکہ اب تک کروڈ انسان بات بھر کھی ہیں ان میں سے تو کوئی دوبارہ زندہ ہوا ہیں، تو یا درکھو قبروں سے استحد اور دوبارہ زندہ ہوا ہیں، تو یا درکھو قبروں سے انسوس ہے ان کم کراس قدر ردیشن مقرب ہے وہ صرورا کردہ کو گرائی دکھو بروں سے افسوس ہے ان کوگول پر کراس قدر ردیشن مضامین اوروا ضع دلائل سنگر بھی گرائی دکھو پر جے رہے کوگول پر کراس قدر ردیشن مضامین اوروا ضع دلائل سنگر بھی گرائی دکھو پر جے رہے دہ ہے دوبارہ کوگول پر کراس قدر ردیشن مضامین اوروا ضع دلائل سنگر بھی گرائی دکھو پر جے رہے دہ

## قُلْ لَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَا بِنَ رَحْمَةٍ رَبِّنَ إِذَّا لَامْسَكُمْ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ

آب فراد یجے کا اگر تم لوگ میرے دب کار محت کے والول کے مختار ہوتے تواس صورت میں تم وی کرسنے کے ا دایشہ سے حزور

### وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوزُانَ

عام مفسرین رہ نے رخمت رہ سے مراد ال و دو است کے خرا نے لئے ہیں ، مطلب یہ ہوگا کرا گھیں فلا کے خرا انول کا بھی الک بنا دیا جائے تو بھی تم بخل سے باز نہیں آؤگے اور صرور تمندوں کو اس خوف و یتے ہوئے ڈارو گے کہ کہیں یہ دو است ختم نہ ہوجا ئے ، حفرت مولانا الشرف علی مقانوی رہ نے رحمت رب سے مراد نبوت وربالت اور خزا تن رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں ، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اے کا فرین تم جو نبوت وربالت کے لئے ہیں وہ مطالب تو یہ ہے کہ تم میری نبوت کو ما ننا نہیں جاہتے تو کیا بھر تمصاری خوام شی یہ ہے کہ فوت کا نظام تمصارے یا کھوں میں مونب دیا جائے تی میں کوچا ہو نبی بنا د ، اگر ایسا کر لیاجا ئے تواس کا انجام یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت و کے بھر اس کو بھی نبوت کو ما نیا جائے تو کے ایک کو بھی نبوت کو با بنا نہیں جاہدے تو کیا بھر تمصاری خوام شی یہ ہے کہ نبوت کا نظام تمصارے کے بھر نبوت کو با نیا نہیں جاہدے تو کیا بھر تمصاری خوام شی یہ ہے کہ نبوت کا انجام یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت دیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت دیا جائے تو سے کو بائوں میں انتخاب کے تواس کا انجام یہ ہوگا کہ تم کسی کو بھی نبوت کا نے بی بی کا کہ تم کسی کو بھی نبوت دیا جائے تی مونب دیا جائے تی جو کا کہ تا کو بھی نبوت کی بی بنا دیا گو کے دور سے دیا جائے تی جو کا کہ تا کھی کو بھی نبوت دیا جائے تو کسی کو بھی نبوت کے تواس کا انجام یہ ہوگا کہ تا کہ کسی کو بھی نبوت کو کا کھوں کو بائوں کو کا کھوں کو کھی کو کھی کو کھوں کیا کھی کو کھی کو کی کو کھی کے کھوں کو کھی جائے کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کو کھی کھیں کے کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کھی کے کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کھی کھی کے کھی کو کھی کھی کھی کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کو کھی کے کھی کھی کھی کو کھی کو کھی کھی کھی کھی کھی

 منٹرکوں کا عنداب ملے خون کا عذاب، ان معجزات کا تفصیل سے دکر سورہ اعراف یارہ عل آسان تغییر اللہ ير گذر جاك و إن ديكم ليامات ـ

حصرت موسی کو نوسے زیادہ معجزات ویے گئے ہیں ہی وج ہے کہ ان نومعجزات کو شار کرانے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہتے کو فہسے شار کا دیئے کسی نے کو لک ددستے، نیبا ں مرف نومعجزات کا ہی ذکراکسی نہام حکمت دمصلحت خدا دندی سے ایک صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بہاں آیات سے مرادا حکام اہلی ہیں، چانچے تر ذی خریف میں حضت اس معلوں بن عسال ہوسے مردی ہے کہ ایک بہودی نے دوسے بہودی سے کہا کہ جلواس بی کے ہاس جلیں اس نے کہا ان کو نبی نرکہوا گر ان کر خر ہوگئ کہ ہم بھی (ن کو بی کہتے ہیں توان کو نخرو مسرت کا موقع مل بیائے گا، غرضکہ یہ وونوں معنور معلیا استام کی خدمت میں حاحز ہوئے اور وہ نو آیات معلیم کیں جو حزت ہوئی میالت میام کودی گئی تھیں ،آب نے فرایا وہ نو ا حکام یہ ہیں ، لا نٹرک ذکر دیتے بوری نرکر دیتا زاند کرد میں نافتہ خون میت کرد ہے جا دو نرکر و میں موری ہوئی اس خوالی سے خوالی میں میں میں میں میں کہ میں اور دی گئی ہمیں اور ان کی خوات میں کہ دونوں ہودیو ایک میں میں میں میں میں کہ دونوں ہودیو ایک میں میں میں میں میں میں میں کرد ، یہ سن کرد و دنوں ہودیوں نے آب کے ایکھ یا وی جو مے اور بول انتظے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ کرد ، یہ سن کرد و دنوں ہودیوں نے آب کے ہمیرا ابراع کرنے سے تھیں کون روکنا ہے ، کہنے لگے حضرت واؤدگئے آب ہی جو میں کہنی کہ حضرت واؤدگئے آب ہی کہنے لگے حضرت واؤدگئے آب ہی کہنے گئے جو میں کہنی کرد نے ہمیں قبل کردے سے تھیں کون روکنا ہے ، کہنے لگے حضرت واؤدگئے گئے رہ ہیں ہودی کہ ہمیں قبل کردے گئے ہمیں قبل کردے گئے ہمیں قبل کردے گئے ۔ ابراگر ہم آب کا آبراع کریں قور سے کر جاری قوم ہمیں قبل کردے گئے۔

رے ، اس کے بعد ان آیات میں وہ گفت گو بیان کا کئی جو حصرت موئ اور مرکا لمر حضرت موئی عربی اور مرکا لمر حضرت موئی عربی فرعن کواور مرکا لمر حضرت موئی عربی فرعن کواور

اس کی آل کو دوبارہ ایمان لانے کی دعویے کی ،اور ان نومعجزات سے رجوان پرگندرہ کے کتھے ) ڈرایا، فرکول نے جواب دیا اے موسیٰ مہرے جیال میں تو تم پر کسسی نے جا دو کردیا ہے جس سے تمعاری عقل خواب ہوگئ اور اس طرح کی بہتی بہتی بہتی باتیں کرتے ہو، حصرت موسیٰ نے زعون سے فرایا اگرچہ تو زبان سے اسکارکر تاہے اور شرم کی وجہ سے افزار بنیں کرتا مگر تیما ول خوب جا نتا ہے کہ یعظیم انسان وزمین کی وجہ سے افزار بنیں کرتا مگر تیما ول خوب جا نتا ہے کہ یعظیم انسان وزمین کی وجہ سے افزار کی اسکان اسکان وزمین کے مقبی ایک ایک اسان وزمین کے حقی کا افکار کرے تواس کا صاف مطلب یہ

ے کر ترے سربرتا می گھڑی آبہونی ہے۔

ہے ، یوس نے جب دیکھاکہ حفرت موسی کا اثر بڑھتا جارہا ہے اس کوخطوم ہوا کہ کیس بنی اسرائیل زور رز کر جائیں ہمذا اس نے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا تاکہ پرشتہروں میں جین سے نہ رہنے یا تیں اور مہاں سے کہیں اور جائیں اور ہاں سے کہیں اور جائیں گر اسٹر نے نوعون اور اس کے ساتھیوں کو ہی نہ رہنے دیا اور آخرپورے سٹرکو دریا ۔ قارم میں عرق کردیا، اور اس طرح یہو دکو فرعون کی غلامی سے نجات حاصل ہوئی، اب ان سے کہا گیا کہ ملک معر و رسم میں جہاں جا ہوا دریا در کھوکہ قیامت کے دن ہم تم سب کوجع کریں گے وہاں نیک وید ورش میں جہاں جا ہوا گا، اگر تم اچھے اعمال کرو گئے تو جنت کے مستمق ہوگے نہیں توروزخ کے مومن وکا فرکا فیصلہ کردیا جائے گا، اگر تم اچھے اعمال کرو گئے تو جنت کے مستمق ہوگے نہیں توروزخ کے

وَبِالْحَقَّ انْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ ارْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۞ وَفَزُانًا فَرَفْنَهُ ا وربم نداس قرآن کورستی بی کے ساتھ مازل کیا اور وہ رہستی ہی کے ساتھ مازل ہوگیا اور ہم ندا یب کوھ نِ خوشی سانے دالہ اور ڈرا نیو الا بناکج لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَنَزَّلُنَاهُ تَنْزِبُلَّا وَقُلُ الْمِنُوابِهِ أَوْ لَا تُغْمِنُوا ﴿ ھیجاہے ادر قررُ ن میں ہم نے جا بی نصل دکھا تا کر آپ اس کو ہوگوں کے مامنے تھی تھرکر پڑھیں اور ہم نے اسکور تا رے میں بھی تدیجا آبارا کہ دیجے کرتم إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُنْلِأُ عَكَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْفَانِ سُجَّدًا قرآن پرخواہ ابھان لاؤخواہ بیان زلاؤجن ہوگوں کو قرآن سے پہنے علم دیا گیا تھا یہ قرآن حب ان کے سامنے برطھاجا <sup>ت</sup>اہیے توٹھوڑ یوں کے بڑ فَ وَ يَقُولُونَ سُبِعُنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَخِرُونَ لِلاَذْ فَانِ سجدے میں گر برط نے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب باکہ بیشک ہمارے رپ کا وعدہ صرور پورا ہی ہوتا ہے اور تھوڑ بول کے بز يَبُكُونَ وَيَزِنِيُ هُمْ خُشُوعًا ٥ اور برا صا دیت ہے۔ ان آبات میں بیان ہے کرحبس طرح ہم نے حضرت موسیء کومعجزے دیتے اس طرح آپ کوبھی بہت معجزے عطا کئے، ان میں سب سے بڑامعجزہ قرآن مقدس ہے ہم نے اس کو فرسٹنوں کی نگرانی ہی اُسان سے ا آرا ہے اور فرسنتوں ہی کی نگرانی میں وہ رسول عربی پر نازل ہوا ہشیطان کی دسترس سے قراً ن کریم بالك محفوظ ہے ، اور ہم نے اے محدر صلى الله عليه وسلم) أب كو فرا بنرداروں كيلئے جنت كى خوت جرى دينے و الا ادر ٔ ما فرا بوں کو دوڑ خے سے ڈرانے و الا بناکر بھیجا ہے معنی آیے کا کام صرف خوش خری دینا ادرڈرا نا ہے ، ہدایت برمجبور کرنا آب کا کام نہیں یہ اسٹر کے اختیار میں ہے۔ ا قرآن سے نازل کرنے کا اصل مقصدیہ ہے کہ آ دمی اس کو پرطھ کِراسکے معانی ومطالب اورتفسیریں عورکرے اور سمھے اور میراس برعل کے اگرچہ اسے نفس الفاظ دحروف بھی نور دبرکت سے خالی نہیں ۔ ان کی تلا دے کر انہی باعث خرورکت اوراً برعظیم ہے اِسی لئے قرآن کی سوریس ا در آییس جداجدا رکھیں ٹاکہ اس کی لا دے کرنابھی اُسان مو ا ورسنے والے لوگ کو کھی ماد کرنے اور سمجھنے میں سہولت رہے ، اور اس کو تھو رہے تھوڑے وقعے دتھے سے اس لئے اتارا تاکہ جیسے حالات بیش آئیں اس کے مطابق ہرایت حاصل موا در تاکرد و حضرات جوا تندہ امّت کے رہر بننے والے میں اس کے احکامات کو خوب دہن نسین کرکے یاد رکھ سکیس اور آنے والی

ن الوں کے لئے کسی آیت کے بے موقع استعال کرنے گائے۔ بھوٹویں خوال کے لئے کہائے۔ بھوٹویں خوال کے لئے کسی آیت کے بے موقع استعال کرنے گئےائے۔ بھوٹویں خران کریم کواللہ تعالی نے جس اہم اور خوبوں کے ساتھ ازل فرایا ہے اس کا تقاضایہ تھا کہ لوگ اس پر ایمان ہے اگر تعالی نے جائے لوگ ایمان نہیں لاتے تو اے محد (صلی الله علاء کورے یہ بو فکرند نہوں، کیونکہ آپ کی اور قرآن کریم کی تصدیق وہ منصف مزاج اہل کتاب علاء کردھ یہ بر خوت میں تو ان کریم اور آپ کی تشریف اوری کی فوشنجری سن چکے ہیں ، ان اس علم حضرات کی یہ کھیت ہے کہ جب یہ قرآن کریم سنتے ہیں توان پر رقت طادی ہو بوتی ہے اور د :۔۔۔ اس علم حضرات کی یہ کھیت ہے کہ جب یہ قرآن کریم سنتے ہیں توان پر رقت طادی ہو بوتی ہے اور د :۔۔۔ بوت تھوٹریوں کے بل سجد سے میں گرجاتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شد ہمارا رب و عدہ خلافی سے پا سنت مناز کریم کا دعرہ کیا تھا اس کے بوئا فرادیا۔۔۔ اس کے بوئا فرادیا۔۔۔ اس کو بوئا فرادیا۔۔

کوک مدر کار ہے اور اسس کی خوب بڑا تیاں. بان یمجتے

وَلِيٌّ مِّنَ النَّالِّ وَكَبِّرُهُ تَكُيبُيًّا ﴿

واقعات شان نزول ان آیات کانزول چذواقعات بیش آنے کا درجہ ہوا، بیلاداقعیہ کا جاب رسول مقبول صلی اللہ علیہ دورد ما میں یا اللہ یا رحمٰن کہ کربکارا تومشرکین نے سمجعا کم محدد خواؤں کو پیکار رہے ہیں اور اعراض کرنے گئے کہ مہیں توایک کے سوائس اور کو پیکار نے سے منع کرتے ہیں اور خود دو خواؤں کو پیکارتے ہیں ،اس کا جماب اس آیت کے پہنے مصد میں ردیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اور بھی مبہت سے اچھے اچھے نام ہیں اس کوکسی نام سے بی پیکار و مراد اللہ می ہوتا ہے بس محمد میں دو خواؤں کو انتا ہوں ، میں صوف ایک ہی خوائی بندگی کرتا ہوں .

میما رایہ ویم بالکل غلط ہے کہ میں دو خواؤں کو انتا ہوں ، میں صوف ایک ہی خوائی بندگی کرتا ہوں .
دوسراواقع یہ ہے کہ جب کم کمرمہ میں حصر رعید التلام نماز میں بند آواز سے تلاوت قرآن فراتے تو

مشرکین مذاق اطراقے، نیز قرآن، جبرئیل اور محق تعالیٰ جل ن یک ن ن میں بھی گتا خانہ باتیں کہتے تھے اس كے جواب میں اس بہلی آیت كا آخری حِصہ وَلا مَحْهَدُ ازل موا جس میں آپ كو ہرایت نوا فَي كُي ہے کہ نہ تو بہت بلند آ واز سے الات کریں کہ مشرکین بذا تی اڑا میں اور نہ ہی بہت یہ بست آ واز سے تلاوت کریں کرمقِتدی تھی نہ سن سکیں ، بس دونوں کے درمیانی مناسب آواز میں ناادت کیمجے ، اس کے شان نز دل کاایک دوسیرا واقعه ترندی شریعی می حفزت عبد انشر بن رباح انصاری مزسے به مروی ہے کہایک ر در آنحصورہ نے حضرت ابو سکر مزایا میں تمھارے قریب سے گذرا تھا تم یست آ دا زہے قرارت كربے تھے، حفرت ابو بكرمدين مرنے عوض كيا ميں جس سے مخاطب تھا اس كوسٹنا را تھا يعني النّدتعاليٰ کو اور دہ لیست سے بسب بلکہ دل کی آ واز کبی س لیتاہے ، آم نے بدایت فرائی کر فرابلندا واز سے قرائت کیا کر و ادر مجفر حصرت عرب سے فرایا میں تمصارے قریب سے بھی گذرا تھا تم بلندآ وازسے قراًت كەربے تھے ، انھوں نے وض كيا كريس اپنى قرارت سے سونے والوں كو جگار إلى اورست پيطان كو عمكار ہاتھا، آپ نے حضرت عرب كو بدايت فرما كى كر درايست آوازيس قرأت كاكرو-تیسرا دافقہ یہ ہے کر میمود و بیفاری اللہ کے لئے اولا دیائے تھے آور اہل عرب بنوں کوالیٹر کا شرکیہ تھراتے تھے اور مجسی کہنے نتھے کر اگر اسٹرکے کچھ مدرگار نہوں تو اسٹرکی قدرت وعزت میں کمی آجائے ر نعوذ باستر) اس دوسری آیت میں اسٹر تعالیٰ نے مینوں کے عقیدوں کی تر دید فرا دی ،ارشا دہے کہ نہ تو النڈکے اولا دہے نہ اس کا کوئی شرکے ہے اور نہ ہی کوئی یار و مرد گارہے ، تمام تعریفیں اور خوسا الله بي كو زيها بين بس اس كى خوب برالى بيان كيا يحية -اسم وظیف اسم وظیف ایسی او ہر برہ مربیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضور علیہ اِلسلام کے ساتھ! ہر الك الم وطيق الكلاأس طرح كرمرا إلى آب كها تقديس تِها ، آب كالدراك إيساتي من مواج نہایت خستہ حال اور پریٹ ان تھا آ مے نے یوچھا تھھارا یہ حال کیسے ہوگیا ،اس نے عرض کیا بیاری اور منگدستی وغربت کی دجہ سے آپ نے فرایا میں تم کو چند کلات بنا تا ہوں وہ پڑھو گے تو تمھاری بیاری وَنَكْرِسَى مَا تَى رَجِي وَهُ كُلُاتَ يَهِ مِن تُوكِكُلُتُ عَلَى الْحَيْ اللَّذِي لا مَوْتُ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي كَمْ سَتَخِذُ وَلَدًا - كَيْمُ وَصِه بعد كَيْرَابِ كَاكْذُر ادهر عنه واتواس شخص كواجه عال من إياتي وشی کا اظہار فرایا ، اس نے عوض کیا کر جب سے آپ نے مجھے برکلمات تلائے کتھے میں اسی دقت سے ابندی سے بڑھت ہوں ،

الحمد مله آج مبادک شب ۱۱ رمضان المبارك ماام ایم کوسوری بنی امسوائیل کی تفسیر محسن وخوبی متکمیل کوبهونیچی



الْحَدُنُ لِللهِ النَّهِ عَلَى اَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِي الْكِنْبُ وَلَمْ بَجْعَلْ لَهُ عِوجًا أَنْ قَبِمًا الْح آم فربيا ن اس اللّه كے لئے نابت ہيں جس نے اپنے بندے پر يہ كتاب مازل فرائ ادراس ميں درائجى كي ہنيں ركى لِيُنْ فِهِ لَا يُكُنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللللل الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اَنَّ لَهُمْ اَجُرَّا حَسَنًا فَ مِّاكِثِينَ فِيهِ اَبِلًا ﴿ وَ يُنْفِرَالَّذِينَ قَالُوا اتَّخَلَا

کرتے ہیں یہ خو منجزی دے کران کوا جھا اجر ملیگا جس میں وہ مہیشہ رہیں گئے اور تاکران لوگوں کوڈرائے جو یوں کہتے ہیں کر اسٹر

اللهُ وَلَدًا ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِرُولَا لِأَبَا بِهِمْ ﴿ كَابُرَتْ كَلِمَةً نَخْرُجُ مِنْ

تعالیٰ اولاد رکھتا ہے نہ تو اس کی کوئی دلیل ان کے باس ہے اور زان کے باب داداد ک کے باس تھی برای معاری بات م

## اَفُواَ هِمَ اِنَ يَقَوُلُونَ إِلاَّ كَذِبًا ۞

جوان کے من سے نکلتی ہے وہ لوگ بالک ہی جبوٹ کیتے ہیں

نَلَعَلُّكَ بَاخِمُ نَفْسَكَ عَلَمَ أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَسَفًا ۞ مونا بدآب ان كييم اگري لوگ اس مضمون برايمان مزلائ توعم سے اين جان ديديں گے جم نے زين بركى جرول كو إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِنْنَاةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ النَّهُمُ ٱلْحُسَنُ عَمَلًا ۞ اس کے لئے باعث رونق سِایا تاکہ ہم ہوگوں کی ازائش کریں کان میں زیاد اجما کون علی کتاہے وَإِنَّا لَجُعِلُونَ مَا عَكِيْهَا صَعِيْدًا جُرُرًا ٥ ادرہم زمین برکی تنام جیزوں کو ایک صاحب سیدان کر دمیں گے۔ ر ان آیات میں سے بہلی آیت میں فرایا گیا ہے کہ اگریہ کافر لوگ قرآن مقدس کی ، توں کو منطقت کی انداز کو سے بہلی آ منائیں تو کیا آپ ان کے غم میں اپنے کو بائکل ہی گھلا دیں گئے ، بس اتنا غم نہ کیجئے ، آپ اپنا زمِن دعوتِ وتبلیغ ادا کر بیکے ادر کر رہے ہیں <sup>ا</sup>یہ بدیجنت نر مانیں تو ا ن کی بدیختی ہے جس کی سزا ا ن کو ضرور مکمٰل مل کر رہے گی ۔ اس کے بعد فرایا کہ ہمنے زمین پرعجیب وغریب چیزیں پیدا فراکر اس کو بارونق نبایا تا کہ لوگوں کو اُنامِیں کر کون اس کی حمک و مک بر ریجه کر اس میں تھینسکر آخرت سے غافل موجا ناہے ،ادر کون برہزگاری کی زندگ برقائم رہاہے ، یا در کھوایک و قت آنے والاہے جب ہم اس دنیا کی رونق کو ختم کرکے ایک صاف میدان بنا دیں گئے اس دِقت اس کی جمک دمک سے فریب گھانے دالوں کے سامنے حقیقت کھل کرسامنے آ جائے گا در مجرسوائے بھیانے کے کچھ نہیں بن پڑھ گا . اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ اَصْحٰبُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْرِكَانُوا مِنْ الْيِتِنَا عَجَبًّا ﴿ إَذْ أَوْ عَ كياآب بدخيال كرتے ميں كر غاروا لے اور بيبار اوا مے مارى عجائبات ميں سے مجھ تعجب كى جيز يتھے وہ وقت قابل ذكر ب الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنآ اتِنَامِنَ لَّدُنْكَ رَجَّةً وَهَيِّئُ لَنَامِنَ جب کر ان نوجوا نول نے اس غار میں جا کر نباہ کی مجرکہا کہ ہمارے بردردگار ہم کوابنے پاس سے رحمت کا سامان عطافرایئے أَمْرِنَا مَ شَكَا ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ اذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَـ كَادًا ﴿ اور بہار کے اس کام میں درستی کا سابان مبیا کر دیجئے سوم ہے اس غار میں ان کے کانول پرسالباسال ٹکٹ نینڈکا بعدہ ڈال دیا بھرہم ثُمَّ يَعَثُنْهُمُ لِنَعُكُمُ آئَى الْحِزْبَيْنِ آحُطَى لِمَالْبِغُوْآ آمَدُ ا ﴿ نے ان کو اعظمایا تاکیم علوم کریس کران دونوں گروہ میں کون ساگردہ ان کی رہنے کی مدت سے زیادہ وانف تھیا

عزد رہے مگر اللہ تعالیٰ کی د دسری عجا بُہات قدرت کے مقابلہ میں ایسا قابل تعجب نہیں جیسا ان لوگوں نے سمجها ہے. کیونکہ زمین و آسمان ، چاند دسورج اور تهام کا ثنات ومخلوقات کو د جود غشنا اور اس کا نظسام صحے طور پر جلنا یہ ہے حقیقت میں عجیب جیز، ادراسی طرح واقعہ معراج اور جو کتاب د قرآنِ مقدس، آپ کو دی گئے ہے اس کی شنان اس واقعہ سے زیا دہ عجیب وغریب ہے اِس کے بعدوا فعہ کو یہا ل مخفرطورير بيان فرايا ، آ مح تفصيل كيما تع بيان كيا كيام يه جند نوجوان بعني اصحاب كهف ملك روم كه ايك ظالم و حابر بادت ہ دنیانوس کے زماز میں تھے ، یہ باد ت او ستارہ ست پرستی کا برطا دلداد ہ تھا اورانی رعایا کو زہر دستی ہت پرستی کے لئے مجبور کرا تھا، ان نوجوانوں کے دل نورایان سے منور تھے۔ لہذا انفول نے بت پرستی کے خلاف نعرہ بلند کیا اور ہارت ہ کے ظلم سے بیچنے کے لئے ایک غار میں بناہ لی اورا پنے برورد گارسے دعا کی کرا ہے خدا تواپنی خصوص رحمت سے ہما را کام بنا دے بعنی ہمیں اپنے مقصد یس کامیابی عطا فرما، الله تعالیٰ نے ان کی د عا تبول فرما کی اوران کی حفاظت کی اور پیشانیوں نے اسطرح نجات دی کران پرس الهاسال یک بیندمسلط کردی اور جب برسول بعدبیدا رمویے توان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ہم کلِ ایک دن یااس سے بھی کم سوئے ہیں، دوسے نے کہا اسٹر ہی صحیح جانتاہے کر کتنا سوئے ہیں، دوسیے گروہ کا جواب زیاد ہ بہتر تھا کیوں کہ اس نے حقیقت حال کا علم اسٹر کے بپردکیا اصحاب کہف کب اور کہاں ہوئے اس سلم اصحاب کہف کس مگر اورکس زمانہ میں ہوئے اس سلم اصحاب کہف کب اور کہاں ہوئے اس سلم علمارمفسرین دمو ًرخین کی روایات میں باسم اختلا نہے، بہاں ہم و ہتحقیق بیش کر رہے ہیں جو حضرت

رق الحراج التحقیق اسے معنی ہماؤی کھوہ اور غارکے آتے ہیں چو کہ یہ نوجوان بہاؤی ایک کوئی ہوئی اسے معنی ہماؤی کھوہ اور غارکے آتے ہیں چو کہ یہ نوجوان بہاؤی ایک دولیں ہوئی جزراس مقام پر رقیم سے کیامراد ہے اس میں روایا ت مخلف میں ، حضرت ابن عباس نے فرایا اس سے دہ کھی ہوئی تختی مراد ہے جس پر بارت ہو فقت نے ان فوجوانوں کے ہم کھو داکراس غار کے دروازہ بر لگا دی تھی یا س تحقی کو خوانہ میں محفوظ کرا دیا تھا تا کہ بعدو لملے ... ان فوجوانوں کے تام فوجوانوں کے تام بیت کانام رقیم ہے کہتے میں بعض نے فرایا اس بیت کانام رقیم ہے جس کے قریب یہ غار تھا ، بعض نے نواس کے بیت کانام رقیم ہے جس کی میں یہ نار تھا ، بعض نے نواس کے قریب یہ غار تھا ، بعض نے نواس کے اسے بیارگی کانام رقیم ہے جس میں یہ نار تھا ۔ والشر نسانی اعلم بحقیقة الحال ۔

ہوں است دن علی تھانوی نورا متعرم قدہ نے تفسیر حقانی کے حوالہ سے بیان نرائی ہے. جس باد شتاہ سے تھاگ کر اصحاب کہف نے غاربیں بناہ لی تھی،اس کا زمانہ مکارست سفالہ و تھا بھر نین سوسال کک یہ نوجوان سوتے رہے اور سے ہے میں بیدار موسے ، اور ہمارے نی ای میں سدعاروسلم کی ولا درت ( تشریف آوری منصوبی من می است علی ہوا کامحاب کہف کی بیداری کا واقعہ) سے بیس سال پیلے یش آیا اس سے پربات بھی واضح ہوگئ کریہ دین عیسوی کے مطابق ایمان لائے بھے، ادریہ واقعہ شہرافسوس یا طرسوس مِن بیش اَیا جوالِشیائے کو چک میں تھا اور اب بھی اس کے کھنڈر موجود ہیں۔ وانڈاعلم بالصواب۔ نَحْنُ نَقُصُ عَكَيْكَ نَبَا هُمُ بِالْحَقِ ﴿ إِنَّهُمْ فِثْيَةٌ الْمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدَّ ٢ م ان کا وا تعماً ب سے تھیک تھیک بیان کہتے ہیں وہ لوگ جنداذ جوان تھے جوا بنے رسبدرا کا ل اے تھے اور ہم نے ان کی وَ وَرَبُطْ نَا عَلَا قُلُوبِهِمُ إِذُ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ لَنَ برایت میں اورتر تن کر دی بھی اور ہم ہے انکے دل معنبوط کردیئے جبکدوہ بختہ ہوکر کہنے لگے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جوآسا وں اور زمین کا نَّدُعُواْ مِنَ دُونِهَ إِلَهًا لَقَدُ قُلُنَّا إِذًا شَطَطًا ﴿ هَوُكُا مِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنُ رب ہے ہم تواس کو چھو و کرکسی معود کی عبادت مرکز س کے کیونکہ اس صوت میں ہم نے یقیناً بڑی ہی بےجابات کہی یہ جوہاری قوم ہے دُوُنِهُ ۚ الِهَا اللَّهِ اللَّهِ يَأْنُونَ عَكَيْهِمُ بِسُلُطْنِ بَيِّنِ وَفَهَنَ ٱظْلَمُ مِتَّنِ ا فُتَرْك ا نغوں نے خدا کو چنو ڈکر اور معبود قرار دے رکھے ہیں یہ لوگ ان معبود وں پر کوئی کھلی دلیل کیوں بنیں لاتے تواس تنخص نے اِد ہ عَلَى اللهِ كَنْ بِأَنْ وَ لِهِ اعْتَذَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْا إِلَى كون غضب لاحدائ والا بوكا جو استر برحجوث تجمت ليكادسا ورجب تم ال لوكول سے الگ بوگئے ہوا دران کے معبودوں سے بھی مگرانٹرسے تو تم عار الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَبُهَيِّئْ لَكُمْ مِّنَ اَمْرِكُمْ مِّرُفَقًا ١ میں چس کر بنیا ہ او تم بر تمعارارب اپنی رحمت بھیلا دیسگا اور تمعارے ائے تمعارے اس کام میں مجھی کامیا بی کا سامان درست کر دیسگا تفسيحات بہاں سے اصحاب کہف کا تفصیل سے دا تعہ بیان کیا جار ہے، اسٹر تعالیٰ اپنے بیارے بی سے فرارہے ہیں کرمم آپ سے ان کا واقعہ تھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں سٹو! اصحاب کہف جندنوجوان تھے جواہنے رب بر ایمان لائے کقے اور ہم نے ان کے ایمان ویدایت میں زادتی دَرْنْ کَافْ بعِنی کا سل موس بن مِلِکے تقے معبی مفرین بوئے فرایا کم ولی س م سے اور سم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے بعنی وطن گھر بار رہ مال و دولت دغیرہ حیور اللہ نے ہر ان کوصبرعطا فرایا اورحوصل وہمت دی کہ ظالم بارٹ ہ کے سامنے کھل کراپنا ندم ب

وهنده والمعالم المراد والم بیان کردیا کریم صرف اس ذات کی نبدگی کرتے ہیں جوآ سان وزمین اور تمام کا کنات کا خالق والک ہے ،اور جراًت کرکے یہ بھی کہہ دیا کراَ ہے کی قوم اہنے جا بق د مالک اور اللہ جل شانہ کو حیو ارکر ووسروں کی **پوجا کرتی ہے** یہ بہت بڑا ظلم اور خداکی دات پر الزام دہتان تراشی ہے اور پھران کے باس کوئی دہل بھی اس بات کی نہیں کر حقیقت میں بت ہی بندگی کے لائق ہیں اور ہمارے یا س سبت سے دلائل اس بات کے ہیں کہ حقیقت میں عبادت د بندگ ک<sup>یست</sup>تی مربن استر ہی کہ ذات ہے ۔ بادست ہ سے ندکورہ گفتگو کے بعد انھوں نے آلیس میں گفتگو کی کر جب ہم ان بت برستوں سے عقیدہ میں الگ موگئے توہمیں اینا رمین سہن کھی ا ن سے الگ کرلیناچا ہئے ا ورجیس فلاں غارمیں پناہ لیس تاکہ امن واطبینان سے وہاں اسٹرک ہا، وندگی کرسکیں ہمیں اسٹرکی دات پر پوائھروس اوریقیں ہے کہ وہ ہم براینی خصوص حمت فرائے گا۔اوراس کام میں میں کامیاب فرائے گا۔ وَتَرَى الشُّمُسَ إِذَا طَلَعَتُ تَتَذْوَرُ عَنُ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتُ اورا \_ مخاطب جب دصوب نکلتی ہے تو تو اسس کود مجھے گا کرد ہ داہنی جانب کو بجی رہتی ہے ا در جب جھیتی ہے تو تَّقْرِضُهُمُ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمُ فِي ظَجُوةٍ مِنْهُ ﴿ ذَٰلِكَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنُ تو بائیں طرف مٹی مہتی ہے اور وہ لوگ اس غارے ایک فراخ مو تع یں تھے یہ الشہ تعالیٰ کی فٹ ینوں میں سے يَهُ بِاللَّهُ فَهُوَ الْمُهُتَدِ وَمَنْ يُضُلِلُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِكًا ﴿ ہے حس کواستہایت دے دی برایت باتا ہے اور میں کو وہ ہےرا وکریں تواب اس کیلئے کوئی مرد گار را و بتانے والانہ یا وی گ ا سٹرتعالیٰ کی مقدت کے کرشے دیکھتے کراس نے اصحاب اصحاب کہف کی غ**ارمیں حفاظت** کہف کو ایسی غاریں بیونچا یا کرجس میں انھیں سکل آیام وحفاظت السکے، ارشادہے کہ جب سورج بھلتاہے تب بھی دھوپ غارکے اندر نہیں جاتی ا ورجب جھیتا ہے جب بھی دھوی غار کے اندر تنہیں جاتی ، یہ اس کئے تاکر دھوپ کی تیش اورگری سے ان نوجوا ٹون کو تکلیف نربیوینے اور مرف اسی برنسب مہیں بلکہ یہ اس غارکے کشا دہ حصہ میں آ رام فرا میں تا کہ غار کی ا تنگی سے جی بھی نے گھرائے اور موا مجھی میرونجی رہے بس سے ایسٹری نشا موں میں سے ایک نشا فی ہے کہ اس نے ظاہری اسباب کے نہ موتے ہوئے اصحاب کہف کیلئے مکمل داحت وآ دام کا ساہان جیبا فرادیا بس مس کوا مند مدایت دے وہی مایت یا تاہے، دیکھنے اصحاب کہف کی گراہی کے تام سامان مو۔ کے اوجود اسٹراک نے انھیں گرا ہی سے بچا لیا ۔ غارمی وحوب نرجانا اسی صورت میں موسکتا ہے کہ غارکا وروازہ شمال یا جنوب کی جاند ہو، غارک

مین میں میں میں میں الزن میں اور ایس جانب اگر نمار میں واضل ہونے والے کے لحاظ سے ہے تو اس صورت میں نمار کا دروازہ شال کا طرف ہوگا ، اور اگر غارسے فکلنے والے کے اعتبار سے ہے تو اس صورت میں غار کا دروازہ شال برگا۔

## وَتَعْسَبُهُمُ ٱبُقَاظًا وَهُمُ رُقُودُ ﴿ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْمَمِينِ وَذَا تَ الشَّمَالِ ۗ وَكُلْبُهُمُ

ا دراے مخاطب توان کو جا کتا ہوا خیال کرتا صالانکہ ووسوتے تھے اور ہم ان کودا ہی اور یا نیں ارت کردٹ مرل دیتے تھے اور ان کا کنا دہلیر ہر

## بَاسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ لِواطَلَعُتَ عَكَيْرَمُ لَوَلَيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُ لِنُتَ مِنْهُمُ رُعُبًا

ا بند ونول إلى تعليل عن موئ تعا اكرتوان كوجها لك رويكها توان سيمير كيمواك كورا براادر يرسا مدران كا دمت سما صالى

اصحاب کمف کے سوتے کی کیفیت ارت دے کمناطب اگر تو اصحاب کہف کو اس دقت جب کہ وہ غاریس گئے ادر ہم نے ان پر نیند مسلط کردی ان کو دیمھا تو ان کو جاگنا ہوا نیال کرتا ہو ان کہ دہ سوئے مجھے اور اسکی دجریہ ہے کہ انسٹ نے اپنی قدرت سے ان پر نیند کے آنار مسلط نہیں گئے ان کسے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ،ان کے بدن میں ڈھپلا پن تھا جسے بیدار انسان کا بدن ہوتا ہے ، ان کا سانس بھی سونے والوں کی طرح نہ تھا اور بھرانٹر تعالیٰ ان کو کر ڈیس دیتے رہتے تھے تا کہ ایک کر دط پر بڑے بڑے زمین ان کے جسم کو نہ کھالے ، اور اگر غور کیا جائے تو ان کے اس سونے کی کیفیت سے حق تعالیٰ کا مقصد ان کی ونفاظت تھا کہ لوگ تماشائی بن کر ان کو بے آرام نہ کریں ، اس آیت کے اخریس فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان کی ونفاظت کے اخریس فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان کی وفاظت اور محمل راحت وآرام اس کے دوجہات کچھ بھی ہوں مگر حقیقت ہی ہے کہ انتر کو ان کی حفاظت اور محمل راحت وآرام اس کے دوجہات کچھ بھی ہوں مگر حقیقت ہی ہے کہ انتر کو ان کی حفاظت اور محمل راحت وآرام ہونے نامق صود ہے ،اس طرح انتر نے کے دریعہ ان کی حفاظت فرمائی ۔

اصحاب کہف کاکتا اصحاب کہف کاکتا حالت میں نیند طاری کردی ہے، جب اصحاب کہف کردط لیتے ہیں اس وقت یہ بھی کردط ہدن ہے بعض حسزات نے اس کا نام قطیر بتایا ہے، کہا جا تہے کر یہ کتا انہی اصحاب کہف میں سے کسی کا نشکاری کا حسزات نے اس کا نام قطیر بتایا ہے، کہا جا تہے کر یہ کتا انہی اصحاب کہف میں سے کسی کا نشکاری کتا مقا جو ان کے بیچھے بیچھے ہو لیا اور ان نیک بزرگ اسٹر والوں کی صحبت سے اس کتے کا مقام اس قدر بلندموا کر قرآن میں اس کا ذکر آیا، فالدین معدان کا فران ہے کر اصحاب کہف کے کتے اور بلیم بن اعودا میں دافل ہوں گے۔ میں دافل ہوں گے۔

اے ہوگو! عبرتِ کامقام ہے کرایک جانورا ور وہ بھی کا جب اس نے ان انٹروالوں سے محبت ﴾ كى توامنته نے اس كامقام كس قدر لند فراديا ، سوجو اگران ان انشر دالوں سے محبت وصحبت امتیا ر كرے كا توانشراس كامقام كيوں لندنہيں فرائے گا . وَكُذَٰ اِكَ بَعَثَنْهُمُ لِيَتَسَاءُ لُوا بَيْنَهُمْ ، قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كَمُ لِيثُنَّمُ \* قَالُوا لَبِثْنَا ادراس طرح ہمنے ان کوجگادیا تاکر دوآبس میں ہوچھ یا چھ کوپ ان میں سے ایک کہنے دایے نے کہا کرفم کس قدر رہے ہوگے بعضوں نے کہا يُومًا آوُ بَعُضَ يَوْمِ \* قَالُوا رَبُّكُمْ أَعُكُمْ بِبَا لَبِنْتُمُ \* فَا بَعَثُوْآ اَحَكَكُمْ بِوَرِقِكُمُ ا کم دن یالک ن سے بھی کچھ کم ہے موں کے دوسے بعض نے کہا کریہ تو تھارے خدا ہی کو خرے کرتم کس قدر رہے اب اپنے یاسے هَانِهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ آيُّهَا آذُكَ طَعَامًا فَلَيَا نِكُمُ بِرِزْقِ مِنْهُ س کویہ ددبیہ دیکر شہر کی طرف بھجو ہی**ے وہ سختی** تحقیق کرے کہ کون ساکھا یا علال ہے سو اس میں سے تموں سے باس کچھ وَلَيْنَكُطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمُ أَحَدًا ﴿ انَّهُمُ إِنْ يَظْهَرُوا عَكَيْكُمْ يَرْجُمُوْكُا کھاٹالا وے اور کام خوشتی میری سے کرے اورکس کو تمحفاری خرز ہونے دے اگروہ بوگ کہیں تھاری خریاجادیں گے تو ہم کو اتو <u>ٱوُيُعِيْ</u>يُدُوۡكُمُ ٰ فِي صِلْتِهِمۡ وَلَنَ تُفۡلِحُوۡۤ اِذًا ٱبكَّا<sub>۞</sub> بعفروں سے ارڈائیں کے یا تم کو اپنے طریقہ میں بھیریس کے اورایب ہوا تو کبھی تم کونسلاح زبوگی۔ ارت دخدا وندی ہے کو جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو اپنی قدرت سے ایک لمیے زانے سیر شریک سلائے رکھا ا در ان کے حبول کوسٹرنے گلنے سے بچائے رکھا اسی طرح ہم نے اسس موت نما خواب کے بعد ہلاکسی غذا کے قوی وصحت مندحالت میں ان کو بیدار کرکے بنٹھا دیا یہ نبی ہمیاری قررت کا ملرک ن نی ہے۔ بیدارموکریہ لوگ آلیس میں ایک دوسے سے پوچنے لگے کر ہم کتنا سوتے ہیں ، اس سے الله انکا

بیدارہوکر یہ لوگ آئیس میں ایک دوسے سے بوچھنے لگے کہ ہم کتنا سوئے ہیں ، اس سے اشدائکا مقصد یہ تھاکہ ان کواپنا سینکڑ وں برس سونا معلوم ہوجائے، اپنے سونے کی حالت کا علم ہوجائے اور اللہ کی قدرت اور عقیدہ آخرت برمزیہ پختگی حاصل ہو ، ہرحال ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم کتے وقت سوئے ہو ، دوسے نے جواب دیا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم سوئے ہیں ، یہ نوجوان صبح کے وقت غاد میں داخل ہوئے سے اور سے ایک سوئے رہے ہوئے اور سے اور سے اور سے ایک ساتھی نے جو زیا وہ سمجھ دار تھا اور صاحب تفسیر مظہری کے قول ہیں ، یہ گفتگو مسن کران میں سے ایک ساتھی نے جو زیا وہ سمجھ دار تھا اور صاحب تفسیر مظہری کے قول کے مطابق ان کا سردار مکسیمینا نامی تھا ، اس نے کہا اس بے فائدہ بحث کو جھوڑ و یہ تو ضا ہی مہتر جا نتا ہے ۔

ے۔ کر ہم کننا سوئے ہیں،اورا پینے میں ہے کسی کو بیسے دے کرت ہر توجو تاکہ دہ کھانا لائے بیما پختلیخا ای سابھی کو الرامهجا ا درانس کو مرایت کی کر تحقیق کر کے حلال کھانا لائے ، کیونکہ وہاں بتوں کے ام کا ذبیحہ موتا تھا اور . دې عام طور پر بازا رول میں فروخت موتا تھا. د وسری ہرایت یہ کی کہ پوری وسٹیا ہی ہے بانا اور آنا ادر کھا نا خریدتے وقت تھی حکمت و تدبیر اور نرمی ہے معاملہ کر نا ، غرضیکہ اس طرح کی کو ل بات طاہر نہ دیا گیا جس سے ہا اِراز کھل بنائے ، اگر کہیں ہمارا راز کھل گیا تو ہماراسارا پر دگرام گبط جائے گا اوراگراس یا بی ظالم ادساہ کو بتہ جل گیا تو وہ تیمرا دُرکے سب کوروا دے گایا زبردستی ہم کو حق سے ہٹا کر ا پینے ربب ب*ت پرستی میں داخل کر لیگا ا و راگر خوانخواس*ته ایساموگیا توسم تمجهی فلاح د کامیا بی حاصل نہیں کر<del>ک</del>یں گئے وَكُذَٰ لِكَ اَعُنَ ۚ يَنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْكُمُوْآ اَنَّ وَعُـ لَا اللهِ حَتَّى وَانَّ السَّاعَةَ لَا رَبْب ا درا سی طرح ہم نے یوگوں کو ان پر مطلع کردیا تاکردہ لوگ اس بات کا یقین کرلیں کرا منٹر تعالٰ 💎 کا دعرہ بیجدہے اور پیکا فِيْهَا ۚ إِذْ يَتَنَا زَعُوْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَكَيْهِمْ بُنْيَانًا ۗ وَرَبُّهُمْ أَعْلَمُ یلرت میں کوئی نشک نہیں وہ وقت بھی قابل ذکرہے جبکہ اس زار کے لوگ ان جاہم معالم میں مجھگرا رہے تھے سو ان لوگوں نے یہ کہا بِهِمُ وَ قَالَ الَّذِيْنِي غَلَبُوا عَلَى آمُرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ صَّسْجِكًا ٠٠ کران کے باس کو ل عمارت بنواد و ان کارب ان کو خوب جاتا تھا جو لوگ ہے کام برعالیہ تھے انفو<del>ل کہا کہم توا ک</del>ے اس <u>کی م</u>بجد بنا تھیگے ا نٹرتعا کی فرار ہے ہیں کرحس طرح ہم نے اپنی قدرت کا ملہ سے اصحاب کہف کو ایک۔ و اس کا اور تھر جگایا یا اس طرح نم نے اپنی قدرت دھکت سے اس را نہ کے لوگوں کو ان کے حال پرمطلع کر دیا تا کہ وہ لوگ اس بات کا یقین کرلیں کرمرنے کے بعد دوبارہ زنرہ کرنے کا وعدہ اللہ کا حق ہے اور قیامت کے اُنے میں کوئی شک ہیں۔ اصحاب کہف نے حس وقت اپنے ایک ساتھی کو بازار کھانا خریدنے کیلئے تھیجا توان کا یہی خیال تھا کہ اسی یا بی و طالم منترک د تیا نوس باد ت ہ کی حکومت ہے مگر اس کومرے ہوئے ایک رہا نہ گذیہ چکا تھا اوریاب حکومت ایک نیک مسلمان بادرتاہ بیدرسیس کی تھی، اس و تبت کے بوگوں میں مرکر دو مارہ زیرہ ہونے میں اختلات متھا کچھ لوگ دوبارہ زندہ مونے کے قائل تھے ا درمجھ مشکر؛ بادشاہ ونست نکرمندیتھا اور اسکاارزومندتھا کہ سبب لوگ مرکر دوبارہ زیدہ ہونے اور قیامت کوبا نے لگیں اس کے لئے اس نے امتریسے دیا کی، امتریے اس کی دما قبول فرالی او ساس کی نشکل یہ نبائی کر جب تمینجانے دمکاندار کوروپیہ دیا تو دوکا ندار حکر میں بڑگیا کریہ کون سے زانے کا سکتہے ، اس نے اپنے پڑوسی دوکاندا رکو

د کھایا، اس نے دوکے رکو اس نے تیسرے کو اس طرح بیندآ دمی حملیجا کے پاس جمع ہوگئے اور اس سے <u>و حص</u>ے

ِ لَكَ كَرِيسَكُمْ كَهَالَ سِے لائے ہو، اس نے كہايہ ميراہے مگر لوگوں نے اس كى بات نہ مانی ا دريہ سمجھا كراس كو و الما الله المعالل كالمراكب المراكب المراكب المنااس كو بادت و وقت كے حوالم كرديا ا بادت و نے اس سے نام لوحیاا در تحقیقات کی ، اس نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہاک<sup>ہ</sup> میرے کچھ ساتھی فلاں غاریں ہیں، بادرت ہ کوخیال آیا کہ یہ تو دہی جوان معلوم ہوتے ہیں جن کے، ناموا کی تخی خزاریں رکھی ہوتی ہے ، اس وقت بارٹاہ کوبہتِ خوشی ہوں کرٹایدا نشرنے میری دُعب تبول کر بی ہے ، اب ممکن ہے ان نوجوا ہوں کے حالات سے ہوگوں کو د وبارہ 'یندہ ہونے کا یقین موجائے چنائجہ مادت ہ شہرکے اہم اہم لوگوں کو اپنے سائقہ لے کر غاریر میونجا، نملینیا نے کہا آپ لوگ ذرایس کیں میں پہنے اپنے ساتھیوں کومطلع کا وُں تملیخانے اپنے ساتھ نیے کہا اب نشرک کی بلا ہمارے سرسے کل گئ ہے کیونگر اس و تت کا یا دستاہ مومن اور الشروالاہے ، یہسن کہ اصحاب کہف بہت خوش مویے اوران سب نے ب د ت ہ کا برتباک ستقبال کیا اور ہوی محبت وخوش سے اس سے ملا قات کی اور بھرانے غار ہی میں والسِن عِلے گئے اور کھراس وقت الشرہے ان سب کوموت ویدی -الغرض اصحاب كهف كاعجيب وعزيب واقعه جب بوگول نے ديكھا اورسنا كرتين سوبرس سے بھی زیادہ سونے کے بعد بیدار موتے توان کویفین ہوگیا کہ وا قعنہ استرتعالیٰ ہم کومرنے کے بعددوبارہ رندہ كے گا،مع بادت و كے تمام لوگ اصحاب كہف كى بزرگى كے قائل موسكنے تھے، لبذا ان كى وفات كے بعد سبب کا خیال ہوا کہ بطوریا د گار ان کی غار کے یاس کوئی عمارت بنا دی جائے ،عمارت کے بار سے میل ختلاف رائے ہوا کر کیا بنائی جائے بعض روایات سے معلوم ہوتاہے کر اس ستسمریں اب بھی کھے مشرک وت پرست تھے ان کی رائے ہوئ کہ کوئی الیسی عارت بنائی جائے جس سے عام لوگ مسافر دغیرہ فائدہ اٹھائی گرعا) بوگ ار باب حکومت ا در ارباب با د شامهت سب مسلمان تقط الحفی کا غلیر محقا ان کی رائے موئی کرمسجد زادی

ہوگ آر باب خلومت اور آرباب باد سام مت سب مسلمان مجھے آتھی کا علیہ محھا ان کی رائے ہوئی و مسجدمادی جائے جو یا دگار بھی رہے اور آسندہ ہت پر ستی سے بچانے کا ذریعہ بھی ہنے ، لوگ سمجھ کس کہ اصحاب کہف عابد ہتہ موں نہیں

سَيُفُولُونَ شَلْنَهُ مَّا بِعُهُمْ كُلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَلْسَةُ سَادِسُهُمْ فَي بِعِيْ لَا يَكُابُ مِن اللهُمُمْ وَ يَقُولُونَ خَلْسَةُ سَادِسُهُمْ فَي اللهُمْ اللهُمُمُ اللهُمَا اللهُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُ فَلِي اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلَا تُمَارِفِيْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ فَلَيْلُ اللهُ فَلَا تُمَارِفِيْمُ اللهُمُ اللهُ فَلَيْلُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلَا تُمَارِفِيْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ فَلِيْلُ اللهُ فَلَا تُمَارِفِيْمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ

ان کوبہت میں وک جانے میں سواہ ان کے اِرے میں بجز مربری بحث کے زیادہ بحث نرکیجے اور آب ان کے بارے می ان

### وَّلَا نَشَنَفْتِ فِنْهِمْ مِّنْهُمُ آحَكًا ﴿

## ہ گول س سے کسی سے بھی نہ یو ہے

تفسیسہ اس آیت، میں فرایا گیاہے کہ اسماب کو نہ کے گا دہ تین تھے چو تھا کا تھا اور کو کئے خیرطائیں کے زیرطائیں کے زیرطائیں کے زیرطائیں کے زیرطائیں کے زیرطائیں کے خیرطائی ام طور پر توگوں کی عادت ہوتی ہے آ کھواں کا تھا، پیلے دو قول تین اور اپنے کو انسرت کھے آ کھواں کا تھا، پیلے دو قول تین اور اپنے کو انسرت کے گا با ایک تعدا دیتا ہے کہ یہ فوالدیتا رہے ہیں اور تیسرے قول سات کی تعدا دیتا ہے کہ میں اور تیسرے قول سات کے متعلق اللہ تعالیٰ فوارہ ہیں کہ آپ کہدیجے کہ میرا دب اصحاب کہف کی سے تعداد کو جانے انساز ہیان سے تیسرا قول سات کی تعداد کو جانے تعداد کو جانے تعداد کو جانے این عباس برا اور حفرت ابن مسعود رہ نے فرایا کہ میں بھی افکالوگوں میں نیا مل ہوں فرایا کہ ہیں حضرت ابن عباس برا اور حفرت ابن مسعود رہ نے فرایا کہ میں بھی افکالوگوں میں نیا مل ہوں فرایا کہ ہیں حضرت ابن عباس برا اور حفرت ابن مسعود رہ نے فرایا کہ میں بھی افکالوگوں میں نیا مل ہوں فرایا کہ میں میں افکالوگوں میں خد خو فواس کے حسم طملیونس ۔

اس کے بعد استہ تعالیٰ نے جناب بی کام صلی استرعیہ دسلم کو مخاطب کرکے دوبا توں کی ہمایت فرائی اول یہ کرا صحاب کہف کی تعداد ویزہ کے سلامی آب ان بوگوں سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کری دوسرے یہ کہ اصحاب کہف کے سلامی آب ان بوگوں سے زیادہ بحث و مباحثہ نہ کری دوسرے یہ کہ اصحاب کہف کی سوال نہ کریں بینی اگر دہ لوگ اختلا فات سے بازز آئیں توائی ان ہم مقصد متعلق ہنیں اور اس کا داقعہ حب قدر استہ تعالیٰ نے تبلا دیا ہے اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے زیادہ کی تحقیق میں کوئی فائدہ بھی نہیں اس سے نوایا کہ آب ان سے سوالی نہیں کے یہ شان انہیار کے فلان ہے۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَ عِلِيِّ فَأَعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ الْآ اَنَ يَنَنَا ٓ اللَّهُ وَاذُكُرُ

اور آپ کمی کام کی نسبت یوں: لہا کہنے کرمیں اس کو کو کردں گا مگر خداکے چاہنے کو لادیا کینے ، اور جب آپ بھول مرم دام میں بیر و میں میں و میں ہے۔ بیرو بیٹیوں کے میں میں دوری جی میں میں دور اور بیرائی

سَّ بَكَ إِذَا نَسِينَتَ وَفُلُ عَلَى أَنْ يَهْدِينِ رَبِّيْ لِاَ قُرَبَ مِنْ هٰ لَا اَنْكُا ﴿ مَا يَنَ قَا إِهٰ رَبِهِ ذَكِيكِيمُ ادركُدِي رَجُعُوامِينَ كَبِرْرِبُعُهُو دِينِ بِنَهِ كَا مِبَارِتِ اِسْ عِينَ ذِيكَ رَباتِ بَلادِ عِ

ب من ما چرب دریا ہے اور ہونے مرب ہونی میں ہونے ہوئی ہے۔ من مرکز کے جب آئی سے اصحاب کہف کا قصد معلوم کیا توآپ نے فرایا کر کل تبلا ووں گا لفسیسرا سے ساتھ انشار اللہ نزفرایا جس کی دجہ سے بندرہ دن کے وحی نرآئی نیدرہ دن کے بعد

حضرت جرئیل و حی ہے کہ آئے جس میں اصحاب کہف کے قصہ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہمایت بھی فرائی گئی آپ کوجب آئدہ کس کام کے کرنے نے کرنے کا دعدہ یا اقرار کرنا ہو تواس کے ساتھ انشارا منٹر نگایا سمجے کیونکہ آئندہ کیا ہوگا اس کا علم صرف خوای کو ہے اس لئے انت رامنٹہ ( بعنی الشیر چاہے گا توکردوں گا) کہدلینا چاہئے، نسب مسلان کو چاہئے کراہنے ہرکام میں دل سے بھردسہ النگریز کرے اور زبان سے ان ارالند کہہ کراس کا اقرار بھی کرے اور اگر کہتھی انٹ مرامنٹہ کہنا کھول جائے توجب یا د آئے اس و تت کمہ لینا چاہئے۔ بخاری دمسلم شربعیت میں ہے کر حضرت سلیمان علیالت م کے نوشنے بیویاں تھیں ،ایک دن آپ نے نرایا کہ آج میں سب بیویوں کے پاس جاؤں گا ، ہر بیوی کے ایک بیجہ ہوگا اور و ہ را ہ خدا میں جماد کرے گا اس دقت فریستے نے ان سے کھاکہ انتاء اللہ کہ لیجے گر آپ نے فریشنے کی ات پر توجہ نہ کی اور اپنے ارادہ کے مطابق نام بیویوں سے صحبت کی مگر بچہ مرف ایک سے پیدا ہوا اور وہ بھی آ دھے جسم کا حصور علیہ اسلام نے فرایا قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان سے اگر وہ انشار اللہ کہ لیتے توان كافرانا يورا موآا وركام يح جوان موكر جهاد كمت. اس کے بعد حضور سے فرایا گیا کہ آپ کہ دیجئے مجھے امید ہے کہ میرا رب میری نبوت کی دیل اس قصہ سے زیادہ قوی تبلادے ،مطلب یہ ہے کہ اے لوگوہم نے میری بیوت کا اِمتحان لینے کے لئے اصحاب کیف کا قصہ دریافت کیا جو الشریے بدریعۂ وہی مجھے تبلا دیا جس سے تم کو اطلیبان ہوگیا .مگریہ قصہ اتنا اہم نہیں کر اس کو تو کوئی غیربنی تاریخ عالم کا جاننے والا بھی تبلاسکتاہے اس سے راھ کرمیری نبوت پرمضبوط دیل تو خود قرآن کریم ہے حس کے مثل ایک آیت بھی پوری دنیا مل کر نہ نباسکی ا وراس کے علا وہ حضرت آ دم ا سے بے کر قیامت تک کے بے شار ایسے واقعات مجھے بتلادیئے گئے جن کا جا ننا بغیردحی کے ممکن نہیں جن کا علم صرف نبی ہی کو ہوسکتا ہے اس کے علاوہ کسی کو ہنیں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ نَكَكَ مِا تَتْةٍ سِنِبْنَ وَازْدَادُوْا نِسْعًا۞ قُلِ اللهُ اَعْلَمُ اور وہ لوگ اپنے غار بس تیں سوبرسس تک رہے اور نوبرس او پر اُور رہے آپ کہریجے کر خداتعا لُ ان کے رہنے کی مرت عِمَا لَهِ ثُواه لَهُ غَيْبُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ ﴿ أَبْصِرْبِهُ وَ ٱسْمِعْ مَالَهُمْ مِّنَ ہ زیا و م جا نتا ہے تمام آ سانوں اورزین کاعلم غیب اس کو ہے وہ کیسا کچے د یکھنے والا اور کیسا کچھ سننے والا ہے ان کا حذا کے دُونِهِ مِنْ وَعَلِمَ وَكُلِ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهُ أَحَدًا 🕤 سواکو فی بھی مدد گارنہیں اور زائد تعیا کی کسی کواہے عکم میں شریک کراہے **غار میں ترت قیام :**۔ لوگوں میں جس طرح اصحاب کی تعداد میں اخلاف تھا کہ دہ نار میں کتنی مت

الشرتعالیٰ نے مہاں اصحاب کھف کے سونے کی مدت کو ایک نرائے انمازیم بیان ذرایا ہے بعنی
تن سونوسال بیان کرکے بھر نوسال الگ سے بیان فرائے ہیں ، دونوں کو اکتھا کرکے یوں نہیں فرایا
تین سونوسال ، اس کی وج حضرت علی کرم الشرویم اور دوسے رمضرین ، سے یمروی ہے کہ بہود و
نصاریٰ میں چو نکہ شمسی حساب (انگریزی تاریخ) کا رواج تھا اس کے حساب سے تین سوسال ہو
ہیں ، اور مسلمانوں میں قمری حساب (جاندگی تاریخ) کا رواج ہے اس کے حساب سے تین سو نوسال
ہوتے ہیں ، کیونکہ قمری حساب سے سوسال پر بین سال بڑھ جاتے ہیں : ملاصہ یہ کرشمسی حساب سے بین سو نوسال اصحاب کھف سوتے رہے

## وَاثُلُ مَّنَا أُوْرِى إِلَيْكَ مِنْ كِنَابِ رَبِّكَ الدُّمُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ \*

اور آب کے پاس جو آب کے رب کی کنب وی کے ذریعہ سے آئی ہے دہ پڑھ دیا کیجے اس کی باتوں کو

### وَلَنُ تَجِكَا مِنُ دُوْنِهِ مُلْتَحَكَّا ﴿

كوئى بدل نہيں سكا اور أب خواكے سواكوئى جار بناه نہاويں كے

فق دسیورہ ہے۔ بچھلی آیت تک اصحاب کہف کا قصہ کمل ہو چکا، اس میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ آپ اس قصہ کی اختلافی ہاتوں میں زیادہ بحث و مباحثہ نزگریں اور نزی کچھ کسی سے دریا فت کریں، اب اس آیت میں حضور علیہ السلام کو ہمایت فرائی گئی ہے کہ جو کتاب بعنی قرآن بذریعہ وحی آپ کے رب نے آپ کو مرحمت فرائ ہے اس کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہتے، فعلانے جوہا ہمی اس میں سنائی یا جو تعد کے کوئی طاقت بنیں جو انفیں برل یا ال سکے ، اگر کوئی اس کتاب کے بدلنے کے دریے ہوگا یا اس کے حقوق اوا کرنے میں کو تا ہی کرے گا وہ خوب سمجھ لے فعلائے مجم کیلئے کہیں بناہ ہنیں، ہاں فرا برداروں کو بناہ دینے کیلئے اس کی رحمت و میں ہوگا عطافرائ ،

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَحَالَٰذِينَ يَنْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَلَاوَةِ وَالْعَشِيِّيرِيْكُوْ نَ دراہنے آپ کو ان لاگول کے ساتھ مقیہ کھا کہنے جو صبح وست ام اپنے رب کی عبادت معنی اس کی رصابح کی کے لئے کیستا وَجْهَهُ وَلَا تَغَدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ عَرُيْلُ زِيْنَةَ الْحَيْوَةِ الدَّنْيَا ، وَلَا تُطِعْ مَن ، میں ادر دنیوی زمدگی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے منٹے نہا کیں اور ایے ستف کا کہن مز ٱغُفَلْنَا قُلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَانَّبَعَ هَوْيَهُ وَكَانَ ٱمْرُةَ فُرُطًّا ۞ ائے جے تلب کوہم نے اپن یادسے غانل کر رکھا ہے اور وہ اپن نفسا نی خامش پرجیتا ہے اوراس کا حال تھے گذرگیا ہے جس طرح آگ کو رئیس و مالدار کا فروں سے بے نیا زرہنے کا حکم ویا گیا ہے اسی طرت اس آیت میں یہ جایت بڑت زبائی گئی ہے کہ غریب مسلانوں رصحائیرکام .مز) کے ساتھ تعلق رکھیں ،ان کے حال پر توجہ فرما ٹیل ان کھائی صحبت میں رکھیں، انھی سے معالمات میں مشورہ کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی خوت و دی کے لئے انما كيسا غدمبيثه عبادت ميمشغول رہتے ہيصلاڻ وام کاپوراخيا<del>ل کھتے ہيٺا ئى دنولۇرۇنۇ تاقت</del>ال رکھتے ہيں ان مخلصين کو حجو شرکرمتک کفار دمشے کین الداروں کی طرف اس غض سے نظرنہ اٹھا ٹیں کرا ن کے مسلمان موبمانے سے وین اسلام کوٹری رونی وتر تی ہے گی، اسسلام کی عزت درونی، اوی خوش حالی و الداری اورجاندی سونے کے سکول سے سنیں اصل وت ورونق ا درتر تی ایان واخلاص . تقوی وطهارت ا وراعلی درج کی خوست ا خلاتی سے ہے -ند کورہ بالا آیت رئیس مکہ عیبیہ بن حصن فزاری کے متعلق بازل ہو کی مسلما ن مونے سے ، پہلے یہ حضورعلیہالستسلام کی خدمت میں حاجز ہوا ، اس و تت آپ کی مجلس میں کچھ غریب دخسته حال صحاء كرام بننطح موسعً بحق، انهى مي حضرت سلمان فارس م بھى تھے ، عسيد نے كہا كر حضورتم تباكل مفرے سردارا ور پڑے لوگ ہیں ، اگر ہم مسلما ن ہوگئے توسیب لوگ ایمان ہے آئی گے مگر ہم کو آپ کا اتباع رکے سے ان غریب دخستہ ماں لوگوں کی موجو دگی ردکتی ہے ، آپ ان کواپی محلس سے (الگ کردیں ہا کم از کم ان کی محلب ہم ہے الگ کردیں اس آیت میں اس مشورہ برعمل کرنے سے سنحیٰ کے ساتھ منع فرما دیا گیاہے اور برایت فرال گئ ہے کر ان مخلص غریب مسلمانوں کے حال پر خوب توج فرائیں۔ وَقُلِ الْحَتُّ مِنْ رَّبِّكُمْ وَفَهَنْ شَاءً فَلَيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءً فَلَيكُفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَكُ نَا درآپ کہدیجے کو حق تمعارے رب کی طرف سے بے سوحیں کا جی چاہے ایمان سے آ دے اور حیں کا جی چلے کافر رہے ہے ٹنگ لِلظُّلِمِينَ نَارًا الْحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴿ وَإِن يَسْتَغِيْبُوُّا يُغَاثُوا بِهَا إِكَالُهُ لِ ا سے فالموں کیلئے اُگ تیار کردکھی ہے کہ اس اُگ کی نباتیں اسکو گھرے موں گ اوراگر فریاد کریں گے تو ایسے یا نی سے ان کی فوار

كِشْوِى الْوُجُولَا مِنْسُ الشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرْتَفَقًا ٠٠

کی جورے گا جو تبل کی تلمجھٹ کی طرح ہوگا موہوں تو بھون ڈالے گا کیا ہی برایا نی ہوگا اور دوزخ کیا ہی بری مبکہ مرگ

تحفید اس جناب نی کریم صلی انٹرعلیہ وسیلم کومخا طب کرکے فرایا مار ا ہے کہ آپ ان مالدارکا فردِ ںسے كمديجة كردين حق تمعارے إس آ جكاہے جواسے نبول كرے كاس كا نفع ہے جو تبول نبي

زے گا س کا نقصان ہے ، نقصان یہ ہے کہ نہ اپنے والے کا فروں کے لئے دوزخ کی آگ تیا رکر کی ہے

حس کی تناتیں ر دیواریں) بھی آگ بی کی موں گی جب ان کو آگ کی گری سے سخت پیاس لگے کی تحدید

یا نی طلب کریں گے توان کوایس یا نی دیاجائیگا جونیل کی کمچھٹ کی طرح ہوگا اوراس قدرگرم ہوگا کر اسس کے سند کے قریب آتے ہی جہرہ کو حملس دیگا جس سے جبرہ کی کھال گریڑ ہے گی۔

ٹر ندی شریعیٹ میں حضرت ابوا مامہ منسے مردی ہے کہ رسول استرصلی سترعیہ کسے مرنے فرایا کہ وہ یا بی د کمیھنے میں سخت ناگوار موگا اور جب منھ کے قریب اَئے گا تو چرہ کی کھال جل بھن کر گریڑ ہے گی اور جب اس کوسٹے گا تو اسٹویوں کو کاٹ کر پاضانہ کے راستہ سے سکا لُدیگا۔

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوا وَعِمُوا الصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَمَنَ آحُسَنَ عَمَلًا ﴿

بے شک جولوگ ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ہم ایسوں کا جرضائ مزکی گے جواچی طرح کام کوکرے

أُولَيِكَ لَهُمْ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِتُ مِنَ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ يُعَلُّونَ فِيهَامِنَ

ا یسے ہوگوں کیلئے مہیشہ د ہنے کے باغ ہیں ان کے پنچے نہریں بہتی ہوں گی ان کود یا ں سونے کے کنگل بہنائے جا تی گے

ٱسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُصُرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَنْبَرَ فِي مُنْكِينَ

اور ربیزرنگ کے کراے بارکی اور ربیزریشم کے بہیں گے اور وہاں مسہریوں ب

فِيهُا عَلَى الْأَرَآبِ لِي نِعُمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًّا ﴿

کیہ لگا ئے بیٹے موں کے کای اچھاصلہ ہے اور کیا ہی اچھی جگہ ہے

تفسیر: کی آیت میں دین حق قبول نرکنے والوں کا انجام بیانِ موا یہاں دین حق قبول کرکے نیک اعمال کرنے والوں کے انجام کا بیان ہے،ارٹ دہے کر جنت میں حبس کو ایک مرتبہ داخل کردیا جائیگا و ہاں ان کو ایسے یا غات میں گئے جن کے نیمے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کوسونے کے کنگن ادرسپر رنگ کے إربك و و بنردنشم كے كيوے بينيا تے جائيں گے ا درمسہ يوں پر تكيدسگانے آرام وعزت كے ساتھ بنيھے بول لگے

وَاضُرِبُ لَهُمُ مَّثَلًا زَجُلَبْنِ جَعَلْنَا لِاَحَدِهِمَّا جَنَّتَبْنِ مِنَ اعْنَابِ وَحَفَفْنُهُمُ اوراً بِ ان لوگول سے دوشخصوں کاحال بیان مہیجے ان دوسخصول میں سے ایک کوہم نے دوباغ انگورکے دے رکھے تھے بِنَخْلِ وَ جَعَلُنَا بَيْنَهُمَا زَمُءًا ﴿ كِلْنَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتُ أَكُلَهَا وَلَهُ تَظٰلِمُ اوران د دنوں کا کھجور کے درختوں سے احاط بنار کھا تھا اوران د دنوں کے درمیان کھیتی بھی لگا کھی تھی د د نوں باغ اپنا پوراجیل دیتے تھے مِّنُهُ شَيْئًا ﴿ وَفَجَّرُنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو بُحَا وِرُ اورکسی کے بھیل میں ذرا بھی کمی زرہتی تھی اور ان دونوں *کے دربی*ان میں ہنر ج<sup>ون</sup> کے بھی تھی اوراس شخص کے باس اور بھی تمول کا سامان تھا سو اَنَا آكُثْرُمِنُكَ مَالَّا وَّاعَنُّ نَفَرًا ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ ۚ وَهُوَظَالِمُ لِنَفُسِهِ ۚ قَالَ مَا ا بيناس لما في كي اوهواد هو كي بايس كرت كرت كين لكا كريس تي ال من بني زياده مرن اور مجمع مجي ميراز بردست اور وه ابينا ويرجرم اَظُنُّ اَنُ تَبِينَدَ هٰذِهَ آبَكًا ﴿ وَمَآ اَظُنَّ السَّاعَةَ قَا بِمَهُ مَّ وَكَإِنُ رُّدِدُتُ قام كرتا مواا پنے باغ میں ہونچا كہنے لگاكرمیرا خال نہیں ہے كہ یا غ كہی بھی برباد ہو اور میں قیامت كو نہیں جال كرما كر آوے گی اور اگر میں ال رَبِّ لَاجِدَانٌ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۞ بے رب کے پاس بیونچا یا گیا تو مزور اس باغ سے مبت زیادہ اچھی حکہ مجھ کو ملے گی۔ روشخصول کی مثال اس سے سلے غریب مسان ادر الدار کافروں کا ذکر ہوا تھا ، اب ان اَ بات مِس منّال دے کرکفر دایمان کاانجام اور دنیاوی رونق کی حقیقت دا ضح کی گئیہے ، ا ن آیات میں جن دقیخصوں کی ٹال ہے. بقول علامہ بغوی م یہ تبیلہ بنی مخز وم کے د دیمائیوں کی شال ہے جن میں ایک مومن غریب تھا ا ور دوسسرا کا فربالدار ، اتھی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے ، اوربعض علمارمضرین رم نے فرما یا کریرآیات کسی خاص شخص کے متعلق نازل نہیں ہو ئی بلکہ فرحنی روشخصوں کی مثال دیکر کفروا یمان کا انجام اور دنیا کی حقیقت سمجھا کی گئی ہے۔ ان دوتتخفوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کو ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ انگور کے دواغ دے رکھے تھے ا در ان باغوں کے چار ول طرِب کمبجور کے درختوں کی قبطار تھی ا دران د دینوں یا غوں کے درمیان میں کھیتی ہوتی تھی ا دران میںنہر بہنی تھی جن سے با غات سرمبرد ٹاداب رہتے اگر بارش نر بھی مو توان میں خنکی زائے ادران باعذل کی یہ خوبی تق کر سرقصل خوب آتی تھی ، ایسا نہیں کر \_ قصل ایک سال خوب اً تے اور دوسرے سال کم جیسا کر عام إغوں میں موتاہے ، غرضیکہ استرتعالی نے اسکو کھلوں میووں اور فلے سے

وی ادر کھا تھا اور اس کے علاوہ دیگر دنوی داخت و آدام کی جزیں نوکر چاکہ دوراس کے علاوہ دیگر دنوی داخت و آدام کی جزیں نوکر چاکہ و عطافرار کھے تھے۔

یہ الدار اپنے بھائی یا دوست سے جو بکا مومن تھا دوران گفت کو کنے دکا ایسا لگتا ہے کہ دہ اس الدار کھے تھے۔

الدار کو کفرو شرک سے قوبہ کرنے ادرایمان قبول کرنے کی نصیحت کردا ہوگا اس نے اس کو درکرتے ہو کہا کہ میں الداری میں تجھ سے طرحا ہوا ہول، دیکھ مسے پاس کتی ڈھرد ولت ہے ادر چار د س طف میرک س قدر عزت و دید به اور شہرت ہے ادرم سے برط من نوکر چاکہ فادم و مرد گاراور رہتے و کئے میرک س قدر عزت و دید به اور شہرت ہے ادرم سے برط من نوکر چاکہ فادم و مرد گاراور رہتے و کئے دالے جمع رہتے ہیں، تجھ کو تیرے ایمان و ایما نداری نے کیا دیا تو رہا عزیب کا غرب اور بھرا سے باتھ بچھ کو آرہے بات کیا ہوا کہ اور کھی اجرا جا جا اس کی بیداوار میں کمی اُجا نے اور کھی گھنے لگا کہ اول تو می قیامت کو بانتا ہمیں اور اگر ہے کہ جب ما سے دکھ و مورک عالم میں کہنے لگا کہ اول تو می قیامت کو بانتا ہمیں اور اگر ہے کہنے سے مان بھی لول تو بیارے ہم وہاں بھی ہرے کریں گے کو کہ ذیا میں اس قدرد دلت کیا کہ دنیا میں اس قدرد دلت کیا کہ دنیا میں اس قدرد دلت کیا کہ دنیا میں اس قدر کو نورک کے بعد بھے اور اگر ہے کو جس ماستہ (کفرونزک) پر میں قائم ہوں وہ اسٹر کو لیند ہورا میں کو ندرگ گذارے گا۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آكَفَرُتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنُ تُرَابِ ثُمَّ اس سے اس کے ملاقاتی نے جواب کے طور ہر کہا کر کیا تواس مات کے ساتھ کو کر ناہے جس نے تجھ کو سی سے بیدا کیا پھر مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوِّىكَ رَجُلًا ﴿لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّهُ وَلَآ الشَّرِكُ بِرَبِّنَ <u>نطفر سے بچھر تحبہ کو صحیح وسالم آ دمی نبایا کی میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ بعنی انٹرتعالیٰ میرارب ہے ادرمی اسک</u> آحَدًا ﴿ وَلَوْكَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءُ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۗ ما تق*ه کسی کونتر یکے بنیں ت*ھرا تا ا و رتومیں دیت ابنے باغ میں بہونچا تھا <mark>تو نونے یوں کیوں ہنیں کہا کر جوا منٹرکومنظور</mark> إِنُ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَا لَا وَكَلَّا ﴿ فَعَلَى رَبِّهِ أَنَ يُؤْمِنِينِ موتا ہے وہی ہوتا ہے اور بدون حذاکی مرد کے کوئی قوت بنیس اگر تو مجھ کو ال اورا ولادیس کردیکھتا ہے تو مجھ کودہ و تستنزدیک مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصُبِحُ صَعِيْدًا زَلَقًا ﴿ معلی ہواہے کرمیرارب مجھ کو تیرہاغ سے احما اغ دیدے اوراس پر کوئی تقدیری اُنت اُسمان سے بھیجد ہے جس سے دہ أَوْيُصِّبِحُ مَا وُهُمَا غَوْرًا فَلَنَ تَسْتَطِبْعَ لَهُ طَلَبًا ۞ باع وفعة ایک صاف میدان موکرده جا دسے یا اس سے اس کا پانی با مکل اغدا ترجا دسے مجھرتواس کی کوشٹش مجی مرکسے

معن معن معن الذي المستخدمة الذي المستخدمة ال الدار کا فرکی باتیں سنکراس کے دوست غریب مومن نے اس کو تھے نصیحت غربیب مون کا جواب کرتے ہوئے کہا افوس ہے توخداک قدت کو ہیں اتا درا سلے انی حقیقت برنظر وال ، تیری اص آدم علیه السلام کوانند تعالی نے مٹی سے بیداکیا اور بھر تحجکو تیرے باپ کے نظرہ ننی سے وجود بخت میرا متدی کی قدرت ہے کراس نے ایک نایاک بوندیانی سے تجھ کو وجو دیجت کر اور کھریتری ہوارج ہے پرورش کرکے تحصکو حبمانی روحانی قوت عطا فرماکہ ہٹا کٹامرد بنادیا ہے اوراس کی دی موئی توت عقل وسعور اور ندبیرسے توبہ باغ تیار کرسکاہے اگرہ ہٹری طاقت وسمجھ جیسن لیٹا تو تو کیچھ نرکرسکیا اور میں تو تجھ سے پھرصا من صاف کہا ہوں کرمیرارب سرف خوائے تعالیٰ ہے ،اسی کی دی ہوئی نعمتوں سے میں زندہ ہول ا وريرورس يار إمول من ما ستكرا بن كريمهي الريم سايق كسي عز كو متريك بنيس كرسكماً . جب تواغ من داخل موا تو تجھے یہ کہنا جا ہتے تھا مَا تَنَاءَ اللهُ لاَحَوُلَ وَلَا قُوَةً وَ لاَ باللهِ تعِي الله جوچاہتا ہے وہی موتا ہے اور ہم یں جوطاقت ہے وہ اس کی خشی مولی سے ہم اس کی مدد سے بغیر تھے ہیں كركت ، يعنى ابني عاجزى اورالشركى فقدت كا اظهار كراچاست تها -نظر براور حوادث کابہترین علاج میں انسان میں ہے مردی ہے کر دسول اللہ صلی انسان علیہ کو سلم اللہ علیہ کو سلم کو ا میں میں اور حوادث کا بہترین علاج کے ارث دفرایا کرجس نے کوئی چیز دیکھی اور وہ اسس کو اجھىلگى اوراس نے ماشاء الله لاحول ولاقوة الابالله كه ليا توسيمراس كوكوئى جزنقصال بنهائكى ر معنی نظر بدا ور دیگر حوادث سے محفوظ رہے گا ) جنا نیجر حصرت عروہ کو جب اپنی کوئی چیز لیسند آتی یا وہ اپنے باع میں داخل ہوتے تواس کلہ کویڑھ لیاکرتے تھے، ایک َروایت میں سے کہ جب کسی کواپنے گھراریں آسودگی نظرائے تور کلم پڑھ لینا چاہئے، مسندا حدیں مصنورعلیالسلام کاارٹ دہے یں تمھیں جنت کا اكم خزاد بالاؤن؟ كير فرايا وه فزار ماشاء دس الحول ولا فوق الاماس م اس کے بعد نیک مومن نے کہا کہ تھیک ہے آج توجھے مال واولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے مگر مجھے خداکی فات سے امیدہے کہ وہ مجھے آخرت یا دنیا ہی میں تجھ سے ستر باغ اور دیگرعمدہ چیزیں عطا فرادے اور تیرایہ باغ وغرہ تیرے کفرو تکبری وج سے تباہ موجائے ، استرتعالیٰ کوئی آسمانی عذاب بھیج کر تیرے ان سرسنر کھیت اور یا غات کو جیٹیل میدان نبادے یا نہر کا یا نی خشک کر دے اور یا وجو د تیری کوئٹش کے اس میں یانی نہ آئے بس خداہے ڈراور کفروٹزک نے باز آکراس کا فرا بردار بن۔

وَأُحِيْطُ بِثَمْرِم فَاصْبَهَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى

اور اس فعف كرما ان تول كو أفت نے الكھ المجماس نے جو كھ اس باغ برخ بے كياتھا اس پر لاتھ لماره كيا اوروه باخ اپنے

عُرُوْشِهَا وَيَقُولُ يَلِيُنَتَىٰ لَوُ أَشُرِكَ بِرَبِّي ٓ اَحَدَّا۞ وَلَهُ بَكُنُ لَا فِتُهَ ۗ بیوں پر گڑا ہوا پڑا تھا ا ور کھنے نگا کیا خوب مہ آکرمیں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر کیٹ تھے اتا اور اسکے پاس کوئی ایسا فجیع زمو يَنْصُرُ وَنَ لا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُ نَالِكَ الْوَلَا يَهُ ضا کے سوااس کی مرد کرتا اور زوہ خود بدلہ لے سکا ایسے موقع بر مداکر نا الشربرحق ہی کا کا ہے لِللهِ الْحَقِّ هُوَخَايُرُ ثُوَابًا وَّخَايِرٌ عُفْيًا خُ اس کا ٹواب ستے اچھا اور اسسی کا تینجہ سب سے اچھا۔ **بر صراوندی** حب چرسے موکن نے اپنے کا فرد وست کوڈ رایا تھا آ خرد ہی ہوکر رہا، اچانک ایک دن قبرخداد ندی کی بحلیاں اس کے باغات پر ٹوٹے پڑیں اوراس کو تباہ دیر باد اور میست و بالود کر دیا اور پر مجھ نرکرسکا ، کھڑے کھڑے کیٹ افسوسس ملیا رہا اوراس وقت اس کے خدام ، عزيز وا قرباء ا ورو وسرے يار و مردگار کچھ کام رآ كے ، اس وقت پر كبرر با تھا كياا جھا ہو ااگر ميں اللہ کے ساتھ کفر دسٹرک رکر تا مگراب یحیقاً ئے کیا ہووت ہے جب بڑھیاں میگ گئیں کھیت ۔ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَّثُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنيّا كُمَّا إِ أَنْزَلْنُهُ مِنَ التَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ اوراً بِ ان بوگوں سے دنیوی زنرگ کی حالت بیان فرائیے کروہ ایسی ہے جیسےاً سان سے ہم نے یا اُدیرسایا ہو کھیر يِهِ نَبَا ثُ الْاَنْضِ فَاصْبَحَ ﴿ هَشِبُكًا تَذَرُونُهُ الرِّيحُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اس کے دربعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان مؤکئ ہوں بھر وہ ریزہ ریزہ ہوجا دے کراسکو ہوا ارا کے لئے بھر آن ہواور شَى اللهُ مُقَتَدِدًا ﴿ الْمُنُونَ وَيُنَاهُ الْمُنُونَ وَيُنَاهُ الْمُنُونَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه ا متذفعالیٰ ہر چیز بر بوری تدرت رکھتے ہیں ہال اور او لاد حیات دنیا ایک ردنیق ہیں اور جوا عمال صالحہ با تی رہنے والے ہیں الصِّلِحْتُ خَابُرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّخَيْرٌ أَمَلًا ۞ و و آب کے دب کے نز ویک تواب کے اعتبار سے بھی ہزار درجر بہتریں اورا میکے اعتبار سے برار درجر بہترین منال ارت دہے کہ دنیا کی بہارا درجیک دمک کی نتال ایسی سے جیسے زمین پر بارش منال ایسی سے جیسے زمین پر بارش منال منال ہوجائے کے بعد سنرہ آگ آتا ہے کھیتاں لہلہا نے لگتی ہیں درختوں میں آبازگی د سرمبزی آ جاتی ہے اور تھیریمی کچھ دن بعد سو کھنا شرفع ہو جاتی ہے ، ادر تھیراس کو کاٹ حیان کے کر

برابر کردیا بماتا ہے اور کھرریزہ ریزہ ہو کر موا میں اڑنے لگتی ہے ،لیس یہی حال دنیا کی جمک دمک کا ہے ، یہ بھی کچھ بعدا جڑ جائے گی اور کٹ جھے طبی کھیا ف جٹیل میدان بن جائے گی ،لیس دنیا کے دیدہ زیب فریب میں مجھنس کرانی آخرت برماد نہیں کرنا چاہئے ۔

اس کے معبد فرایا کہ مال و اولاء رنبوی زیرگی کی رونق کی چیزیں ہیں ان پر فخر نہیں کرنا جاہتے ، یہ عنعریب فنا ہوجانے والی ہیں ،اصل ہاتی رہنے والی چیز اعمال صالحہ ہیں ،یہ اسٹر کے نز دیک دنبوی ال و

اولا دسے نرا رہا درجر بہتر ہیں .

وَيُوم لُسُيِّرُ الْحِبَالَ وَنَوَ الْارْضَ بَارِنَا الْارْضَ بَارِنَا الْارْضَ بَارِنَا اللهِ وَيَهُمُ فَلَمُ نَعْا دِرُمِ اللهِ اوراس، ن كو الدَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِبْنَ مِتَّا فِيلِهِ وَيَفْوْلُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ کھ دیا جا دے گا توا ب مجرموں کو دیکھیں گے کراس میں جو کھے ہے اس سے ڈرتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کرائے ہما ی مہتمی اس ا لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا ٱخْطِهَا، وَ وَجَدُوا مَا عَبِلُوَا عمال کی عجیب صالت ہے کے بے تعلیند کئے ہوئے ، کو لُ جھوٹا گناہ جھوٹا رہ کا گناہ اور جو کچھ انھوں نے کیا وہ سب موجود حَاضِرًا وَلَا يُظْلِمُ رَنُّكَ أَحَدًا أَ یا ئیں گے اور آب کارب کسی بر ظلم نرکر سے گا یهاں تیامت کے متعلق بیان ہورہا، کام<sup>ن</sup> بہاڑ جیسی تھوس ومصوط چیز بھی ایی حکگہ حصور دے گا درریزہ ریزہ ہوکہ موایس اط صائے گا، دوسری چیزوں کا بیٹیت ہی کیا ہے ، فرضیکہ زبین با مکل صاف میٹیل میدان بن جائے گ نہ اس پر کوئی مرکان ہوگا نہ کوئی ورخت وغیرہ ا کلی بچیپی تمام مخلوق بلاکسی آ ڑکے اپنے رب کے سامنے صف با ندھے کھڑی ہوگ ، صدیت یاک ہیں ہے میدان محت میں ایک سو بیں صفیں ہوں گ ان یں سے انٹی صفیں است محدیہ ک ہوں گی۔ اس وقت ان وگوں ہے جو تیارے کا انکار کرتے تھے کہا جائے گا ، دیکھ اوآج ہم نے تم کو دوبارہ اسی طرح بریا کر کے ا پیے سامنے کھڑا کر دیا ہے حب طرح اول مرجہ پیدا کیا تھا ،حب چیز دلینی تیامت، کاتم دنیا میں انکار کرتے تھے آج اس کامنظرا پنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اس د کن سب کے ایزا عمال کھول کر رکھ دیئے جائیں گے حس میں جھوٹے سے حیوٹا عمل لکھا موا موگا کوئی بھی احیما یا برا عل ایسا نہیں ہوگا جواس میں درج زہو، گنہ کا را درمجرم لوگ اس میں اپنے غلط کام اور جرم لکھے موے دیکھ کو خوٹ کھائیں گے کہ دیکھنے اب اصکما کا کمین کیاسٹرا دیاہے اورہیں گا ہائے ہاری کم بختی اس میں تو ہاری ہر وکت درج ہے۔ تریذی خرلیف میں حصرت ابو ہر برہ رم سے مروی ہے کہ دسول اسٹرصلی استرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرقیامت کے دن لوگوں کی تین بیٹیاں ہول گی دو میں تو وہ اپنے عذر بیش کرس گے اور اسٹرتعالیٰ سے بحت و حجت کے اپنے آپ کو بری کرے کی کوشش کریں گے اور میسری میٹی میں سب کے امرا عمال الله کے حکم سے موا ان کے انتھوں میں بیونجارے گ ا خریں فرایا کیاہے کہ انشر کایہ فا نؤن ہے کہ وہ کسی برظلم نہیں کرنا، ایس ہیں کہ بلا کئے کوئی عمل کوکوں کے نام اعمال میں درج کو سے یا ہرم سے ذیا دہ سنا دی جائے ، غرضکہ جوجس چیز کاستحق ہے اس کابدار پورا بورا دیتاہے۔

المورد و مراد المعروب و المعروب المعروب و وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ اسْجُبُ لُوا لِلاَدَمَ فَسَجَكُ وَالِكَّ الْبِلِيسُ كَانَ مِنَ اورجب كرلما ككركم م خ حكم ديا كرآدم ك سامن مجده كرو مسسب في بجده ليا جوابليس الْجِينَ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِرَبِهِ ۗ أَفَتَتَخِذُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ۚ أَوْلِيكَامُ مِنَ سواس نے اپ رب نے تکم سے مدول کیا سوکیا بھر بھی تم اس کو ا دراس کے بیلے جانموں کو دوست بناتے دُونِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّ م بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَكَ لَّا ۞ مَا ٓ اَشْهَدُ تُنَّهُمُ خَ مجد کو تبهوطر کر حامانکہ وہ تمعارے وسٹمن بیں یہ ظالموں کے نتے بہت بڑا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمان اور زیہ لتهلوت والكروض ولاخلق أنفسيهم وماكنت مُتَخِفَ الْمُضِلِيْنَ عَضُكَ پیداکرتے دتت بایا اورز تودان کے پیداکرنے کے دنت اور پس ایسا زکھا کہ حجما ہ کرنے والوں کو اپنا یا زو بنا ٹا مستعلی استال میں بیان ہور ہے کر شیطان تعین مھا رااز لی دشمن ہے ،جس دقت حضرت اً دِم کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لئے اسٹرتعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کو سجد ہ کریں تو شبطان کو بھی حکم دیا گیا ، کام فرختوں نے اپنے رب کا حکم مان کر حصرت آ دم م کو سجدہ کیا مگر متکبرٹیطان نے سجدہ مہیں کیا، انسوس ہے اولاد آ دم پر کراس نے اپنے خانق و مالک اللہ جل س نا کو چھوٹا کرا ہے ازبی وشمن شیطان اور اس کی اولاد د مدد گاروں کو اپنا خرخواہ اور دوست بکہ خدائی شرکی نبار کھا ہے جب کہ استد کی ذات ہر قسم کے شرک سے اس کے بعدارت دہے کہ زجانے احمق انسال نے شیطان کومیرا شرکیہ کیوں بنا دیا جبکہ زمیں نے اُسمان در مِن نبائے مِں ان سے مشورہ کیا اور زان سے کسی قسم کی مرد کی بلکہ اس دقت تک تو پرمیدا بھی ہنیں موئے تھے اورز ان کی پیدائش کے سلد میں ان سے مشورہ کیا کم تمعارے م مبنوں کو کیسا اورکس طرح پیدا کروں ، مجروہ عبادت واطاعت کے کیمے سخق موسکتے ہیں ،ا در کھیر میں عاجز بھی تونہ تھا جوکسی سے مدولیں .ا در بفرض محال اگر ر د لیتا بھی توان بریخت شیاطین سے جن کے معلق مخصوم تھا کہ یہ گراہی بھیلائیں گے ہوگوں کومیری بندگ سے مِٹا <u>بُس ک</u>ے وَيُؤْمَرِ يَقُولُ نَادُوْا شُرِكَاءِى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَكُمْ فَكُمْ اوراس د ن کو یا د کرد کر حق تعالی فزادیگا جن کوتم بهارا شر یک سمجها کرتے تھے ا ن کو بسکار و بس وہ ان کوبیکاریں سے سووہ ان کو

# فَظُنُّوا النَّهُمْ مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا فَ

اس میں گرنے والے ہیں۔ اور اس سے کوئی بیجنے کی راہ : یادیں گے

تفسیسی قیامت کے دن مشرکین کو شرمندہ کرنے کے لئے کہا جائیگا دنیا میں جن کوتم نے اسّد کا شرک نار کھا تھا آج ان کو بلاؤ تاکہ اس مصیبت کے وقت وہ تمھاری مددکریں بنگران کی آہ ویکار کو شنے والا کوئی نہوگا مدد کرنا تو دور کی بات ہے کیونکہ ان کے درمیان آگ کی بہت بڑی خدق ماکن ہوگا اس وقت مجم بینی مشرک دوزخ کو د کھیس گے اور انحیس یقین ہوجا نے گاکہ دہ اب اس میں گرنے والے ہیں اور ان کو بچانے والا کوئی ہس۔

ب حضرت ابوسعید خدری مزسے روی ہے کہ جناب بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ کا فرپجاس برار برس کی بقدر کھڑا رکھا جائے گا ، وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا اور چالیس برس کی مسافت سے بھی بہی گا ن کرے گا کریس دوزخ میں گراجار ہم ب مرد اگویا کہ عذاب میں متبلا مونے سے پہلے اس کوڈرا درخوف کا عذاب دیا جائے گا جو اس کو گھراکہ رکھدے گا۔

وَلَقَدُ صَمَّفُنَا فِي هَذَا الْقُدُالِي لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

ادر ہم نے اس قرآن میں توگوں کی ہرایت کے داسطے ہرقتم کے عمدہ مضامین طرح طرح سے بیان فرائے ہیں اور آ دی جھ کولئے

آكُتُرَشَى ﴿ جَلَالًا ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ آنُ يُؤْمِنُواۤ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُلَا

میں سب سے بڑھ کہے اور لوگوں کو بعداس کے کر ان کو ہدایت بہنج جکی ایمان لانے سے اور اپنے بروردگار سے

وَ يُسْتَغُورُوا رَبُّهُمُ إِلَّا آنَ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ اَوْيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ

مغفرت انگے سے اورکوئ امرانع نہیں رہا بجزائے کوان کواس کا نتظارم کر انگے لوگوں (عیزہ کا معالم ان) کو بھی پیش

عُبُلًا ۞ وَمَا نُونِيلُ الْمُهُكِينَ إِلَّا مُبَقِيرِينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ

مَ اَے یا یہ کعزاب رودررد ان کے سامنے آکھڑا ہو اور رسولول کو تیم صرف بٹ رت دینے والے اور ڈرانیوا ہے بنا کر بھی کارتے

## كَفَرُوْا بِإِلْبَاطِ لِ لِيُدُحِضُوْ الِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوْا الْبِينِ وَمَا أَنْذِرُوْاهُمُ وَّا

میں اور کا فرلوگ نافق کی باتیں بحوا بحوا کر تھیکڑا انکا نے ہیں اکرا سکے ذریعہ نے آپ اے کو بچلادیں ادر انھوں نے میری آبوں کو **اور میں ا**ن کو قرارا کی متهاں برکرا کر نارکھا ہے۔

قرباکیا تفاہس کود لگی ہارتھا ہے۔ تفقید میں وسے استربعالیٰ فرا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس میں انسان کو ہرایت برلانے کے لئے طرح طرح سے سمجھایا ا درمختلف طریقہ کی شالیں دیں ا درعمدہ قسم کے مضبوط دلائل بیان کئے منز اس پر ہیں انسان نے برایت کو قبول زکیا ، مجھ گڑے ا در بحث میں بڑکر گھرا ہی برقائم رہا ، بعض مفسر تن نے فرایا

کریہاں انسان سے مراد کا فرلوگ ہیں ،

یا ایک حقیقت ہے کہ تمام مخلق میں ان ان سب سے زیادہ حجگوا الوہے، اس کا ٹبوت سلم شریف کی حدیث سے لمآ ہے ، حصن انس میں سے ایک شخص کو بیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمام کا کر جاب رسول مقبول صلی الند علیہ دسلم سے آب کے دسول تم ایک شخص کو بیش کیا جائے گا، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے تمام کا حکم مان کر آب برا در آب کے دسول براہان لایا اور نیک اعمال کئے ، اللہ تعالی فرائیں گے کہ تمرا کا حکم مان کر آب برا در آب کے دسول براہان لایا اور نیک اعمال کئے ، اللہ تعالی کو نہیں انتا، اللہ تعالی میں میں توریح بھی نہیں ، وہ کھے گا میں اس نا مرا عال کو نہیں انتا، اللہ تعالی فرائیں گے دیم ان فرائیں گے کہ تمرا فرائیں گے کہ تمرا ان فرائیں گے اس میں بھی تبرا ہی حال کو اپنے عمل کے وقت ان فرائیں گے کہ بین ان فرائیں گے کہ بین ان میں جو کہے گا کی میں میں برا ہی حال کھوا ہے ، وہ کھے گا کی میں میں جو کہ کا کہ میں تو اب کے میں اور نہیں ان اند تعالی فرائیں گے کہ بین کا مرب در ایس فرائی کے کہ بین کہ بین ان اند تعالی فرائیں گے کہ بین کے میں ہوں ہو کہ کا کا مرب در ایس فرائی کے کہ بین کا مرب در ایس کے مذہر میں کی طون سے ہو ، اس وقت اس کے مذہر مرب کا دی جا کہ جا تھی ہوں اس وقت اس کے مذہر مرب کا دی جا کہ جا گا ہوں ہو مرب کی کو دینے گا ورائی کے بعد اس کو حجوظ دیا جا گیا گا اور جہنم میں ڈال دیا جا تھیا وک اس کے بعد اس کو حجوظ دیا جا گیا گا اور جہنم میں ڈال دیا جا تھیا وک اس کے بعد اس کو حجوظ دیا جا گیا گا کہ کے اور کی جا تھیا گا کہ کہ کا اس کے بعد اس کو حجوظ دیا جا گیا گیا گا کہ کہ کہ کہ کا در اس کے باتھیا کو کرائی کو کو کے باتھیا کو کہ کہ کو کر دینے کی کو دینے گا در اس کے باتھیا کو کرائی کا در اس کے باتھیا کو کرائی کا در اس کے باتھیا کو کہ کو کرائی کی کو دینے گیا در اس کے باتھیا کو کرائی کا در اس کے کو دینے کو دینے کو دینے کو دینے گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا کہ کو دینے گا کہ کو دینے گیا گا کہ کو دینے گا گیا گا کہ کو دینے گا کہ کو دینے گا گور دینے گا گیا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گیا گا کہ کو دینے گا گیا کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گیا گا کہ کو دینے گا گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گیا گا کہ کو دینے گا گا کے کر دینے گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گا کہ کو دینے گا گ

اس کے بعدارت دہے کہ ان کا فرین کی ضدا ور عناد کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مقدس جیسی عنظیمات ن ہمایت ، اور نخرد و عالم جیسی مجسمتہ نور و ہمایت بہو پنچنے کے بعد بھی سرایمان نہیں لائے اوراپنے کھز دمعاصی سے توبہ نہیں کی توبس اب اس عذاب کا انتظار کررہے ہیں جو ان

ہے سیلی توہوں برآچکاہے .

بہرحال خاب رسول معبول صلی استرعلیہ کو سلم نے ان کو ہدایت پر لانے کی یوری کو سسس کی گئی۔ گراحی پر ہی جے دہے، اسی لئے استرتعالی نے ان آیات کے اخریس فرایا کہم دسولوں کو مرت اس لئے بھیجتے

والمنام المناور و المنام المناور و المنا س کر د ه ایمان قبول کرنے والوں کو حبنت کی خوش خری سینادیں ا در کفزیر جے رہنے والوں کو دوزخ ، سے ڈراومیں و واس بات پر قادر نہیں موئے کر کسی کو زبر دستی ایمان پر لیے آویں یا نوگوں کی مرصی کے مطابق معجزات اپنی قدرت وا صنیا رہے د کھلادیں یا حب تم عداب جا ہو تو اسی د قت تمیما ر ا *د بومس* لمط*کر دیں* ۔ ا ور ان کا فرین کی یہ عادت ہے کہ بلا د جر حجوما حصگڑا اٹھا کہ ا درکٹ جحی کرکے چاہتے ہیں کہ حق بات کو دیا دیں ، حصوط کے دربعہ سیجائی کوئیسٹ کر دیں مگریا در رکھیں ایسا ہرگز ہونے و الانہیں ،او۔ ان کی یہ عادت بھی ہے کر انٹریکے کلام کا مٰزاق اڑ آتے ہیں آور حسب عذاب سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اس کی منسی اڑاتے ہیں مگر یہ مجعول میں ہیں ایک دن ان کواس کی سحنت سنزا حرو سلنے والی ہے۔ وَمَنُ ٱظْكُرُمِنَّنُ ذُكِّرَ بِالبِّ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنْمِي مَا قَدَّمَتُ ادراس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جس کواس کے رب کی آینوں سے نصیحت کی جا دے بھروہ اس سے روگر دانی کرے اور جو کچھا ہے اتحا يَلُاهُ اللَّهِ النَّا جَعَلُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ ٱلِنَّةَ أَنُ يَفْقَهُوهُ ۖ وَفِحَ ٓ اذَا نِهِمُ وَفَرَّا ﴿ وَإِنْ میٹ را ہے اسکے نینجہ کو بھول جائے تہم نے اسکے تعمیصے سے ان کے دلوں پر بردے ڈال رکھے ہیں اوران کے کانوں میں ڈاٹ و کھی ہے تَكُ عُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَكَنَ يَهُتَكُ وَآلِادًا آبَكًا ﴿ وَرَبُّكَ الْعَفُورُذُو الرَّحْمَةِ ﴿ ا وراگراب ان کوراه راست کی طرف بلادیں تواپسی صالت بی برگر تھجی راہ برندا دیں اور آ یکے رب بڑا معفرت کرنے والا رحمت والا ہے لَوْ يُوَاخِذُ هُمُ بِمَا كُنَّبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴿ بَلِ لَّهُمُ مَّوْعِدً ۚ لَّنِي گران سے ان کے اعمال پر دار دگیر کرنے لگنا توان بر نوراً ہی عذاب دافع کردیتا سگران کے داسطے ایک معین دقت ہے کراس سے تَيْجِدُوْا مِنْ دُوْنِهِ مَوْبِلًا ۞ وَ سِلْكَ الْقُرْبَ ۚ اَهْلَكُنَّهُمْ لَتَمَا ظَلَمُوْا اس طرف کوئ بینا ہ کی جگہ بنیں یا سیکے ۔ اور پیسستیاں جب انھوں نے شرارت کی توہم نے ان کو لماک کردیا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴿ اور مم نے ان کے بلاک ہونے کے لئے و تت معین کیا تھا ان آیات میں بیان ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر اور ظالم کون موگا جو اپنے خالق والک

کے کلام سے اعراض و بے توجی کرے ، حد تو یہ ہے کرمنھ مجھے کر انسکار کر دے اورجو ایمالیا

ر حیکا ہے ان کو بھی بھول جائے ، یہ زسو ہے کہ ان کی سنرا فردرملنی ہے ، غرضبکہ ان حرکتوں کی وجہ سے املیہ

ۼ

تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کا نوں میں ڈاٹ مگونک دی، اب نہ وہ حق سے ہیں نہتے تھا نہا ہے اس کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کا نوں میں ڈاٹ مگونک دی، اب نہ وہ حق سے ہیں نہتے تھا ہیں بھرحق کی طرف متو ہم کیے ہوں، بس ایسے بدنجتوں کی ہدایت برآنے کی اب کو فاامیر نہیں، غرضکہ ان کے وہ اعمال ایسے نگین کمذاب آنے میں ذرا بھی دیر نہ ہو مگر اللہ کی ذات بڑی ہی رحمت سے درگذر کرتا ہے، تا کہ بڑے سے بڑے مجر کو مہلت دیتا ہے فورآ سزامنیں دیتا اور اپنی رحمت سے درگذر کرتا ہے، تا کہ مجر کو تورنصیب ہو اور ایمان واعمال صالحہ کی تونیق ہوجائے میں اگر کوئی اس ڈھیل سے فا مرہ مجر کو تورنصیب ہو اور ایمان واعمال صالحہ کی تونیق ہوجائے ہے، دیکھ لوتم سے سہمی تو میں مثلاً ماد مام میں بنی تو میں مثلاً ماد دیمور جب ظلم وسرت سے بازنہ آئیں اور انٹر کی دی ہوئی ڈھیل وصلت سے فائدہ نہ اسٹ یا توا ذکار دیتے گئے یس سمجھ داری اسی میں ہے کہ ان بلاک دیرہ تو موں کے حالات سے عبرت دنصیحت حاصل کی جائے اور انٹر کی نا فرانی سے بی کر اپنے آپ کو عذا اللی سے بی الی اللے سے بی الی اللہ سے بی اللہ کی سے بی الیا جائے۔ اور انٹر کی نا فرانی سے بی کا رہے آپ کو عذا اللہ سے بی کا کہ اللہ کے بی کو این اللہ کے بی کا اللہ کی سے بی الیا جائے۔ اور انٹر کی نا فرانی سے بی کا کہ اپنے آپ کو عذا اللہ سے بی کا کہ اللہ کی سے بی اللہ جائے آپ کو عذا اللہ کے بی کی کی اللہ کی سے بی کی کی اللہ کی سے بی کی کی اللہ کی سے بی کی کی این بالی سے بی کی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کا کہ کی کی دور کی کی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کی کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی سے بی کر ایک کے دور سے کے کر اپنے آپ کو عذا اللہ کی دی ہوئی ڈونوں کے حالات سے عبرت دنصیحت حاصل کی جائے آپ کو دی ہوئی ڈونوں کے حالات سے عبرت دنصیحت حاصل کی جائے کی دور اللہ کی دور کر آپ کی کر اپنے آپ کو دی ہوئی ڈونوں کے دائر کو دی ہوئی دور سے کر ایک کر اپنے آپ کو دی ہوئی دور سے کر ایک کر ایک کر اپنے آپ کو دی ہوئی دور سے کر ایک کر ایک کے دور انگر کی ہوئی کر ایک کر ا

وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتْهُ لِآ اَبْرَحُ حَنْتَى اَبُلُغُ مَجْمَعُ الْبَحْرَبْنِ أَوْاَمْضِي حُقُبًا ا در د ہ و قت یا د کرو جب کرموسی نے اپنے خادم سے مزایا کر میں برابر جلا جاد ُں گا بیہاں تک کر اس موقع پر میہو پخ جا دُں جہاں دا فَكُمَّا بَكُفًا مُجْمَعَ بَيْزِهِمَا نَسِيَا حُوْتُهُمَّا فَانْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ دریا آبس میں لے ہیں یا یونبی ذانہ کا زیکے جلتا رموں گا بیس جب دونول دریاؤں کے مجع مونے کے موقع پر پہوینے اس اپنی مجھلی کو دونوں مجول سکے سَرَيًا ﴿ فَلَتُنَا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْمَهُ الْسِنَا خَكَاءُ نَا لَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنًا اور مجھل نے دریا میں اپنی راہ لی اور بیلدی مجھرجب دونوں آگے بڑھ گئے توموسی نے اپنے خادم سے فرایا کہ ہمارا ناستہ تولاؤ ہم کو تعاس سفر می هلذا نَصَبًا ﴿ قَالَ أَرُيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِينُ الْحُونَ وَ بڑی نکیف بہوئی خا دم نے کہا کہ بیجئے دیکھئے جب ہم اس بھر کے قریب کٹھرے تھے سومیں اس تھیل کو بھول گیا اور محجکوٹیے طان ہی نے وَمَا اَنْلُونِيهُ إِلَّا الشَّيْطُنُ اَنْ كُرُونُهُ وَانَّخَذَ سَيِبَلُهُ فِي الْبَحْرِ ﴿ عَجَبُّا ﴿ تجلامیا کمیں اس کو ذکر کہ اوراس مجھلی نے دریا میں عجیب طور پر اپنی اہ لی موسیٰ نے فرما یا کہ بہی وہ موقع ہے قبس کی كَالَ ذَٰ إِلَى مَا كُنَّا نَبْغِ ﴿ فَارْتَتُ اعَلَا أَنَّارِهِمَا قَصَصًّا ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا م كو لاست بتى مو دونوں اپنے قدمول كے نشان و كيميتے موت الط لوتے سو انفول نے بہارے بندوں میں سے ایک

مِنْ عِبَادِنَا الْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا ۞ ے کو یا یا جن کو سم نے اپنی خاص دحمن دی متی اور ہم نے ان کواپنے یاس سے ایک فاص طور کا علم سکھا نے مقا ، موسیٰ قَالَ لَنْ مُولِكَ هَلُ ٱلتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمِن مِنَا عُلِمُتَ رُشُلُا ے رسے فرنیا کرمیں آب کے ساتھ رہ سکتا ہول اس شرط سے کہ جوعلی مفید آب کو سکھلا آگیا ہے اس میں سے آپ مجھ کو بھی 
 قَالَ إِنَّكَ لَنُ تُسُنَظِيعٌ مَعِى صَنْرًا و وَكَيْفَ تَصُبِرُ عَلَى مَا لَمُ سکنا وی ان بزرگتے جاب رہ آبت میرے ساتھ رہ کومبرنہ ہوئے کا اور ایسے امور بر آپ کیسے مبرکزی کے جا ب تُحِظ بِهِ خُنْرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَاءً اللهُ صَابِرًا وَلاَ اَعْصِي لَكَ التيب سند إنراي موسى م في فرايا ال شراب مجد كوصابر با وي سك اور مين كسى بات بن أب ك اَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ السَّبَعُتَينُ فَلَا تَشْعُلِني عَنْ شَيْءٍ حَتَّى احْدِكَ لَكَ خارد نظم مركود ل كا ال بزرگ نے فرایا كه اگراب ميرت ساين رہنا جاہتے ہيں تو مجھ سے كسى بات كى نسبت بكھ پو چھنا مِئهُ ذِكْرًا خُ

نہیں جب تک کرا سے متعلق میں خود ہی انبلاڑ ذکر نرکر دوں

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت موسی اپنی قوم بنی اسرائیل کو وعظ د ما تفیحت فرارہے تھے ایک تشخص نے سوال کیا حضرت اس وقت سب سے بڑا ما لم کو ن شخش ہے ؟ آپ نے فرایا ہم" اگرچ آپ کا بہ جواب باسکل صبیح تھا کیونکہ آپ انٹر کے نبی تھے اس لیتے شریعت کے احکام کاسب سے ریا دہ علم آپ ہی کو تھا ، مگر حق تعالی کو آپ کا یہ جماب ہے۔ ندز آیا ، فرا وحی آئی اے موسی مجمع البحرین میں ہماراایک بندہ ہے جس کا علم تم سے بڑھا ہوا ہے ، یرسنکر حصرت موسی کو احساس ہوا کر مجھے یہ مہنس کہنا چاہتے تھا کہ مجھے سب سے زراد ہ عم ہے بلکہ یو ل کہنا چاہتے تھا ر ایشر زراد ہ سترجا نتے ہیں، س کوسب سے زیادہ علم ہے ، ہبرحال آپ نے عرصٰ کیا اے اسٹد مجھے اس نبدے سے بلنے کا بیتہ تیا دیکھئے تاکہ میں ان سے و ہ باتیں سیکھوں جو میں نہیں جانتا ؟ ارت ارموا اپنے ممراہ ایک بے جان مجھی ہے بوجہاں وہ مم موجا ئے في و بن هما را په ننده تمکو لمپيگا -

حضرت موسى اینے فادم يوشع بن نون كوساته ليكرسفركے لئے جلديتے ہيں ا درمرده مجعلى اپنے سائھ ركھ لى ، یو شع بن نون کھے مدت آ ہے کے فا دم خاص کی حیثیت سے رہے بعد میں بنوت سے سرفراز مرمے

موره کوف می الزی معلان الزی می موره کوف می مورد می الزور می ال معلم می الزور و می مورد می الزور می الزور می ا ا در حضرت موسی م کے بعد آپ کے صلیفہ بن گئے ، سرحال سفیزر رواز ہوتے ہو ئے آینے اپنے فادی سے فرمایا کر میں برابر صلتار ہوں گا جب نگ مجمع البحرین تک مذہبرہ نج جاؤں جاہے مجھے برسول چلنا پڑے ، مجمع البحرین سے مراد وہ مگہنے جہاں دوسمندر ل جاتے ہیں یا ایک دوسرے کے قریب موجاتے ، میں بیجے میں قدر ہے فاصلار ہتاہے ، میں مقام کہاں ہے اس میں علمارمفسرین کے مخلف اقوال ہیں ،حفزت تنارہ و نے زایا کہ یہ سحرفارس وروم کے ملنے کی جگہ ہے ، معن نے بجوارد ن اور بحرفلزم کے ملنے کی حکمہ تنا کی ہے ا بی ابن کعب نے مزایا یہ ملکہ افریقہ میں ہے ، سدی نے فرایا کہ آرمینیہ میں ہے ، اکٹر مفسرین سے فرایا کر پہ ملکہ لک مصروت م کے درمیان میں ہے جس کے ایک جانب دریائے قلزم اور دوسری جانب دریائے متوسط ہے ان ر و بوں دریا وَ ں کو کھود کراب ہرسوئز بادی گئ ہے ، میں مبکہ حضرت موسیٰ کے وطن سے قریب ہے ۔ غرضیکہ مجھلی اپنے توٹ دان میں ہے کرحصزت موسیٰ م نے دریا کے کنارے کنا رے سفر سٹروع کر دیا دوران سفرآب نے ایک بڑے مجھرکے قریب میں کے نیچے آب حیات کا جشمہ تھا آرام فرمایا، حفزت موسی م سو گئے حفرت یوشع نے اس جیٹمہ سے د صنو کیا اس کی حصیفیں مرد ہ مجھلی پر پڑگ ی توا س میں جان اُگئی ادر وہ تو شہ دان سے نکل کریان میں کو دیڑی اورعجیب طریقہ سے دریا میں سرنگ سی بناتی ہوئی میلی گئی بعنی دریا میں جہاں جہاں کو دہ مجھلی گئی وہیں مرگ جیبا ایک راستہ نبتا چلاگیا ، حضرت پوشع مجھلی کا یہ عجیہ فے اقعہ حصرت موسی ، کوسنانا بھول گئے ،اور حب حصرت موسی ، بیمار موسے تو دونوں اپنے سفر بر میل پڑ ۔۔ ، حب خاصی دور چلے گئے توحفرت موسیءنے فرایا کہ ہارا ناشتہ تولاؤ آج کے سفریں تو ہمیں ست لکان ہوگئے ہے ، اس وقت خا دم کویا د آیا توحفزت موسی م کومچھلی کا عجیب وغزیب وا قعرسنایا حفزت موسیٰم نے زبایا جہاں وہ مجھلی ہم سے جدا ہوئی ہے اسی حکری تو ہمیں الائٹ ہے وہیں اسر کے وہ نیک۔ بندے من جن سے ہمیں کچھ سیکھنا ہے جلو مبلدی والبس جلو، جنا نیجہ دو بوں حفرات ایسے یا وُں کے نت ات دیکھتے دیکھتے اس مگر دالیں آئے ہماں آپ نے اسٹر کے اس نیک بندے کویایا جس کو الشينے اپنی خاص رحمت سے نواز رکھا تھا ا دراس کو ایک خاص قسم کا علم سکھا رکھا تھا کشف و (فعوال فی تعین تھے) مجھلی کے زندہ مونے کی طاہری وج تعبض حضرات نے آب حیات بنائی ہے اور بعض حضرات نے زیابا کر کر آب حیات کے قبطرے محصلی پرمہیں پڑے ہتھے بلکہ اس کا زندہ ہونا حصرت موسی مکامعجزہ ہے اس میں توسیب کا اتفاق ہے ک مجملی دو ہمتی بعض مفسرتن نے اس پریہ اضا فرفرایا ہے کہ وہ بھوئی مہوئی کھانے کی مطلب کی تھی بی حضرات اس میں سے کھے حصہ كھا ہمى چكے تھے اسكے بعد يريھونى ہوتى آ دحى محيلى بطور يحر ہ زنرہ ہوكر دريا ميں حيل كئى ابن عبليہ اور دوسرے بعض مصرات نے بيان کیاکہ یمحیلی بعدمیں مجبی زندہ دہی ا ورلوگوں نے اس کو د کچھا کہ اس کی ایکسکر وطے کھا ئی مجوٹی ہے ، ابن عطیہ کا بیا ن ہے کریں نے بھی اس مجھلی کود کھھا ہے واسٹراعلم بالصواب. محد بیقوب غفرله ولوالدیہ

الهام ك دريع مجكم خدا دندى بهرت س چيزول كاانجام مجم انكوسكوم بوجاتا تها حبى ك وجهد و و تول كو مصيب سے بها يا كرتے تھے بخارى شريف ميں اس بدے كان خفر بنايا گيا ہے ، خفر كے معنى برے ہمرے كے ہيں ، مغسر من نے آپ ك نام كى وجه يہ بنائ ہے كر حفرت خفر جس بنا گيا ہے ، خفر كے معنى برے ہمرے كے ہيں ، مغسر من نے آپ ك نام كى وجه يہ بنائ ہے كر حفرت خفر جس جگہ بيطے وہ ہرى بحرى موجاتى تھى ، سخت سے سخت نے سخت رمن بر بھى بيط سے تو و ال بھى گھانس ا در سنوه أگ آتا ، اس ميں اختلات ہے كر حفرت خفر بنى تھے يا ولي بعض حضرات نے ان كو ولى كے درج ميں ركھا ہے مگر جمہور ملماء نے ان كا بنى مونا تسليم كيا ہے اور اس كو قرائى واقعات سے تابت كيا ہے اور اس

ہر حال حضرت میں والیں اسی حکمہ بہویجے تو اس بتھرکے قریب اس بندے کو جادر تانے لیٹا ہو ا کمہ ا

م من المحصر موسى وخضر عليهما السكلام.

معرِّت يوسي من حضر بت خصر كو سلام كياا دران كوابنا نام بتايا

حذب و من اسرائل مي ؟ حذب و من اسرائل مي ؟

حصرت دیں آئے فرایا ہاں میں تُوم بنی اسرائیل کا مُوسیٰ تبوں آپ کے پاس اس غرص سے آیا ہوں کر آپ مجھے وہ خاص علم سسکھا دیں جوائٹر تعالیٰ نے اُپ کو عنایت فرار کھا ہے ۔

مفرت خصر نے فرایا اُپ میرے ساتھ رہ کر (میرے معالمات دیکھ کی صبر نہ کرسکیں گئے کیونکہ جوعلم اسٹرنے مجھے دیا ہے آپ اس سے واقف نہیں اور جوعلم آپ کو عنایت فرایا گیا ہے ہیں اس سے بورے طور مر واقف نہیں .

حصرت موسی م نے فرایا انٹ راشر آب مجھے مبرکر بنوالا پائیں گے اور میں آپ کے کسی بھی معاملہ میں دخل ہیں دی گا حضرت خصر م نے فرمایا اگر آپ اس پر تیار ہیں تو بخوشی میرے ہمراہ رہنے مگر شرط یہ ہے کر میرے کسی کام سکے متعلق مت بو جھسے کر یہ کیوں کیا ، جب تک کر میں خود آپ کواس کی حقیقت نہ تبلاؤں ۔

## فَانْطَلَقَا وَ حَتَّى إِذَا لَقِيًّا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ﴿ قَالَ اقْتَلْتُ

میاں تک کر جب ایک اوا کے سے لے وان زرگ نے اس کو ار ڈ الا موسی مکنے لگے

نَفْسًا لَكِيَّةً ، بِغَيْرِ نَفْسٍ ، كَقَلُ جِئْتَ شَيْعًا فَكُرًّا @

أبعن ایک بے گناہ مجے کو ار ڈ الا بے مدے کس مان کے بے تنک آب نے بوی بے جا حکت کی معرت موسل می جب ایمی معاہدہ طے ہو جا آور اسلام میں جب ایمی معاہدہ طے ہو جکا تواب دونوں مکر میں جب ایمی معاہدہ طے ہو جکا تواب دونوں مکر میں کا معرف کی ایمی تھے اس ہے ان کا ذکرہنیں کیا) ا درجلیتے چلتے داستہ میں دریا آیا جس کو پارکرنے کیلئے کشتی میں سوار ہونا پڑا کشتی والا حضرت خفر کو م تا تفااس نے ان مفرات سے کا منس لیا حب شق کنارے برہو کی تور مفرات کتی سے اتر گئے اتر تے وقت مفرت خفرنے کمباڑے سے کنٹی کا ایک نختہ لکالدباحس کی وجہ سے نتی میں <sup>یا</sup> نی محرکراس کے طوو سے کا خطرہ ہوگیا گر اریجی روال م ہے کہ یا نی کشتی میں واض بنیں مواتھا یا تواس وج سے کر حضرت خصرنے اس سوراخ پر ایک طرائے بتہ رکھدیا تھا ، جلال الدین محلی» سے مروی ہے کرکٹن کے اندریا بی کا نرآنا یہ حضرت خصر علیالسلام کامعجزہ تھا ، حضرت خضرکا یہ نعل دیکھ كرحض موئى سے رہائيا اورده فوراً بول يڑے حض آپ نے يہ تھيك ذكيا اس سيجارے كامم يراحسان ہے كم الماكاية کٹتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کاٹتی توڑڈال، حصرت فسرسمجد رہے تھے کہ حصرت موسی کا مجھے تندیکر نا ان کے اینے پال یں بالکا صبح ہے مگروہ انتحام سے واقف نہیں ان کہ بائے شکر حفرت خفرنے فرایا میں زکمتا تھا کرمیرے ساتھ رہ کر آپ سے میرنہ ہوسکیگا، حفزت موسی نے معدرت رقے ہوئے فرایا کمیں بھول گیا تھا آپیمیری اس بھول کودرگذر کری، ا در مجھے اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیں ،حصرت خصرنے آپ کی بھول کو درگذرکیا اور میروو نوں آگے جلے اور ا کمسبتی میں ہے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بچر جوبہت خوبصورت اوراِ چی آ وا زوا لا تھا حضرت خصرنے اسے كيرط كربان سے مار ڈالا. يه د كيھ كرحصرت موسى لمبلاا تھے اور بتيا ب مبوكر كہنے لگے اس مرسر تواپنے يہلے سے تھى يڑھ كر جرم للكظلم كياب ايك معصوم و أبا لغ بيج كومتل كر دالا حس كونصاص من بلى مثل كرنا مائز نهي -د فوطى اس واقع كے بقير حصر كابيان انشار الله الكه پارے سلاميس آئے گا۔ دارہ سمان الذي خم شد)

ا منتر تبارک و تعالیٰ کابے بنا واحسان وکرم ہے کہ یا وجو دانکار ومصروفیات اور ملالت طبع کے نعيف قرآن کرم کي تغيير کميل کو پېونځي ، إر کاه قدس ميں د عارہے کر بقيه نصف کلام إک کی تفسير بمي حق تعالى محسن وخوبي مكمل كرا د ہے ، اللَّهم آين .

ورئین سے گذارس کے کہ مجے عاصی کوانی د ماؤں میں مزور اور کھیں استدعالیٰ میری اورتهام مُومنین کی مغفرت فرایتے ، اللّم آیمن محمد معمد میعقوب قاسمی فیفرلہ ولوالد پیر

# قسط دارشائع ہونے والی تین عظیم الشان کتابیں

### رمت كانات

به كتاب المال حند كى ترغيب في المعلق حديث باك كانظيم بموعب بهس وعامدات شير عليه الرحمد في أستادي مرافع المسالح محدث جليل امام شرف الدين دمياطى عليه الرحمد في "المتجد الدابع في ثواب العمل الصالح" كنام سرتر بيب الم ب- يه كتاب الل عرب كثرت سے اپنے مطالحه في المسلمة بين -

الحديثة ميمل كتاب فتطول مين حجب كرتيار مو چى ہے۔

#### . آسان تفسير

قرآن کریم کے زول کا اصل مقصدا س کوسجھ کڑ کمل کرنا ہے۔اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے آسان تغییر کا سلسلہ ا جاری کیا گیا ہے۔ یہ تغییرا کابر اُمت کی قدیم وجد پرمٹھٹد ومعتبر تفاہیر کا خلاصہ ونچوڑ ہے ۔جس کونہایت آسان وعام فہم زبان ا اور مختصر و جامع انداز میں مولانا محمد یعقوب قاسمی نے قاملیٹد کیا ہے۔ ترجمہ کلام پاک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ کا ہے۔الحمد لللہ یہ تفییر ۳۲ فسطوں میں کممل ہونچکی ہے۔

## تذكرة الانبياء

اس کتاب میں حضرت آ دم علیہ السلام ہے لے کرنبی آخر الزماں محمد عربی صلی القد علیہ وسلم تک مشہور پنجمبروں کے واقعات و حالات اور ان کے ماننے والوں کی فلاح ونجات اور جھٹلانے والوں کا انجام تفصیل کے ساتھ مستند طور پرسلیس وعلی فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ الحمد لللہ یہ کتاب سولہ تشطوں میں تیار ہو چکی ہے۔

of the first section of the other people to be a figure of the section of the sec

نوے: - خواہش مندحضرات کے کمل ہے روانے فر ما کرا شاعت دین میں تعاون فر ما کیں ۔ فجز ایم اللہ

#### IDARA DAWAT-O-TABLEEGH

and No. 2. Aali ki Chungi, Mandi Samili Road, Saharanpur-247001 (U.P.) Molt selectory